

www.KitaboSunnat.com



الروبازار ولا و الروبازار و لا الروبازار و لا الروبازار

#### بسرانهالجمالح

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت داف كام يردستياب تنام اليكرانك كتب

مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثناعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشمل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت افقيار كرين

🛑 نشر واشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



## Copyright© All rights reserved

Exclusive rights by the author. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any mean, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the author.

جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ بين

تحقیق ویدوین کاطب فیرکار

پروفیسرڈاکٹرخائق دادطک چیئر بین شعبہ عربی پنجاب ہونورٹی لا ہور drichallodadmalik@gmail.com

شئابة آ زاد بک ڈپواردوبازار، لاہور نن: 042-37248127,37120106

حربی داملای طهرادر موشل سائتسزین محتیق وقد و مین کا طریقت کار میداده داران مودهی افلادی

ناخر : آداد یکه با چه میک آمدد با دارد لا بود خی الال : قردری ۲۰۱۲ در ارتضال دل ۱۳۳۳ در خی ددم : جدانی ۱۳۴۳ در ارتضال افرار ۱۳۳۳ در

المحادث : جلائل ۱۳۰۳ كم دخيان المبارك المحادث : توبر ۱۳۱۳ كم والمرام ۱۳۳۱ عدد المدارك الموادث الموادث

لحق چادم : جنوب ۱۳۰۰ مار ۱۳۵۰ او که ۱۳۳۰ مارد او که او ک افغاد : ایک براد

ين 450 : ع

٣

3

### محتیق وقدوین کا طریقه کار

#### فهرست مضامين

| 15          | بروفيسر واكثر خالق دادمك                     | يش لفظ مؤلف:    |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 15          |                                              |                 |
| 19          | رراه بروفيسر واكثر حافظ محطفيل               | مختتن كے لئے عد |
| 23          | ین وقد وین تر منجری مراحل کاشهیل             | تدريس وآموزش    |
|             | ملامه چو بدری اصنرعلی کوثر وژار کچ           |                 |
|             | ﴿باباقل﴾                                     |                 |
| 27          | علمی بحث وخفین کے مناجع                      | •               |
| 29          | 🖈 عقیل کے مقاصداوردائرہ کار                  |                 |
| 30          | 🖈 ملى محتق ك اي                              |                 |
| 33          | على عخين كى اتسام                            | فعلاقل:         |
| 33          | 🖈 معادر کا متبارے مختین کی اقسام             |                 |
| 34          | 🖈 مقامد کے اعرارے حمیق کی اقسام              |                 |
| 35          | 🖈 نظرياتي علوم من محقيق كالمريقة كار         |                 |
| 37          | 🖈 مت کاهبارے فیل کا اتسام                    |                 |
| <b>37</b> , | 🖈 افراجات کا متبارے مختیل کی اقسام           |                 |
| 37          | 🖈 اثراعادی کے احتبارے محتیق کی اقسام         |                 |
| 38          | 🖈 محققین کی تعداد کے اعتبار سے حقیق کی اقسام |                 |
| 39          | 🖈 معیار کے احتبار سے ختی کی اقسام            | •               |
| 41          | 🖈 موضوع كالمتبارك فخيل كالشام                |                 |
| 41          | الم منج كالتبار في المام                     |                 |
|             |                                              |                 |

|      | و ين كا طريقة كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م محقیق و تد |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4    | علی تحقیق کے بنیادی عناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فصل ثاني:    |
| 45   | ن من عبيادن حاسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 45   | المناسطين كاحدود كاشاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 45   | 🌣 جدّت اور خليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 46   | 🖈 حياتيت دوا قعيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 46   | 🖈 هختین کااصلیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 47   | 🖈 امكانية تحتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 47   | 🖈 محقيق كاستقل بالذات مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1            |
|      | 🖈 معادر ختين كي دستيالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠            |
| 47   | الم وسيع مطالعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            |
| 48 . | الم دومرول كآراء كالنبيم عن باريك بني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 48   | معمد و مرون من من باريد بي من باريد بي من باريد بي من باريد بي من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 48   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 11. 14     |
| 49   | محقق كي خصوصيات اور تكران تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مل ثالث:     |
| 49   | (أ) محقق كي خصوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 50   | منته متحقیق میں میلان اور دلچیی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190          |
|      | ﴿ مبرول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 50   | 🖈 على ديانتداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .*           |
| 51   | الم توامنع اورعابزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 51   | الم الم المراد ا |              |
| 51   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 52   | 🖈 فبانت اور حاضر دما في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 52   | 🖈 غيرجانبداري ادرانساف پندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 52   | 🖈 غيرمالي آماه سے اجتناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 53   | 🖈 اخلاقی اصولوں کی پابندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 53   | المع علم مين دسوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 54   | (ب) محران محتیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| 5 |     | المحتین وبدوین کا طریقه کار                                |
|---|-----|------------------------------------------------------------|
|   | 57  | فصل رالع: كتب فانے                                         |
|   |     | (ا بميت ، افاديت اوراستنمال كالمريقة كار)                  |
|   | 58  | 🖈 لا مجریری علی موجود کتب کی اقسام                         |
|   | 61  | 🖈 لاجریری سے کتاب لینے کے اصول وشوالیا                     |
|   | 62  | المريي من مامل شده موليات                                  |
| - | 64  | 🖈 كآبول كي ترجيب اورامناف بندى كانظام                      |
|   | 67  | الله كاب كابراء                                            |
|   | 70  | المعدد علوم اسلاميدو مربيكي آن لاكن اجم لايتريريز كا تعارف |
|   | 73  | فصل خامس: مقاله تكارى كيمراحل                              |
|   | 73  | يبلامرحله: امتخاب موضوع                                    |
|   | 74  | 🖈 احتاب موضوع کے درائع دوسائل                              |
|   | 78  | 🖈 ایجےموضوع کی شراقط                                       |
| • | 81  | 🖈 نامناسب موضوعات                                          |
|   | 83  | 🖈 موشوع کاتحدید                                            |
|   | 84  | دوسرامر حلہ: خاکٹھتیق کی تیاری (خاکٹھتیق کے عناصر)         |
|   | 85  | (۱) متوعنوان اسرورق                                        |
|   | 86  | (۲) مقد                                                    |
|   | 86  | 🖈 تعارف موضوح                                              |
|   | 86  | 🖈 مقامد خختین                                              |
|   | 87  | <del>۱۱ ا</del> ساب انتخاب موضوع                           |
|   | 87  | الترجمقيةات كاجائزه                                        |
|   | 87- | 🖈 ابمیت موضوع                                              |
|   | 87  | ± * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                    |
|   |     |                                                            |

| _ |     | ين وقدوين كالحريقة كار             |
|---|-----|------------------------------------|
|   | 88  | 🖈 محنت وكاوش اوروسائل محتين        |
|   | 88  | منيادي مصاورومرا فح                |
|   | 88  | (٣) العاب وضول اوران كعنوانات      |
|   | 89  | (٣) محدهماددومراح کی فیرست         |
|   | 89  | تيرامرطد مصاورومراجع كاتحديد       |
| • | 89  | 🖈 مصاورومرا فی کےورمیان قرق        |
|   | 93  | 🖈 کیامراح ہے الل کرناورست ہے؟      |
|   | 93  | الله تعدّ وحماور                   |
|   | 93  | 🖈 اختلافسیامصادر                   |
|   | 94  | منه جديدمعاوركاتوع                 |
|   | 94  | الم جديدممادركياركش احتياط كالروم  |
|   | 95  |                                    |
|   | 96  | - المصحف الرقمي                    |
| · | 97  | - مكتبة التفسير وعلوم القرآن       |
| , | 97  | موسوعة الحديث الشريف               |
|   | 98  | - حامع الأحاديث                    |
|   | 98  | - المكتبة الألفية للسنة النبوية    |
|   | 98  | - مكتبة السيرة النبوية             |
|   | 99  | - مكتبة الأعلام والرحال            |
|   | 99  | - مكتبة الفقه وأصوله               |
|   | 99  | - مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية |
|   | 99  | - مكتبة الأحلاق والزهد             |
|   | 100 | - مكتبة النحو والصرف               |
| • | 100 | - سبع معلقات                       |

| 7   |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 100 | المستخفيق وبقروين كالمريقة كاركاب             |
| 100 | - المترجم الكافي - المترجم الكافي م           |
|     | - مرنی زبان وادب کیا جم مرج المجتر اسائنس اور |
| 101 | سانث ويترز                                    |
| 102 | المكتبة الشاملة -                             |
| 118 | - آسان قرآن وحديث                             |
| 119 | چوتما مرحله: علمی مواد کی جمع آوری            |
| 120 | ا۔ تیارشدہموادےمصاور                          |
| 120 | مطالعه                                        |
| 121 | ی اخبال یا                                    |
| 124 | موادكي تدوين                                  |
| 126 | ٢ خودتياركرده موادكمهادر                      |
| 126 | 2,51 ★                                        |
| 126 | نه سوالنامه                                   |
| 127 | یک شاہدہ                                      |
| 127 | ★ آزائل                                       |
| 128 | - Ž 🌣                                         |
| 129 | ٣٠ خود تيار كرده موادكور رهمل لا تا           |
| 129 | <b>ئو</b> نے                                  |
| 131 | یانچال مرحله: مقالے کی تسوید وتحریر           |
| 132 | (i) مقالے کارکان:                             |
| 132 | 🖈 على اسلوب                                   |
| 133 | € *                                           |
| 134 | على مواد                                      |

| 8   | مختق وقد و ین کا طریقه کار                     |
|-----|------------------------------------------------|
| 135 | (ii) اسلوب بران اورزبان مختقین کی نظر میں      |
| 137 | چینامرحله: مقالے کی حوالہ بندی                 |
| 137 | (اً) ماشيدتاري                                 |
| 137 | 🖈 حاشدگی آخریف ادرا بمیت                       |
| 138 | 🖈 شروحات، حواثی اور موامش شر فرق               |
| 139 | 🖈 ماشے ش کن امور کا تذکرہ کرنا جا ہے؟          |
| 141 | 🖈 ماشد کلعنے کی جکد                            |
| 141 | 🖈 حوالدوسيخ كالحريق                            |
| 142 | 🖈 حواله جات کی ترقیم کاطریقه                   |
| 142 | الله ماشد على مرجع ذكركرف يحملي تموي           |
| 143 | 🖈 عربی اور انگریزی کماب کا حواله دینے کا طریقه |
| 144 | 🖈 مجلّات وجرا كدكا حوالددسين كالحريق           |
| 144 | 🖈 مقالات(Theses) كاحوالددسية كالحريق           |
| 145 | 🖈 انسائيگوپيڈيا کاحوالددينے کا طريقہ           |
| 145 | 🖈 آن لائن ڈیٹا ہیں مجلات کے مضامین کا حوالہ    |
| 146 | 🖈 ويب ماتش كاحواله                             |
| 148 | (ب) مصادرومراجع کی فہرست بنانے کا طریقنہ       |
| 148 | 🖈 مصاورومراج كى فيرست ش كن اموركا ذكركيا جائد؟ |
| 149 | 🖈 مصاورومرا فی کی فیرست کبال آنی جا ہے؟        |
| 149 | المصادرومرائح كارتبب اوردرجه بندى              |
| 151 | 🖈 فهرست معداد دمراحی کی ترتیب کابهترین طریقه   |
| 151 | 🖈 فهرست معداد دومراحی ش مراحی کیسند کا طریق    |
| 153 | 🖈 عملی شالیس                                   |

| 9   | الله محتن وروين كاطريقه كار                        |
|-----|----------------------------------------------------|
| 155 | فعل سادس: مقاله کی کمپوزنگ مجیج اورآخری کتابی شکل  |
| 155 | (1): مقالے کی کمپوزگ۔ کافارمیٹ                     |
| 156 | 🖈 مقالے کے درجہ کے لحاظ سے صفحات کی تعداد          |
| 156 | نه پروفکگی کا                                      |
| 157 | (ب): مقالے کی آخری کتابی شکل                       |
| 157 | 🖈 بيروني مغير مؤان /سرورق                          |
| 157 | 🏗 اندرونی صفح متوان                                |
| 157 | ﴿ اشاب                                             |
| 157 | 🖈 اغبارتفكرواختان                                  |
| 158 | 🖈 مقدم                                             |
| 158 | بير بنيادي موضوع مقاله: ابواب وضول                 |
| 158 | 🖈 خلاص محتیق و نتائج اور سفارشات و تجاویز          |
| 158 | 🖈 ملحقات اور طميم                                  |
| 158 | 🛠 فهارس فنيه وتحليليه                              |
| 158 | 🖈 فهرست مصادروم اخی                                |
| 158 | 🖈 فهرست موضوعات                                    |
| 163 | 🖈 حواثى بإب اق ل                                   |
|     | ﴿يابِ اللَّهُ ﴾                                    |
| 167 | مخطوطات کی تدوین کا طریقه کار                      |
| 169 | تمهيدوتغارف ( أ ) مخطوطات كى تارخ ،تغارف اورا بميت |
| 169 | منطوط سے کہتے ہیں؟                                 |
| 169 | 🖈 تدوین کیاہے؟                                     |
| 170 | 🖈 مخطوطات کی تاریخ                                 |
| 171 | م مدنوی شرکتاب کارواج                              |
| 1/1 | Contents Catalog                                   |

| 10 = | محتمق وقدوين كالحريقة كار                               |
|------|---------------------------------------------------------|
| 17   |                                                         |
| 17   | دوسری صدی اجری ارتفائے کتابت کا عظیم دور 2              |
| 17   | Con T. w                                                |
| 17   | اسلاى مخلوطات كانا قائل الما في تقسان                   |
| 17.  | 🖈 المل مغرب كى طرف سے مسلما توں سے ملى احمانات كابدلہ 🔹 |
| 17   | 🖈 تدوين مخلوطات كي اجميت                                |
| 17   | (ب) عربی مخلوطات کے عالمی کتب خانے                      |
| 17   | 🖈 اسلامی و هر لي د نيا كم مشهوركتب خال 🕏                |
| 18.  | لله الارب اورام مكرك مشبوركت فاف                        |
| 189  | (ج) مخطوطات کی حفاظت کے جدید مراکز                      |
| 18   | المخطوطات، قايره للمحلوطات، قايره                       |
| 19   | 🖈 امام محرین سعوداسلای یو نیورشی سریاض                  |
| 19   | 🖈 شاه ميدالعزيز يو نيورشي                               |
| 193  | 🖈 شاه سود يو يمورش، رياض                                |
| 194  | (و) تدوين مخطوطات كيعض اصطلاحات                         |
| 199  | فعل اوّل: تدوين مخطوط كے ابتدائی مراحل                  |
| 199  | 🖈 تدوین کے لیے مخلوط کا استخاب                          |
| 200  | 🚓 مخلوط کے دیکر شخوں کی حاش                             |
| 201  | 🖈 مخلوط کے شخوں کوچن کرنا                               |
| 202  | 🌣 تسخول كاحطالعداور مجعال بين                           |
| 202  | 🖈 مؤلف کے اسلوب کی پیجان                                |
| 203  | 🖈 موضوع سے شناسائی                                      |
|      |                                                         |

| 11  | ين كالمريد كار               | المحقق وتد |
|-----|------------------------------|------------|
| 203 | الم عربي لغات ساستفاده       |            |
| 203 | 🖈 اثادات علمات انتمادات      |            |
| 205 | مخطوطه کے متن کی مذوین       | فصل ثاني:  |
| 206 | متن می وفل اعدازی ندی جائے   | _1         |
| 206 | فلمى شخو س كابا ہى تعامل     | _r         |
| 207 | شروعات وتعليقات              | _=         |
| 208 | 🖈 آيات قرآني کي تو يح        |            |
| 209 | 🖈 اماديث نوى كى تخ ت         |            |
| 209 | 🖈 اشعارک فخر ت               |            |
| 210 | المرسالامثال الم             |            |
| 210 | A ادبي مبارات كي تخ          | ·          |
| 211 | 🌣 اعلام ومحضيات كاتعارف      |            |
| 212 | 🖈 لغوى شروحات                |            |
| 213 | 🖈 فوى سائل                   |            |
| 213 | الماكن وبلدان كانتارف        |            |
| 213 | 🖈 داهلی حواله جات            |            |
| 214 | 🖈 تاریخی واقعات کے حوالہ جات |            |
| 214 | تعليقات:                     | _1"        |
| 214 | المنتخف وتحريف               |            |
| 216 | 🌣 تغص ومذف                   |            |
| 217 | 🖈 زيادتي واضافه              |            |
| 217 | ۵ گرار                       |            |

| 42  |                                            | -3/8               |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|
| 12  | كالخريشكار الم                             | هر المحمين وقد وين |
| 217 | 🖈 نقته يم وما خيرا ورتبد يلي               |                    |
| 218 | 🖈 لغوى وخوى اغلاط                          |                    |
| 219 | تدوين مخلوطه كيحميلي واختتامي مراحل        | فصل ثالث:          |
| 219 | 🛠 مقدمه مخش اور عقیدی مطالعه               |                    |
| 222 | مقدمه:                                     | 41                 |
| 222 | مطالعه                                     | _r                 |
| 223 | _ مؤلف تطوط كے حالات زعر كى                |                    |
| 223 | _ مخلوط کی ایمیت                           | 3                  |
| 224 | _ مخلوط _ موضوع كاتعارف                    |                    |
| 224 | ۔ علی شخوں کا تعارف وومف اوران کے تمونے    |                    |
| 225 | مصتيق وتدوين كالملج                        |                    |
| 226 | غاتمه بحقيق                                | _٣                 |
| 226 | 🏠 خلامه، نبائج ، حاصلات ، تنجادیز وسفارشات |                    |
| 227 | فيارس اوراشاربيجات                         | _1                 |
| 231 | حواثى باب ثانى                             |                    |
| 233 | (ملحقات وضميمه جات)                        |                    |
| 235 | (۱) مقاله کی جانج پر تال کانمونه           | ملحق(              |
| 235 | (۱) تحقیق مقالے کی لمباحث                  | `.                 |
| 236 | ين بارى                                    | ·                  |
| 236 | 🏗 تحويركاعلى اعداز                         | •                  |
| 236 | 🖈 مقالہ کی زبان                            | •                  |
| 237 | (۲) مقالے کامقدمہ                          |                    |

| <del></del> . |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13            | -   | 💨 مجمتین دیدوین کا طریقه کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2             | 237 | 🖈 مقامد مختیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 2           | 237 | 🖈 تحقیق کا تعج اوراساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2             | 236 | 🖈 محتق کی مشکلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 237 | (٣) مقالے کامتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 237 | 🖈 مختن کا منهجیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| :             | 238 | مقالے کی کاملیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :             | 238 | 🖈 سناصر مقاله كالشلسل اورترابط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1             | 238 | 🖈 معلومات کی توثیق (حواله جات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 238 | (٣) خاخر مختیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 238 | ☆ خلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 239 | الله تامج وحاصلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 239 | 🖈 فهرست معاورومراحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | 241 | ملحق (٢) رسم الخطء رموزاوقاف اوراختصارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,             | 241 | 🖈 رحم الخطاكات ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •             | 242 | 🖈 بعض حردف كولكين كخنسوص فؤاعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 242 | 🖈 رموداوقاف ورتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 245 | ☆ اختمارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 249 | ملحق (٣) تحرير وكتابت كے بنيادي قواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 249 | 🖈 لفظ کے شروح بس آنے والے لیعش حروف کا بت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | 251 | 🏗 لفظ کے درمیان آنے والے ہمزو کی کتابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 252 | 🖈 درمیان کلمے وہ حروف جو کمابت میں صدف ہوجاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 253 | النظائر شريق آف والع بعض حروف كى كتابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _             | 254 | الف لين كولكن كر القراور واعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |     | The state of the s |

| 14  | المراهار                                                 | ﴿ مُحْمِنَ وَرَو مِن                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 257 | ا) اسلامی واد بی مصاور                                   | ملق ( <i>ا</i>                                                       |
| 257 |                                                          | • ,                                                                  |
| 279 | المنا مدعث اورطوم مدعث                                   |                                                                      |
| 316 | 🖈 فداسای                                                 |                                                                      |
| 332 | پ مربي الات                                              |                                                                      |
| 337 | المن فتداللغة كي ابم كتب                                 |                                                                      |
| 342 |                                                          |                                                                      |
| 346 | الم ولي شاوى كرجو مع                                     |                                                                      |
| 349 | الم الله الله الله الله الله الله الله ا                 |                                                                      |
| 354 | مهر سیرت نوی کی ایم کتب<br>*                             |                                                                      |
| 357 | 🖈 تارخ اسلام کے اہم معادر                                | •                                                                    |
| 361 | 🖈 کتب انباب وسواخ                                        |                                                                      |
| 367 | 🖈 فيادسكتب                                               | , •                                                                  |
| 368 | ☆ کتب عثرافیه                                            |                                                                      |
| 369 | 🖈 الغاظر آنيدکی معاجم                                    | •                                                                    |
| 372 | ٥) ايم فل اور في الله ذي كي خاكر جات كنمون               | المن المن المن ( المن المن ( المن المن المن المن المن المن المن المن |
| 445 | عربي ارددادرامحريزى اصطلاحات                             |                                                                      |
| 451 | مصاورومراح                                               |                                                                      |
| 455 | مروفيسر واكثر خالق وادملك كياحر بي زبان وادب كيليع خدمات |                                                                      |



## المنظمة المنظمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعهن.

اس کتاب کی تالیف میں ایک ہی ہدف پیش نظر رہااور وہ تھا تحقیق وقد دین لگاری کے تنام مناج وقو اعد کو بہل اور آسان طریع ہے کمل اور عملی انداز میں پیش کیا جائے ۔ البذاا تقاب موضوع سے کر مقالہ کی جلد بندی تک بتمام مراحل کو تفسیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ای طرح مخطوطات کی قدوین کے تمام قواعد شروع سے آخر تک پوری تفسیل کے ساتھ بیان کے محلے ہیں ۔ اور چونکہ نظری علوم کی تحقیق میں زیادہ ترکام لا بحریری میں ہوتا ہے، لبذا لا بحریری کے استعال اور طریقہ وکارکی تفسیل تعلیم کی تحقیق میں زیادہ ترکام لا بحریری میں ہوتا ہے، لبذا لا بحریری کے استعال اور طریقہ وکارکی تفسیلات بھی بیان کردی تی ہیں۔

آج کل بحث و تحقیق صرف مطور و تعلی کتب کی لا بحریری تک محدود فیس ری، بلکه و بجیش لا بحریری (Digital Library) آسان ترین اور تیز ترین و تیز ترین و در تیز ترین و در تیز ترین و در تیز ترین در پیشختی بن بیکی ہے۔

بزاروں کا بیں ، لا کھوں علی و تحقیق مقالات و مضاین اور تاور تلی نے انٹرنیٹ کی وجہ سے کلک ایونٹ (Click event) ہم وجود ہیں۔ اس وقت قرآن وحدیث ، فقد، سیرت دتاری ، اسلامی شافت ، تصوف ، مرنی زبان ، شعر وادب ، تراج وسوائح اور دیگر لا تعداد موضوعات پر بے شار سافٹ ویز ز (Softwares) تیار ہو سیکے ہیں۔

یں نے اس کتاب میں حربی واسلام حقیق کے جدید ذرائع کے منوان سے چنداہم عربی واسلامی سائٹ ویئرز،سری انجوز (Web sites) اور دیب سائٹ (Web sites) کا تفارف اور طریقہ استعال ذکر کر دیا ہے۔ نیز بلا دمشرق ومفرب میں واقع مخلوطات و تو اور ات کی اہم لائیسر یوں کے دیب ایڈریس (www) تخریر کر دیے ہیں، تاکہ عربی واسلامیات کے اسا تذہ و محققین ای تحقیقات میں ان جدید ذرائع و وسائل ہے کما حقہ استفادہ کر کیس۔

المعتمق و تدوين كاطريقه كار

اس کتاب کی تالیف می ذاتی تجربات فحقیق و قد وین کے علاوہ بحث وحقیق کے موضوع پر تحریک کی چالیس سے ذاکر کی ،اگریز کا وراردوکتب سے استفادہ کیا گیا ہے ،جن میں : ڈاکٹر غاز ک حسین عمالی کتاب 'اعداد البحث العلمی ''، ڈاکٹر شوتی ضیف کی' البحث الادبی ''،عبدالسلام محربارون کی 'تحقیق النصوص و نشرها''، ڈاکٹر احمشلبی کی 'مکیف تکتب بحثا اور سالة''، ملاح الدین منجر کی 'قواعد تحقیق النصوص ''امیل یحقوب کی 'مکیف تکتب بحث او منه جیة البحث ''، ڈاکٹر محملی خولی کی 'مکیف تکتب بحث او منه جیة البحث ''، ڈاکٹر محملی خولی کی 'مکیف تکتب بحث ''ورڈ اکٹر یوسف محملی کی کتاب منه جیة البحث العلمی و تحقیق المخطوطات' زیادہ ایم ہیں۔

کتاب کے آخر میں اسا تذہ و محققین کی مزیدر جنمائی کے لئے ضمیر جات کی شکل میں رسم الخط ، رموز اوقاف، اختصارات ، املاء و تحریر کے واعد ، مقالے کی جائی پڑتال کا نمونہ ، ابہم اسلامی و حربی مصادر و مراجح اور ایم ، فل ، اور بی ایج . ڈی کے خاکہ جات (Sy nopsis) کے نمونے ورج کئے گئے ہیں جو تحقیق و تدوین کے حوالے ہے بہترین رہنمائی کا کام دیں گے نیز آخر میں منابج بحث و تحقیق متحقق تمام اصطلاحات کی عربی ، اردو اور اگریزی میں فہرست تیار کی گئی ہے جو تھجیت شحقیق کے متحلق تمام اصطلاحات کی عربی ، اردو اور اگریزی میں فہرست تیار کی گئی ہے جو تھجیت شحقیق کے لئے بہت مفید ہے۔

المستحقيق ومذوين كاطريقة كابر كالم

میری دعاہ کہ الله کریم بعداہ حبیبه الکویم علیه الصلاۃ والتسلیم میری اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے انسانی ومعاشرتی علوم اور عربی واسلامیات کے اساتذہ اور مختقین کے لئے اسے قابل استفادہ بتائے اور اسے روز قیامت میرے میزان حسنات میں شارفر مائے ، آمین۔

پروفیسرڈ اکٹر خالق داد ملک چیئر مین شعبہ عربی، پنجاب یو نیورش، لا ہور

لاهور: 12 ربيع النور 1433ه 5 فروري2012ء

www.KitaboSunnat.com

# مجھ الم محققین کے لئے خضر راہ ا

المارة اكثرها فظام طفيل

محتیق وقدوین کے مسائل پر ایک حالیدا ضافہ جناب پروفیسر ڈاکٹر خالق داد ملک کی تعنیف "عربی واسلامی علوم اور سوشل سائتسز میں مختیق وقدوین کا طریق کار' ہے۔ یہ کتاب ند مرف اسلامی اور ساجی علوم میں مجھ محتیق اور اصول محتیق محتین کرنے کا تسلسل قائم رکھتی ہے بلکداس اہم اور شجیدہ موضوع پرایک اہم علمی اضافہ محمی ہے۔

پردفیسر ڈاکٹر خالق داد ملک کی زیرنظر کاوش بنیادی طور پر دو ابواب میں تقسیم کی گئی ہے۔ باب اول علمی بحث و محقق کے مناجع ۔ باب ٹانی مخطوطات کی تدوین کا طریقہ کار۔

اس کاب کا پہلا باب علی تحقیق کے فلف مراحل سے متعارف کراتا ہے۔ جس کا مغیوم ہیں ہے کہ کی بھی تحقیق موضوع کے تصور سے لیکرا سے مقالے کی شکل میں مرتب کرنے ، حصول سند کے لئے پیش کرنے ، مقالے کا وفاع کر کے اعلی سند حاصل کرنے تک کے تنام مراحل شخیت اس باب میں بیان ہوتے ہیں۔ چنا بچہ یہ باب چوفسول پر مشتل ہے۔ جن میں شخیت کی اقسام ، مختیق کے بنیادی عناصر ، محقق کی خصوصیات ، مقالہ نگاری کے مراحل ، کتب خانے کا استعمال اور مقالے کی تسویہ عیسے شجید ، موضوعات مال ہیں۔ یہ باب نظری اور علمی شخیق کے موضوعات اور مسائل سے قاری کو مطلع کرتا مے۔ نیز استحقیق کام کرنے کے لئے سہولتیں اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس طرح میرکا ورفق فروغ شخصیق کا اہم ذریع قراریاتی ہے۔

الما ي بروفيسر بين الاقوامي اسلامي يونيورشي اسلام آباد

گلیستن ویدوین کاطریقه کار کی

زیرتیسره کتاب کا دوسرایاب و مخطوطات کی قد وین کاطریق کار نیمان کرتا ہے۔اس حقیقت سے
تمام ابل علم آگا ہیں کر دنیا کی مختلف زیانوں میں ایس تحریریں موجود ہیں۔ جوابھی زیوطیع ہے آ راستہ
خبیں ہوئیں، یا اگر وہ طبع ہوئی ہیں ، تو وہ حقیق و قد قیق (Editing) کے بغیر چھپی ہیں۔ جن سے
قاری کما حقد استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس لئے اہل قلم نے ایک مستقل فن ایجاد کیا۔ جے ومخطوطات کی
قد دین کافن "کہتے ہیں۔ اس فن میں مخطوطات کی اہمیت، ان کی درجہ بندی، ان کی حقیق و چھان بین
اور انہیں اشاعت کے قابل بنانا ، جیسے فی موضوعات سے بحث کی جاتی ہے۔ چنا نچہ قاصل مصنف نے
اور انہیں اشاعت کے دوسرے باب میں قد وین مخطوط کے ابتدائی مراحل محضوط کے متن کی قد وین ، قد وین
مخطوط کے تھیلی اور اختنا می سراحل جیسے موضوعات پر روثنی ڈائی ہے۔

میر کتاب ان دوابواب کے علاوہ بہت ہے اہم اور مغید پانچی ملائق (Appendixes) بھی اینے دامن ش سموسے ہوئے ہے۔ جن میں سم الخط ، رموز اوقاف، کتابت کے بنیادی قواعد، اسلامی و ادبی مصاور ، مقالات کے خاکہ جات اور مقالہ کی جانچ پڑتال جیسے ملمی اور فی عنوانات شامل ہیں۔

پروفیسرڈاکٹر خالق داد ملک کی علی کاوش کے مندرجات کا مطالعہ کرنے سے بیر حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ فاضل مصنف مشرق ومغرب کے اصول تحقیق سے بخوبی آگاہ ہیں ان کی ترجیحات اور خصوصیات سے بھی واقف ہیں۔ نیز وہ طلبہ بحقیقین اور مصنفین کی اس حوالے سے ضروریات کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے اپنی تصنیف ہیں ان طبقوں کی تمام ضرورتوں اور مشکلات کاحل چیش کرنے کی عمدہ کوشش کی ہے۔ نیز فاضل مصنف مشرقی اور مغربی علوم ودنوں ہیں دسترس اور مہارت رکھتے ہیں۔ اس لئے یہ کتاب ان ودنوں مختیق کے اصول بھی شال لئے یہ کتاب ان ودنوں مختیق نظاموں کا مرقع ہے۔ اس ہیں مشرقی اسلوب شختیق کے اصول بھی شال ہیں اور مغربی طب ہیں۔ اس لئے انسانی ، ساتی ، اسلای اور ہیں اور من مختیق و نگارش کے تو اعد وضوا الم بھی مطبح ہیں۔ اس لئے انسانی ، ساتی ، اسلای اور اور مغربی طریق حقیق کا مرک نے واعد وضوا الم بھی مطبح ہیں ، اور ان مختیق کا مرک نے واعد و افزیت نہیں رکھتے ، بلکہ صرف اردو زبان پر انجمار کرتے ایک تحذ ہے جو عربی یا انگریزی زبان سے واقنیت نہیں رکھتے ، بلکہ صرف اردو زبان پر انجمار کرتے ہیں۔ جیس حید حقیق جیسے مشکل موضوع پر اردوش میر کتاب ایک نمایاں اضاف ہے۔

انسانی اوراسلای علوم سے میدانوں میں کام کرنے والے محققین کے بارے میں میموی تاثر پایا جاتا ہے کہ دو ندمرف کیر کے فقیر ہوتے ہیں بلکدوہ پرانی روایت پر بختی سے قائم رہیتے ہیں اورجدید اعشافات والیجاوات سے استفادہ ہیں کرتے ۔ جبکہ زیر تیمرہ کتاب: «محقیق وقد وین کا طریقہ کار'اس

تاثر کی نہ صرف علی طور پر نفی کرتی ہے، بلکہ یہ تصنیف علوم اسلامیہ وعربیہ کی آن لائن لائبریہ یوں اللہ کا نہ صرف اللہ کا اللہ کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا کا کا کے اللہ کا کا کا کے اللہ کا

مخطوطات (Manuscripts) کی تحقیق و تدوین مجمی تحقیق کاری کا اہم حصہ ہے۔ دنیا کی تمام زندہ اور قدیم زبانوں میں غیر مطبوعہ کتب اور موادموجود ہے۔ جبکہ مشرقی زبانیں بھی غیر مطبوعہ مواد رکھتی ہیں اور عربی زبان قلمی تصانیف ہے مالا مال ہے۔ جسم معتبہ شہود پرلانے کی اشد ضرورت ہے۔ مخطوطات کی تحقیق ایک خاص فن ہے۔ اس کے اصول وقواعداور ضابطے ہیں۔ جن پر عمل کر کے ہی قلمی کتاب کو زبوطیع ہے آراستہ کیا جاسکتا ہے۔

مخطوطات کی مذوین و حقیق (Editing) کافن مفقود ہوتا جارہا ہے۔ اس لئے زیر تبصرہ کتاب کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے۔ کیونکہ فاضل مصنف نے اس فن کے نہ صرف خدوخال واضح کئے ہیں۔ بلکہ اسے زندہ رکھنے اور فردغ دینے کے لئے طریقوں اور قواعد وضوالبلا ہے۔ بھی متعارف کرایا ہے۔

حالیه دور مین اس موضوع پر دومستقل کتب طبع ہوئیں۔ جناب ڈاکٹر عبدالحمید خان کی مستقب دور میں اس موضوع پر دور کی، اسلای علوم اورسوشل سائنسز میں محقیق وقد وین کا

طریقه کار' بیدونوں تصانیف اپنے موضوع پر خوش آئنداضا فیہ ہیں۔طلبداور حقیق کاران دونوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ان دونوں میں اصول حمقیق اور ضوا با تحقیق کے حوالے سے مشترک موضوعات شامل ہیں۔جن میں ہم آ ہتگی بھی ہے اور فکری مسافتیں ہمی۔

محتقین ان دونوں سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ تا ہم تعش اول سے تعش وائی اس لئے زیادہ مفید معلوم ہوتا ہے کہ تعش اول مرف حقیق کے ماتھ معلوم ہوتا ہے کہ تعش اول مرف حقیق کے اصول وضوابط مہیا کرتا ہے۔ مزید بران تعش وائی ساتھ تدوین مخلوطات کے لئے بھی رہنمائی اور اصول وضوابط مہیا کرتا ہے۔ مزید بران تعش وائی مفید (Digital Library) تک رسائی کے طرق سے بھی متعادف کراتا ہے۔ جو تحقیق میں ایک مفید اضافہ ہے۔ ایر تعش وائی اصول تحقیق کی مزید برق یافتہ شکل ہے۔

اصول تحقیق میں بیددونوں نقوش طلباور محققین کے لئے نصرِ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم اہمی اس موضوع پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ شرقی اور ساتی علوم میں تحقیق کاروں کو تہ صرف رہنمائی فراہم کی جائے۔ بلکہ ان علوم وفنون کے علی اور تحقیقی معیار کو بھی بلند کر کے دیگر اساسی اور تعلیق علوم کے برابر لایا جاسکے۔ ان حالات میں پر وفیسر ڈاکٹر خالق داد ملک کی حالیہ تعنیف ایک قطرہ نیساں علوم کے برابر لایا جاسکے۔ ان حالات میں پر وفیسر ڈاکٹر خالق داد ملک کی حالیہ تعنیف ایک قطرہ نیساں ہے۔ جس سے طلب اور محققین استفادہ کرتے رہیں می اور اصول تحقیق وقد وین کو ترقی دیے میں اس تصنیف سے مدد ملتی رہے گی ۔ جس کے لئے فاضل مصنف تحریف اور مبارک بادے مستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیعلی خدمت قبول فرمائے اور اسے قبول عام کا ورجہ حاصل ہو، آئین بجاہ سید الانبیاء و الرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔

## معرفي قدريس وآموزش تحقق وقدوين كے تنجيري مراحل كي تسميل وا

→ علامه چودهرى اصغرعلى كوثر وزائج

علی وظیمی میدان کے شاہ سواروں نے بھیٹ پیشے وقد دین اورا گھریزی زبان بھی "ریسری ورک" کی ایمیت کواجا گرکرنے کی کاوش کو جاری رکھا ہے اور پاکتان کی سرکاری جامعات بھی جوشخصیات ورس وقد ریس کے عظیم مناصب برقائز ہوتی ہیں وہ بھی ہر صلم و صلم کو تعیش وقد وین کی تض کھا ٹیوں بھی اثر کران تحقیق وقد وین مراصل کو تعیش وقد وین کے منصوبوں کو بہ اورا پنے وقت کی حکونتوں کو بھی تحقیق وقد وین کے منصوبوں کو بہ آسانی علی جامد پہتاتے دہنے کے باب بھی فیٹرز کی فراہمی کی طرف مائل کرتی رہتی ہیں بھروہ حقیقت اپنی جگہ آسانی علی جامد پہتاتے درہنے کے باب بھی فیٹرز کی فراہمی کی طرف مائل کرتی رہتی ہیں بھروہ حقیقت اپنی جگہ اور سے کہ وافر سر ما میداور معقد بدفتر ز حاصل ہوجانے کی صورت بھی بھی تحقیق وقد وین کی قد ریس وآ موزش کے باب بھی صاحبان علم وفعنل کی اجمیت و ضرورت مسلمہ رہتی ہے۔ چنا نچے اس اہم و مدوری کو اپنی صد تک اوا کی دریتی لا ہور پر و فیسر ڈاکٹر خالتی واد ملک نے در محقیق وقد وین کا دریتی وہ دوری کی والی صورت بھی بیش کی ہے تا کہ "ریسری وورک" میں جان سورت بھی بیش کی ہے تا کہ" ریسری وورک" بھی جان سے میں جان سے ایک کراں قد رحقیق وقد ریسی کاوش کرتی وستیا ہے۔

من لا موريات ووز نامه باكتان لا مور مورد 25 مى 2012 و

م محتین و ته وین کاطریقه کار

والے شاوروں کومشکلات کے ہر طالم وطوفان میں ایک ناقائل فکست سفینے کی ماندساھل مراد تک لے جا سکتا ہے۔ ایم فل اور ڈاکٹریٹ کرنے والوں کواس کا وش سے خصوصاً ہوی مددل سکتی ہے۔

اس کن ب کودوابوب میں مقتم کیا گیا ہے، پہلے باب میں مقالہ نگاری کے واعد دمنا جی کی تدریس کی گئی ہے۔ جبد دوسرا باب مخطوطات کی محتیق دقد وین کے واعد دمنا جی کے متعلق ہے اور یہ دونوں باب معسم حاضر میں محتیق نگاری کی اساس اور جو ہر شلیم کئے ہیں، پھر یو نیور شیز میں تعلیم کی بنیا دمجی انہی تحقیقات پاستوار کی جوالیہ جوالیہ محتمل کی ترقیم سے ملکے ہیں، پھر یو نیور شیز میں تعلیم کی بنیا دمجی اس محتیق نگاری کی ترقی کی طرف خصوصی توجد ہی ہے، اس ملسلے میں جامع منصوب مرتب کے جاتے ہیں اوران پر پوری چا ہک درنا فی سے مملدر آ مدکیا جاتا ہے جو طلباء ہرسال بو نیور شیز سے قلف شعبول جاتے ہیں اوران پر پوری چا ہک درنا فی سے مملدر آ مدکیا جاتا ہے جو طلباء ہرسال بو نیور شیز سے قلف شعبول جاتے دیتی اور شین ہوتے ، نہ بی اان تحقیق عقدہ ہائے دقتی کی محود ہے باخر ہوتے ہیں جو تحقیق کام کہ دران ان کو درخی ہوتے ہیں۔ اس وقت واقعا ان کو ہوئی کی مورت میں دورا ہندا کی بھر فی اور کی کی احمالی کے ساتھ کی صورت میں وہ راہنما میدان میں از آ یا ہے، جو ہر شیبے ہیں انسانی علوم کے اساتذہ و محقیقین کے لئے کی صورت میں وہ راہنما میدان میں از آ یا ہے، جو ہر شیبے ہیں انسانی علوم کے اساتذہ و محقیقین کے لئے کی صورت میں وہ راہنما میدان میں از آ یا ہے، جو ہر شیبے ہیں انسانی علوم کے اساتذہ و محقیقین کے لئے کی صورت میں وہ راہنما میدان میں از آ یا ہے، جو ہر شیبے ہیں انسانی علوم کے اساتذہ و محقیقین کے لئے کی صورت میں وہ راہنما میدان میں از آ یا ہے، جو ہر شیبے ہیں انسانی علوم کے اساتذہ و محقیقین کے لئے کی سورت میں وہ راہنما میدان میں از آ یا ہے، جو ہر شیبے ہیں انسانی علوم کے اساتذہ و محقیقین کے لئے کی سورت میں وہ راہنما میدان میں از آ یا ہے، جو ہر شیبے ہیں انسانی علوم کے اساتذہ و محقیقین کے لئے کی سورت میں وہ راہنما میدان میں از آ یا ہے، جو ہر شیبے ہیں انسانی علوم کے اساتذہ و محقیقین کے لئے کی انسانی علوم کے اساتذہ و محقیقین کے لئے کی سورت میں وہ میں انسانی علی مورا ہیں وہ کی انسانی علوم کے اساتدہ وہ کی سورت میں وہ کی مورا ہیں وہ کی سورت میں وہ کی انسانی علی میں وہ کی سورت کی سورت میں وہ کی انسانی علی میں وہ کی سورت کی میں وہ کی سورت کی انسانی مورا ہو کی سورت کی مورا ہو کی سورت کی مورا ہو کی سورت کی میں وہ کی سورت کی مورا ہو کی مورا ہو کی سورت کی مورا ہو کی سورت کی مورا ہ

اس تناب میں ایم فل یا ڈاکٹر یے کرنے کے لئے موضوع کے انتخاب سے ایک مقالد کی جلد بندی تک تمام مراص کو تنعیل کے ساتھ بیان کردیا محمل ہوتا ہے لبندا مراص کو تنعیل کے ساتھ بیان کردیا میں ہوتا ہے لبندا معنو شخصیات کو لا بسریری سے پوری طرح مستفید ہونے کی تنعیلات بھی فراہم کردی گئی ہیں۔ہم نے پوفیسر ڈاکٹر خانق واد ملک کی اس گراں قدر کا واث کو جت جت کر بخورد کھا ہے تو ان کی عرف ریز کی اور دیاخ سوزی کوا ہم فل اور ڈاکٹر شدکامیا کی تصور کرتے ہیں۔

ا المراد المراح المساحة المراسيدة فضيت بحى ثين إلى، تمركت إلى كربزركى بيتل ووالق وعلم وضل المراح ال

ڈاکٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، وہ ان شخصیات ملی شار ہوتے ہیں جوابی علم وفضل کے بارے میں ہوائی ملاقات موقی استعمار کے البداد نیائے الفاظ و محانی کی جنگ میں وہ ایک جداگانہ محکست عملی وضع سمجے ہوئے ہیں، اور اگر وہ خاموشی اختیار کر کے درس ونڈرلیں اور تصنیف و تالیف کے کام میں سمجھتے رہے تو شاید آج '' وحمیتی وقد وین کا طریقہ کار''معضہ شہود پرنہ ہوتی۔



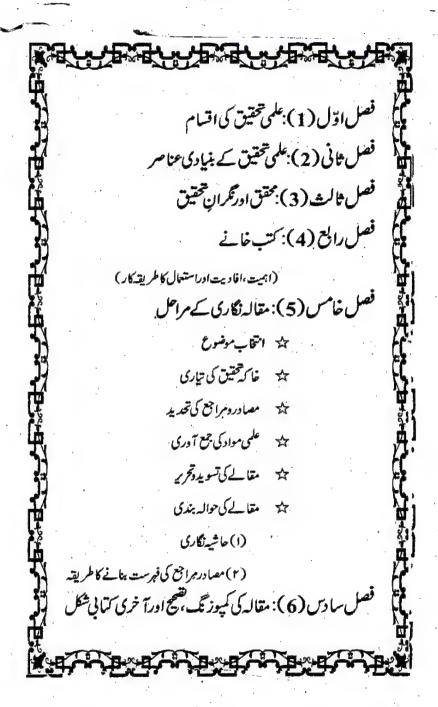

27



# 

عرب مختقین ایم. اے، ایم. فل اور بی ایج. ڈی تھیسز (Thesis) کے لئے بطورا صطلاح كى الفاظ استعال كرتے ہيں۔ "مقاله" كالفظ شروع ہے ہى تحصير كے لئے استعال كيا كيا جس كى جمع مقالات آتی ہے کمجی اے "مسقال علمیة" اور"مقالة حامعیة" بحی کہا کیا۔ بعدازاں (Thesis) كے لئے "رسالة" اور "أطروحة" كي دو شے لفظ متعارف ہوئے "رسالة" كى جمع " رسسانيل" اور اطروحة كى جمح "اطروحيات" يا" اطساريح "استعال كى كى ان دونول اصطلاحات کے باہمی قرق کے متعلق عرب محققین میں ہمیشہ اختلاف رہا۔ بعض نے ' اطرروحہ' کو(Ph.D.Dissertation) کے لیے مخصوص کردیا، جبکہ دیگر مختقین نے ''رسالہ الدیتوراۃ'' ك اصطلاح لي التي في ك لئة استعال كي البنة اطروحة كي نسبت "رسيالة حساسعية" اور " رسائل حامعية "كى اصطلاح زياده رائج بموئى ،اورآج بمى مستعمل ب،كين گذشة د بائى ميس عرب محققین نے تھیبر کے مقابل دونی اصطلاحات 'بحث علمی' اور' بحث جامعی 'متعارف کروائی \_اس وقت 'بحث علمی '' کی اصطلاح مقاله (Thesis) کے لئے تمام عرب جامعات میں رائج ہے، بلکہ بحث و محقیق برلکھی گئی تمام کتب میں "بحث" کا لفظ جہاں استعال ہوتا ہے اس سے مرادمقاله(Thesis) بی ہوتا ہے۔ حال ہی میں بعض عربی جامعات ہیں، خاص طور پر جہاں سمیسز سسٹم رائح ہے جھیسسر کے مترادف کے طور پرایک نیالفظانمنسسروع " بھی ستعمل ہونے لگاہے۔ "مشروع البعث "مع مراد تحقیق منصوبه (Research Project) ہے۔اس کی جمع مشروعات اورمشاريع آتى بسالغرض معدة رسلة اطروحة بحث بحث علمي مشروع اور مشروع البحث و المعتمق وقد و من كاطريقه كار

کی اصطلاحات (Research Project)، (Thesis) اور (Dissertation) کے اصطلاحات (Dissertation) کے مترادف کے طور پراستعال ہوتی ہیں۔

قرآن مجيد على الله تعالى كافر مان ب ولكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا ﴾ (۱) "اور بم نيتم على سي برايك كي راسته اورمنهاج متعين كيا" منهاج واضح اورصاف راسته كوكت بي دور حاضر على على يختيق من كو بنيا و بناكر استعال كرتے بيں لبذا مناج سي مراد وو ايس واضح راستے ليتے بيں جنبيس كمى موضوع بر تحقيق كرنے والى اپناجاد و منزل بناتے بين (۲) جهال تك" بحث" كيفوى منى كاتعلق بواس سي مراوطلب و تفتيش اوركمي حقيقت ياكى معاطى كھوج لكانے كي لئے جبوكرنا كاتعلق بواس سي مراوطلب و تفتيش اوركمي حقيقت ياكى معاطى كھوج لكانے كے لئے جبوكرنا كاتعلق بواس سي مراوطلب و تفتيش اوركمي حقيقت ياكى معاطى كھوج لكانے كے لئے جبوكرنا كاتعلق بول كادراك بے اورعلم سے مراومعرف و

"بعث علمی" بینی علمی تحقیق کااصطلائی معنی ندکوره لغوی محانی سے مختلف تہیں ہے۔ علمائے محققین نے اس کی تعریف مید کی ہے: "دسمی معین میدان میں اسی منظم سی وکوشش جس کا مقصد حقائق اوراصولوں کی دریافت ہو" علمی محقیق کی ایک اور تعریف میریمی کی گئی ہے:

'' وقیق اور منعنبط مطالعہ جس کا ہدف کسی مسئلے کی وضاحت یاحل ہوا وراس مطالعہ کے طریقے اوراصول مسئلے کے مزاج اور حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں''۔(س

معروف محقق ڈاکٹر غازی عنایت نے علی شخیت کی ریتھریف کی:''منظم جتحواور کھوج جس میں علمی حقائق کے لئے متعین شدہ محلف اسالیب اور علمی مناجج اختیار کئے جا میں اور جس سے مقصودان علمی حقائق کی صحت کی محقیق یاان میں ترمیم یاان میں اضافہ ہو''۔(س)

'' یوندرش مقالہ'' (University Thesis) کی ایک جدید اور جامع تعریف مشہور محقق آرتحرکول (Arthor Cole)نے یوں کی ہے:

"كقرير واف يقدمه باحث عن عمل تعهده وأتمه على أن يشمل التقرير كل مراحل المدراسة، منذ كانت فكرة حتى صارت نتالج مدوّنة مترتبة بالحجج والأسانيد"(۵)

مقالہ سے مرادایک عمل رپورٹ بے جے مقل ایسے کام کے بارے میں پیش کرتا ہے، جے

اس نے اپنے ذیے لیا ہواور کمل کیا ہو۔اور وہ رپورٹ اس انداز بیں ہوکہ مطالعہ کے تمام مراحل پر مشتمل ہواس وقت سے کہ جب وہ کا محمل ایک سوچ تھا یہاں تک کدوہ سوچ تدوین شدہ اور دلائل و برا بین سے تائید شدہ نیائج کی صورت اختیار کرتی ۔ فدکورہ تعریفات بیل غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علی حقیق کو مندرجہ ذیل خصوصیات کا حائل ہونا جا ہیں:

ا۔ اس میں منظم پیہم محنت در کار ہوتی ہے۔

۲۔ سی مناص پہلو کے متعلق تمام معلومات درج کی جاتی ہیں۔

س۔ پیشنی علمی نتائج و ملاحظات واستنباط اور حاصلات بحث پر مشتل ہوتی ہے۔ علمی حقیق کی انہیں خصوصات کو مرنظر رکھتے ہوئے رتحریف کی گئے ہے۔

"تجميع منظم لجميع المعلومات المتوفرة لدى كاتب البحث عن موضوع معين و ترتيبها بصورة جديدة بحيث تدعم المعلومات السابقة أو تصبح اكثر نقاء و وضوحا "(٢)

" می خاص موضوع سے متعلق ان تمام دستیاب معلومات کوسلیقے سے جمع کرنا جو محقق کی دسترس میں ہول، نیز انہیں ایسی جدید شکل میں ترتیب دینا جو سابقہ معلومات کی تائید کرے یاوضا حت اور عمد کی میں ان سے بہتر ہو''۔

## 

دور حاضری اصطلاح بین علی محتیق کسی موضوع بین محضص (Speciality) سے عبارت ہے۔ اس بی دقیق جزئیات کو تفصیل سے بیان کیاجا تا ہے۔ نیزان کے اسباب وعلل، کیفیت عمل اور تا بی وحاصلات پر دوشی ڈالی جاتی ہے، اور اس بین مختلف المور کے درمیان موازندو تقابل کیا جاتا ہے۔ تا کہ محصح کو غلط سے جدا کیا جاسکے مختیق کا مقصد کسی حقیقت کو نمایاں کرنا، یا کسی جمی حتم کے ثقافتی، اخلاقی، محاشرتی، یا سیاسی مسئلے کو حل کرنا، یا کسی فلونشر یے کی تصر سائی حاصل کرنا، یا کوئی آلہ ایجاد کرنا، یا کسی خاص نظرید یارائے کو حاصل کرنا، یا کسی فلونشر یے کی تھی کرنا ہوتا ہے۔ معروف محقق محمد جمال الدین قامی نظرید کیا تھی کے اغراض ومقاصد کوان الغاظ میں بیان کیا ہے:

" وهى اختراع معدوم أو جمع متفرق أو تكميل ناقص أو تفصيل مجمل أو تهذيب مطول أو ترتيب مخلط أو تعيين مبهم أو تبيين خطأ" ـ (2)

دوعلی جحقیق سے مقاصد کمی معدوم شی کوا بیاد کرنا ،کسی متغرق کو بیجا کرنا ، تاقص کو کمل کرنا ، مجمل کو تفصیل سے بیان کرنا ،مطول کی کانٹ جھانٹ کرنا ،کسی برتر تیب چیز کومر تب کرنا ،معم کی تعیین کرنا ،اورغلطی کوآشکارا کرنا قرار دیئے مجلے ہیں۔''

جہاں تک تحقیق کے دائرہ کار اور میدان کار کا تعلق ہوتو بلاشہ بیددائرہ اور میدان غیر محدود اور غیر ختی ہے۔ اس لئے کے تحقیق انسانی معاشروں کے لامحدود افراد سے معادر ہوتی ہے، اور پہیم ان معاشروں کی ترتی اور ان بیل علم و ثقافت اور شعور کی اشاعت کے لئے کوشاں رہتی ہے۔ اور بیا لیے معالمات ہیں جن کی حدود تعین نہیں کی جاستیں۔ انسا نیت کے دوام کے ساتھ ساتھ حقیق محنت کو بھی دوام ملتا جاتا ہے۔ اس لئے تحقیق کے میدان میں قدم رکھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی تحقیق کے موضوعات کے استخاب میں حیران و پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنا ذہن غیر محدود اور اسپنے ارادے بلند رکھیں۔ کیونکہ ان کے سامنے موضوعاتی تحقیق کا ایک وسیع اور کشادہ میدان موجود ہے، اور تحقیق کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک انسانی عشل کھر عمل میں معروف ہے۔ محقق کا کام مرف یہ ہوروزہ اس مقام پر پہنچ کر بھی اپنا سنر تحقیق جاری رکھی جہاں دوسرے پہنچ کردک گے ہوں۔ اس کے کہوں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہوہ اپنے ارباب تحقیق کے دنائج کھرکا مطالعہ کرے، تا کہ تحرار کا شکار نہوں اور اپنا دقت اور محت منائع کرنے کا مرتکب نہے۔

مِنْ عَلَى تَحْقِينَ كَا الْمِيتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّ

بلاشبطی تحتیق ایک حیات بخش اور آکری سرگری ہے۔اس سلسلے میں ہمارے اسلاف نے اپنی تحقیقات کے ذریعے نظری و علی و نیائے معرفت کواس قدر زرخیز اور مالا مال کردیا کہ آئیس کی تحقیقات کو اساس بنا کر مغربی مفکرین اور دانشوروں نے علی جدوجہد میں قدم رکھا تحقیق و جتی سائنسی منعتی ، زری ، انظامی اور تقلیمی ترتی کا واحد ذریعہ ہے۔ بیدس عمل ،نشو ونما ، پیشکی ،عمر کی ،وسائل کے حصول ،موازنہ و تقابل ، تجربہ کاری ،اسباب وعلل کی وریافت، نتا کج کے حصول ، واقعات و حالات کی تہدیک و تینینے اور

عوال کے تجزیہ کے لئے بھی واحد وسیلہ و ذریعہ ہے۔ علی تحقیق ایسی دکش اور پر کیف چیز ہے جو بہت سے اہل علم کی فطرت ٹانیہ بن جاتی ہے۔ اس کے بغیر زندگی گزار تا ان کے لئے مکن نہیں رہتا۔ یہ محق کو سوچ کا ڈھنگ، عمدہ شعور اور بخیل کی طرف بڑھنے کا طریقہ سماتی ہے۔ یہ محقق کے لئے نے نے نے نظریات، آوا نین اور آ راہ کے در تیچے کھولتی ہے۔ مختر آ یہ اجا جا سکتا ہے 'الم حدث کا شف للحقیقة '' المحقیق نظریات، آوا نین اور آ راہ کے در تیچے کھولتی ہے۔ مختر آ یہا جا سکتا ہے 'الم حدث کا شف للحقیقة '' دختیق حقیق ذوق رکھنے والے طالب علم کے لئے حقائق کی دریا دنت سے بڑھ کراور کیا نعت ہو کتی ہے!

علمی محقق محقق کی علمی لحاظ سے اور پیشہ دارانہ تربیت کرتی ہے۔اس سے محقق کو مشاہدہ کی قوت ملتی ہے۔ اس سے محقق کو مشاہدہ کی قوت ملتی ہے۔ اس کے اندروا تعات کا کھوج لگانے ،ان کو یا ہمی تر تیب دینے ،ان کے تربیکرنے اور ان سے استختاج واستنباط کرنے کی ملاحیت پیدا ہوتی ہے۔ان سب پرمستزادیہ کہ اس میں خودا حتسالی اور علمی امانت داری کا احساس فروغ یا تا ہے۔

میدان میں قدم رکھنے کے بعدانسان کو بہت سے مالی منافع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ بہت سے عہدول اور طازمتوں کے لئے جمیتی میں مہارت کی شرط ہوتی ہے کئی ادارے اور کہنیال مرف اس بات پر بھاری مالی معاوضے اداکرتی ہیں کدان کی معنوعات اور سامان کی بہتر کہنیال مرف اس بات پر بھاری مالی معاوضے اداکرتی ہیں کدان کی معنوعات اور سامان کی بہتر تشمیر (Advertisement) اور خرید و فروخت (Marketing) ہو۔ ان کی پیداوار معیار میں اضافہ ہو، اور برآ مدات (Export) اور درآ مدات (Production) کا نظام بہتر سے بہتر ہوسکے۔ بہت سار سے نظیمی ، انتظامی اور مالی ادارے ستقل طور پر محقیق کا کام جاری رکھتے ہیں تا کہ دوتر تی کا بدف حاصل کرسیں۔

اس طرح تحقیقی ذوق اور تحقیقی صلاحیت محقق کواپنے پیشے بیل علمی و ادبی دونوں طرح کے فائدے سے نوازتی ہے۔ کسی ملک اور ریاست کے لئے ممکن نہیں کہ وہ زندگی کے کسی شعبے بیل علمی تحقیق تحقیق تحقیقات کے بغیر ترتی کرسکے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام وزارتیں اور تمام بوٹ اوار سے شعبہ تحقیق (Studies Department) یا شعبہ ترتی (Research Department) یا شعبہ ترتی کا مقصد بہتر (Development Department) کے نام سے ایسے شعبہ قائم کرتے ہیں جن کا مقصد بہتر سے بہتر اور جدیدے جدید ترکا حصول ہوتا ہے۔ تمام جامعات (Universities) میں علمی تحقیق سے بہتر اور جدید سے جدید ترکا حصول ہوتا ہے۔ تمام جامعات (Universities) میں علمی تحقیق الگ الگ کلیات

المحقق وقد وين كالمريقة كار الم

(Faculties) اورمر اکز ایجاث (Research Centres) قائم کئے گئے بیں۔

ملک وقوم اورافراد ومعاشرہ کی ترتی کا واحداور مثالی راستہ تحقیق وجہتی ہے۔ ایجاد، اختراع اور دریا فت تحقیقات کے بغیر ممکن نہیں۔ ان کے بغیر فر دجود اور معاشرہ رکی تقلید کا شکار ہوجاتا ہے۔ جس کے منتجے میں وہ دوسروں کے اعمال اور کارنا موں اور ان کے افکار ونتائج کا سہار الیتا ہے۔ اختصار کے ساتھ ریکہا جاسکتا ہے کا محقیق تقس انسانی، ملک وریاست اور علم ومعرفت کی ترتی کا انتہائی فغال اور یکنا ذریعہ اور سبب ہے۔



# منط المستحقيق كالتسام الكافية

معادر (Sources)، موضوعات (Topics)، منافج (میان پایا جائے والا عوم مختن کے معادر (Sources)، موضوعات (Topics)، منافج (Research Period)، متافج (Objectives)، افراجات مختن (Number of Researchers)، افراجات مختن کی تعداد (Research Expenditure) کی در سعار محتن کی افرات (Impacts of Research)، اور معار محتن کی دو اور (Research کی در سے پیابوتا ہے۔

زیر نظر فصل کا مقعد محقق و تحقیقات کی طبیعت و مزائ اورانواع واتسام سے روشناس کرانا ہے، ایک اسے تحقیق کے ابعاد (Dimentions) واہداف (Objectives) اور طرق ومناج

ہ ایسے میں مے بی رومان المام کی مصروبی المام (Methodologies) ہے واقفیت اور بھیرت حاصل ہو۔
مصرا در (Sources) کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام
معلومات ومواد (Data) کے مصاور ومراج کے اعتبار سے تحقیق کی مندرجہ ذیل تمن ہوی

اقسام بین:

(Library Research): لا برري تحقيق

اس سے مرادالی تحقیق ہے جس کا زیادہ تر انتصار کتابوں، مجلّات، اور انسائیکلوپیڈیاز بل موجود معلوبات ومواد پر ہوتا ہے محقق لا بسریری جاتا ہے، بیسیوں کتابیں انکٹی کر کے ان کا مطالعہ کرتا ہے، اور پھرانی تحقیق کوان مصاور کی طرف منسوب کر کے لکھتا ہے۔ 34 محتن ومدوين كالمريت كار

### 2- ميدان تحقيق: (Field Research)

اس محقیق کا انحصار موقع و کل اور میدان محقیق پر ہوتا ہے ، معلومات جمع کرنے کے لیے محقق موشوع محقیق کے موقع و کل کی طرف جاتا ہے ، وہ محقف لوگوں سے ملتا ہے اور ان سے معلومات و بیانات ا کھنے کرتا ہے ، ان کا انٹرویو کرتا ہے ، ان سے سوال کرتا ہے ، ان کے اعمال وافعال اور نظریات کا جائز و لیتا ہے ، ان کا انٹرویو کرتا ہے ، بذات خود موقع و کل دیکھتا ہے ، اور پھر محقف آراء و کا جائز و لیتا ہے ، اپنی آئکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے ، بذات خود موقع و کل دیکھتا ہے ، اور پھر محقف آراء و مشاہدات کا با جمی موازند کر کے قوت قیاس اور قوت تعلیق کے ذریعے استنابا کا وارتحقف کینیوں میں کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔ اس مقصد کے لئے اسے کھیتوں ، کا رخانوں ، فیکٹریوں اور محقف کینیوں میں بھی جانا پڑتا ہے ۔

## 

اس سے مراد الی جمیل ہے جس میں موضوع محقیق کی مناسبت سے لاہر رہی مصادر
(Library Sources) اور میدانی مشاہدات (Field Observations) دونوں شائل
ہوتے ہیں محقق پہلے کتا ہوں اور لاہر رہی ذرائع سے معلومات اسمی کرتا ہے، پھر مملی زندگی میں جاکر
ان کا جائزہ لیتا ہے۔ اس محقیق میں لائبر رہی محقیق دراصل میدانی محقیق کی تمہید کا کام دیتی ہے۔

## مقاصد کے اعتبار سے محقیق کی اقسام

مقامد کے اعتبار سے مختین کی دوشمیں ہیں:

## 1- نظرياتى تحقيق: (Theoretical Research)

اس محتیق کا مقصد علم برائے علم ہوتا ہے۔اس کا کوئی اطلاقی (Applied) ہدف نہیں ہوتا نظر یاتی محتیق میں محتق صرف اور صرف کی علمی حقیقت کے احاط اور اس تک رسائی کی کوشش کرتا ہے۔اس کے پیش نظر اس کے مملی فوائد واطلاقات نہیں ہوتے۔

نظریاتی محقق عام طور پرعلوم انسانی (Humanities) سی تعلق رکھنے والے موضوعات و افکار جیسے: نفت بنو، اوب، تاریخ ، جغرافید، معاشرت، منطق، فلسفہ اور دیلی علوم میں کی جاتی ہے۔
کیونکداس محقیق سے مص کی نظریہ پرمشتل فوائد عاصل کرنام تعصود ہوتا ہے کے کہتم کے نظیق وعملی فوائد اس محقیق کا موضوع نہیں ہوتے کی شاعر، او یب ، حکران ، قائد، میلغ یافسنی کی زعر گی پراٹر انداز ہوئے والے عوامل کے متعلق محقیق ومطالعہ جمیس کوئی او فی فائدہ یا تاریخی نظریہ عطا کرتا ہے۔ نظریاتی محقیق کا

ایک بوااتمیازید ہے کداس کا وائر عمل بہت وسیع ہوتا ہے۔ بہتیزی سے شاخ درشاخ تعلیم ہوتی جلی جاتی ہے بیات ہوتا ہے کے بیات کی ایک واضح مثال علم نفسیات ہوئے ہیں، جیسے اس کی ایک واضح مثال علم نفسیات (Psychology) اور علم عمرانیات (Sociology) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

## نظرياتي علوم مين تحقيق كاطريقة كار

نظریاتی تحقیق کا اُتھاردمنی،استقرائی، عظی، شطقی، تجلیلی، تقابلی، استباطی اورا شخراتی منج پر ہوتا ہے۔ منطق ایک ایساطم ہے جوانسانی فکر اور سوچ کو منظم کرتا ہے، اورا یسے قوانین وضع کرتا ہے جو انسانی ذہن کُفلطی میں پڑنے ہے بچاتے ہیں۔ چنا نچہ جو محقق پسند کرتا ہے کہ اس کی تحقیق ہر طرح کے تناقض و تعارض (Contradiction) ہے محفوظ ہو، اسے چاہیے کہ منطق کے مندرجہ ذیل قوانین سے آگا ہی حاصل کرے:

#### 1- قانون ذاتيت:

اس سے مرادیہ ہے کہ تمام اشیاء اٹی ایک ذات اور دجودر کھتی ہیں جس کا دوسری چیز دل کے ساتھ تغیر وتبدل اور حلول واشحاد ہونا ناممکن ہوتا ہے۔

2\_ قانون عدم تناقض:

اس کامطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں اور ایک بی ست سے سی ایک چیز میں ایک شکی اور اس کی ضد کا جمع ہونا ناممکن ہے۔

3\_ قانون الثالث مرفوع":

4\_ قانون تعليل:

حاوثات و واقعات کے اسباب بیان کرنا اور ان کی علتوں اور مختلف صورتوں کی وضاحت کرنا تا نون تعلیل کہلاتا ہے۔ مصنعت

اطلاتی محقیق ( Applied Research

اطلاقی تحقیق کا مقصدی چیزول کوردیافت کرنا اور سائنس ایجادات کوآ شکار کرنا ہے۔اس

تحقیق کا دائرہ کار بادہ اور محسول کی جانے والی اشیاء ہوتی ہیں، جیسے طبیعات (Physics) کیمیا (Chemistry)اورفلکیات (Astronomy)وغیروش کی جانے والی تحقیقات۔

قعین کی اس م کاعام طور پر تجرباتی منی (Experiment Method) پر انجمار ہوتا ہے۔ اگر چدال حقیق کی اس م کاعام طور پر تجرباتی منی ہوات کو جدال حقیق ہے، لیکن یہ بات فراموٹ نہیں کی جائنی دیمی ایدارٹری کا تجربہ سائنسی علم و معرفت کی تجابنیا دہیں ہوتا، بلکہ ان سائنسی علم و معرفت کی تجابنیا دہیں ہوتا، بلکہ ان سائنسی علوم کی کئی شاخوں میں محقق کو مقلی اوراستنباطی و حسابی (Mathematical) طریقتہ کار پر بھی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لہذا محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ کی بھی مسئلے کے مل کے وقت محن لیمارٹری اور تجربا کا موں پراکھاند کرے بلکہ اے معلوم ہونا جا ہے کہ ہر حقیقت کے بارے میں محتیق کرنے کا اس کے حسب حال ایک منی وطریقہ ہوتا ہے، اور تجرباتی منی کا دائرہ کار بہت محدود ہوتا ہے کیونکہ اطلاتی تحتیق کے منابع بھی و وطریقہ ہوتا ہے، اور تجرباتی منی کا دائرہ کار بہت محدود ہوتا ہے کیونکہ اطلاتی تحتیق کے منابع بھی و وطریقہ ہوتا ہے، اور تجرباتی منی کی دائرہ کار بہت محدود ہوتا ہے کیونکہ اطلاتی تحتیق کے منابع بھی و وطریقہ ہوتا ہے، اور تجرباتی منابع بھی دوطریقہ ہوتا ہے۔ اور تجرباتی منابع بھی دوطریقہ ہوتا ہے۔

ا حاج عامر(General Methods):

ایسے منابع جو مادی اور فیر مادی دونوں طرح کے مقائق کے حصول کا ذریعہ بن سکتے ہیں، انہیں عقلی منطقی ، اوراستنباطی یا استقر الی ، ومنی اور تحلیل منابع میمی کہا جاتا ہے۔

ا۔ منامج خاصہ(Special Methods):

منائج فامد کی بہت کی صورتی اور اتسام ہیں جن میں ہے ایک تج باتی تحقیق کا منائج فامد کی بہت کی صورتی اور اتسام ہیں جن میں ہے ایک تج باتی تحقیق کا کے مطالعہ (Survey Method) ہے جومرف ادی مقائق کے مطالعہ (Survey Method) کی دوسری اتسام پیائٹی تھی (Historical Method) اور تاریل کا مطالعہ (Statistical Method) اور تاریل کی دوسری اتسال کا مطالعہ (Statistical Method) و شیر وہ ہیں۔ (۸)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تجرباتی منج پراکھا کر کے نظریاتی اوراسٹنا ملی نج ہے روگر دانی کرناکی طرح بھی درست نہیں، کیونکہ انسان مادی ترتی میں خواہ کتنے عی کمال کو کیوں نہ گئی جائے، وہ روحانیت ہے روگر دانی کر کے خوش نہیں روسکتا ہے تا اقدار کے لحاظ سے انحطاط پذیر مغربی معاشرے اس بات کا واضح ثبوت ہیں۔

## المحقيق وقدوين كاطريقه كار

# مدّت کے اعتبار سے حقیق کی اقسام

- تمن اقسام میں: 1- مخترر دت بر مشمل محقق (Short Term Research)
- (Long Term Research فويل مت رمضمل محقق (Long Term Research)
- 3- انتبائی طویل مدت پر مشمل محقق (Extra Long Term research)

## اخراجات كالخاط فيحتن كالسام

بعض جھقیات تو الی ہیں جن پر سوائے کا غذہ کیوزنگ یا پر شنگ کے کوئی خاص خرچہ نہیں اتا ، جبکہ بعض جھقیات الی ہیں جن پر سوائے کا غذہ کیوزنگ یا پر شنگ کے کوئی خاص خوار خوج کا تا ، جبکہ بعض جھقیات الی بھی ہیں جنہیں کھل کرنے کے لئے کا کھوں روپ یا لا کھوں ڈالر زخرج کے جو اس کی بہترین مثال خلائی تحقیقات ہیں جن کے متالی کے حصول کے لئے کروڑوں ڈالر زخرج کئے جاتے ہیں کی سٹری، فزکس، ایکس ریز اورا پنم سے متعلق ترتی یا گئے تحقیقات کے متاب کے حقیق کے لئے کئی ملین ڈالر زخرج کئے جاتے ہیں۔ حاصل ہے کے لیعن تحقیقات انتہائی کم سرمایہ خرج کر کے کھل کی جاستی ہیں اور بعض تحقیقات ایس مالی طور پر متحکم ممالک ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ اس قدر بھاری سرمایہ کا قاضا کرتی ہیں کہ آئیس مالی طور پر متحکم ممالک ہی برداشت کر سکتے ہیں۔

اثراندازى كاعتبار فيحقيق كاقسام

بعض تحقیقات الیی ہوتی ہیں جن کی اثر اندازی محقق کی اپنی ذات تک محدود رہتی ہے۔ان کے بارے میں کسی کو پچیم معلوم تہیں ہوتا، یا ان کا کوئی فائدہ تہیں ہوتا، یا دہ لوگوں کی روز مرہ کی زعر گی پراثر على وقد وين كاطريقه كار كالم

انداز میں ہوتیں۔ای طرح مجمی تحقیقات عملی بہلوسے خاصی اہم ہوتی ہیں، کین برقستی سے انہیں وہ مقام نہیں وہ مقام نہیں ہوا مقام نہر ہاتھ ہوتی ہیں۔ان تحقیقات سے خفلت اس لئے برتی جاتی ہے کوئلہ یا تووہ ایسے ماحول میں جنم لیتی ہیں جو ایسی تحقیقات کے لئے موز ول نہیں ہوتا یا بعض اوقات ان کی ترویج و اشاعت کے لئے مالی وسائل کا فقد ان ہوتا ہے۔

تاریخ عالم میں پچھالی تحقیقات بھی تھیں جنہوں نے انسانی زعرگی کارخ موڑ دیا۔ جیسے وہ تحقیقات جو بھاپ اور کیس کے ایجن کی ایجاد ہائی تحقیقات جو بھاپ اور کیس کے ایجن کی ایجاد کا سبب بنیں ۔ جیٹ طیار ، پینسلین کی ایجاد ہائی طاقت کی دریافت، میزائل مصنوی سیار ہے ، لیزر شعائیں ،سرطان ،انسانی اصناء کی پوئد کاری ، طاقت کی دریافت میں منعت اور ٹیکنالو جی سے متعلق کی جانے والی گرال قدر تحقیقات نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ان تحقیقات نے ہمیں جہاز ،ریل گاڑی اور کاروغیرہ جیسے ذرائع سنرعطا کے اور انہیں کی وجہ سے مہلک امراض سے بچاؤ اور طاح ممکن ہوا۔

محققين كى تعداد كاعتبار مصفحقين كى اقسام

کی تحقیقات الی ہوتی ہیں جنہیں مرف ایک محقق کمل کرتا ہے، ایک تحقیق کو انفرادی تحقیق کی انفرادی تحقیق کی انفرادی تحقیق شریب (Single Research) کہا جاتا ہے۔ کی تحقیقات الی ہوتی ہیں جن میں دویازیادہ محقق اللہ میں الی تحقیق کو مشتر کے تحقیق یا نیم ریسری (Team Research) کہا جاتا ہے۔ ہوتے ہیں ، ایک تحقیق کو مشتر کے تحقیق کی کرتا بعض اوقات افتیاری ہوتا ہے، وہ اس طرح کے محقق کی

علم يقد كالمريقة كار 💮

کام کوا سیلیجی کمل کرسکا ہے لین وہ کام کی تقیم اور وقت کی بجت کی خاطر دوسروں کو بھی شریک کر لیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اپنی محتیق میں دوسروں کوشریک کرنا اضطراری ہوتا ہے، کیونکہ پھی تحقیقات ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں کوئی ایک محتی پورائیس کرسکا ، کیونکہ وہ علوم کے مختلف شعبوں میں کئی اختصاصات بھی ہوتی ہیں جاہر کیا تقاضا کرتی ہیں۔ جیسے بعض دفعہ ایک محتیق میں ایک ماہر کیمیا وان ، فزکس کے ماہر، بائیولو جی کے عالم ، سول المجیئر ، ذرعی المجیئر ، اور اریکھن المجیئر کی ضرورت ہواور برسب لوگ ایک میم اور گروپ کی شکل میں پہلے سے مطے شدہ منصوبے پرکام کریں۔ اور بعض دفعہ کی تحقیقات السی بھی ہوتی ہیں جوا ہے موضوع اور مزاج کی وجہ سے اشتراک کا تقاضا کرتی ہیں ۔ کسی تحقیقات کی بھی جیتی نے افراجات ہوتی ہیں جوا ہے موضوع اور مزاج کی وجہ سے اشتراک کا تقاضا کرتی ہیں ۔ کسی تحقیقاتی محرافی مالی محرافی کے نواد ایک کا تقاضا کرتی ہیں ہے۔ کا تقاضا کرتی ہیں۔ اور دوسر کے ہوتی ہیں ہوجاتا ہے تو دوسری جانب جحقیقاتی محرافی ، مالی محرافی اور مختین کی باہمی مشاور سے بھی ایک عرف کی جاتے ہیں۔ مشترکہ کو تحقیقات میں عام طور پرایک معدر محتی (Chief Investigator) ہوتا ہے اور دوسرے معاون کا محقیقات میں عام طور پرایک معدر محتی (اس کی جاتے ہیں۔

معيار كے اعتبار سے محقیق كی اقسام

(Class Assignment) کلاس کے دوران محقیق:

سے تحقیق کام کالے یا یو نیورٹی میں تعلیم سسٹر کے دوران طلب کو تفویض کیا جاتا ہے،اسے عام طور پر (Term Paper) بھی کہتے ہیں ۔الی تحقیق ہراستادا ہے اپنے مضمون کے بارے کروا تا ہے،اسا قدہ اپنے طلب کو تحقیق کا موقع اس لئے فراہم کرتے ہیں تا کہ تحقیق کے میدان میں ان کی ملاحیتوں میں تکھار پیدا ہو، وہ تحقیق کے منابع سے آشنا ہوں ،اور اسا قدہ کی تکرانی میں علوم کے مرچشوں تک رسائی حاصل کر سیس ۔ پیچقیق (Term Paper) بعض اوقات 10 صفحات پراور بعض اوقات 10 صفحات پراور بعض اوقات 10 صفحات پراور بعض اوقات بردھ کر 40 کے قریب صفحات پر شمتل ہوتی ہے۔ لیکن میا ہے طریقہ کار،مدھ جب ،اور مقاصد کے اعتبار سے ایم ۔ا ہے، ایم فل اور پی ایکی ۔ ڈی کے مقالہ جات سے زیادہ محلق نہیں ہوتی ۔ اس درجہ کی تحقیق کا ذوق پیدا اس درجہ کی تحقیق کا ذوق پیدا کہ اور ذکر کیا گیا ہے طلبہ میں مطالعہ اور تحقیق کا ذوق پیدا کرنا ، انہیں لا برری میں موجود کتب اور مصاور دمراج سے متعارف کروانا ،معلومات کی جمع آوری اور

40 محتیق ومدوین کاطریقه کار

ترتب وقد وین کاطریقة سکمانا ، پران معلومات کا تجویداوران سے نتائج کا استنباط کرنے کا ملک اورسلیقہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس سطح پر حقیق کی قدر وقیت (Value) کر انتین صفحات کی تعداد کے ذریعے نیس ملک مجیت ، اسلوب ، طریقتہ وکا را ور حقیق کے قوانین کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

### (M.A.Thesis): الحرار المحاسنة (M.A.Thesis)

ایم اے کا مقالہ لکھنے کے لئے کی جانے والی حمیق بہر حال ٹرم پیرز سے اعلی درجہ کی ہوتی ہے۔ اس مع پر حمیقا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس مع پر حمیقا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس مع پر حمیقا کا مقصد معظوم و معارف اور رجانات کوسیکھنا اور جمیقا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس کے ذریعے محقق کو دسیج پیانے پر حمیق کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ متعلق کو دوران کے دوران استحداد اور استحداد اور استحداد اور استحداد اور مستقبل میں حمیقیق اور تالیف کو جاری رکھنے کی قدرت و استطاعت کا امتحان ہوتا ہے۔ نیز وہ اس کے ذریعے استحداد کے مرسلے بعنی ایم فیل اور پی ۔ ان کے ۔ ڈی کے لئے تیار ہوجا تا ہے۔

## 3- ايم فل كامقاله: (M.Phil. Thesis)

اس وقت پاکستانی بوغورسٹیوں میں ایم ۔اے اور پی ایج ۔ ڈی کے درمیان محقق کے ایک سے مرسطے کا اضافہ کیا گیا ہے، جے ایم ۔فل کہتے ہیں ۔ یہ نیا مرحلہ ایم ۔اے کی حقیق ہے کہ قد راعلی اور پی ایج ۔ ڈی کے مقالے سے کم سطح کا شار ہوتا ہے ، جو کورس ورک اور ریسرج ورک پر مشتل ہوتا ہے ۔ طالب علم کو ہا قاعدہ چوہیں کریڈٹ آور کا ایک کورس پڑھتا ہے ،جس میں وہ اپنے تخصص کے حوالے سے ریسرج کے قواعدواصول سیکستا ہے ۔اوراس کورس کی کامیاب تحیل کے بعد ایک سال کے دوران کی موضوع پڑھیتی مقالہ تیار کرنا ہوتا ہے جو چوکریڈٹ آور کے برابر ہوتا ہے ۔اس طرح دو سال میں ایم ۔فل کا مقالہ کمل ہوتا ہے۔

### 4- كي امجى الحراد (Ph.D. Dissertation)

پی ای ایک دی کے لئے کی جانے والی تحقیق علمی تحقیقات کا سب سے بلند مقام ہے ۔اگر ایم اورایم فل کے لئے کلے جانے والے مقالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کدان میں تخلیق وابتکار (Innovation & Creativity) اور عالمی ثقافت کے لئے کوئی جدیدا ضافہ ہوتو پھر وہ تخلیق اور وہ جدیدا ضافہ جن کا پی ای گے۔ ڈی کا مقالہ تقاضا کرتا ہے لازی طور پرزیا وہ متند، واضح ، قوی اور عمدہ مواد پر مشتل ہونے جا ہیں ۔ پی ای ۔ ڈی کا مقالہ نہ مرف وسیع مصاور ومراجع کی روشی

محتین و تد دین کا طریقه کار

میں تیار کیا جاتا ہے، بلک اس میں معلومات ومواد کی بہترین ترتیب و تظیم اور تجزیر قطیل پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ اس میں نتائج فکر کا بیان کرنا بھی ضروری ہے اور پر مقالداس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ اب مقالد نگار کوستنتبل میں تحقیق آزادی حاصل ہے، وہ کسی تکران ومرشد کے بغیر بھی تحقیق کا کام کرسکتا ہے۔ (۹)

ہی ایک وی کے مقالے اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کے حوالے سے نحدیارک بونیورٹی کے تعیم مینوکل (Thesis Manual) کا بہتم رہ الما حظافر مائے:

(" The results of his investigation must be such that he is ,there after, considered by others a recognized authority in the field ") (1.)

موضوع كےاعتبارے تحقیق كی اقسام

موضوع کے اعتبار سے حقیق کی بہت می اقسام ہیں کسی مجی دیٹی انفوی ،حسائی ، منطق ،

انسیاتی ، معاشرتی ، باتاتی ، حیاتیاتی ، فلکیاتی ، ارضیاتی ، بالی واقتصادی ، انظامی ، انجینئر مگ ، فار میں ،

کبیوٹر یاان جیسے دیگر نظریاتی واطلاتی موضوعات پر حقیق ہو کتی ہے۔ بیام بھی قائل ذکر ہے کہ وضوع کے لیاظ سے تحقیقات کی اقسام وراصل علم ومعرفت کی انواع کے لحاظ سے مختلف ہوجاتی ہیں۔ اور ہم موضوع اپنے اندر کی فروعات کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے ، مثلاً : لغت کے میدان میں بیمیوں مختلف موضوعات پر حقیق ہوگی ہوئے ہوتا ہے ، مثلاً : لغت کے میدان میں بیمیوں مختلف موضوعات برحقیق ہوگی ہے ماول ، فررامہ ، افسانہ ، اصوات بروف ، مرف ، نوعات اور ہم معاجم ، علم لغت نو کسی ، ترجمہ اور زبان کی تعلیم وغیرہ کو یا کہ جرموضوع کے تحت بیمیوں فروعات اور ہم مرف فرع کے مزید کی فرع کے مزید کی شخصے ، بن جاتے ہیں ، اور ہر حم کے مزید کی شخصے بن جاتے ہیں ، اور ہر حم کے مزید کی مدید ان بنایا جاسکتا ہے۔

## منج کے اعتبار سے حقیق کی اقسام

منج کے اعتبار سے محقق کی بہت می اقسام ہیں جن میں سے مجھ کا تذکرہ درج ذیل ہے۔ قابلی محقیق: (Comparative Research)

اس متم کی تحقیق میں دو شخصیات یا دوریاستوں، دوز مانوں، دوکمابوں، دوفلسفوں، دو طرح کے دو مرح کے دو مرح کے دو مرح کے دومیان موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس موازنے کی دوجہتیں ہوتی ہیں،

42 محتین و مدوین کاطریقه کار کیا

ایک جہت مشابہت اور دوسری جسید اختلاف مرحقق صرف مشابہت کے پہلویا صرف اختلاف کے پہلویا صرف اختلاف کے پہلوکہی موضوع محقق بناسکا ہے۔

2\_ ومغي/بيانية تحقيق: (Descriptive Research)

اس محقیق میں کسی چیز کی حقیقت حال کو بیان کیا جاتا ہے مثلاً بھی علاقے میں کسی سکول کی بلاگ کے کا وصف، معیشت کا معیار بیان کرنا ، برآ مدات اور درآ مدات کی تقصیل بیان کرنا ، آبادی کی تقسیم کی صورت حال ، نسانی معیار کے متعلق معلومات پیش کرنا ، اقتصادی صورت حال پرتبعرہ کرنا ، عشری و فاق حالت کا جائزہ لینا ، ذرقی پیداوار کا تعارف کروانا اور صنعتی پیداوار کا تجزیہ کرنا دغیرہ ۔ وضی یابیانیہ حقیق کو مکانی اور زمانی حدود و قیو و کے ذریعے مقید کردیا جاتا ہے ۔ اسے بلاتحدید اور کھلائیس چھوڑا جاتا ۔ مثلاً صرف السانی و لغوی معیار "کوموضوع محقیق نہیں بنایا جاتا بلکہ کسی ملک کی تحدید کے ساتھ عنوان محقیق بنایا جاتا بلکہ کسی خاص سال یا متعین سالوں کے دوران لسانی و لغوی معیار کا جائزہ لیا جائے گئی تحدید ہوگی ۔ اوراگر کسی ملک کے کسی خاص سال یا متعین سالوں کے دوران لسانی و لغوی معیار کا جائزہ لیا جائے گئی تحدید ہوگی۔

### 3- تقييمي تحتين:(Evaluative Research)

ت قید میں جمیق سے مراد کی صورت حال کے شبت اور شقی پہلو وَ الکا جائزہ لے کراس کی پہتری کے لئے تجادی مرتب کرنا ہوتا ہے۔ تقید می شخص انسانی زندگی کے پیکڑوں حالات اور بے ثار شعبوں مثلاً: انتظام ،معیشت بھلیم ،صنعت ، زراعت وغیرہ کے بارے میں کی جاسکتی ہے۔عام طور پر شعبوں مثلاً: انتظام ،معیشت بھلیم تعلیم کو منی و بیانی شخص کو میں کہ تا کہ وہ موضوع شخص کے بارے میں کہا تھا کہ دو موضوع شخص کو میں اور پھران کی تقید م کرے بہتر ہے بہتر تجاویز دے۔ بارے میں پہلے محل معلو بات حاصل کرے ،اور پھران کی تقید م کرے بہتر ہے بہتر تجاویز دے۔

### 4- تاریخی محقیق: (Historical Research)

اس محقیق میں کسی حالت کا یا کسی معین عرصے کا تاریخی جائزہ لیا جاتا ہے۔ پیٹھیٹی تاریخی فلٹونظر سے کسی بھی موضوع کے بارے میں کی جاسکتی ہے مثلاً: زمانے کے ساتھ ساتھ لسائی ارتقاء، کسی طلب کی ایک خاص عرصے میں زراعت میں ترق ، تعلیم کا ارتقاء، جامعات کا ارتقاء، صنعت وحرفت کا ارتقاء وخیرہ -

5۔ شاریاتی شخفیق: (Statistical Research) اس مختیق کی بنیاد معلومات کوجمع کرنے ، پکرائیس شاریاتی (Statistical)اور حسابی المعتقل ومدوين كاطريقه كار

(Mathemetical) طریقوں سے تجویہ کرنے اور ان معلومات سے نتائج اخذ کرنے پر ہوتی ہے۔ بیٹھیں جی ومنی و بیانی حقیق کی ایک تم ہے۔ شاریاتی تحقیق کی دیگر اقسام کے ساتھ ملاکر بھی چیش کیا جاسکتا ہے مثلاً: شاریاتی ونقا کی تحقیق ، شاریاتی ونیانی حقیق ، شاریاتی ونتا کی تحقیق ، شاریاتی ونتا ریخی تحقیق ۔

### 6۔ ترابطی مختیق: (Correlative Research)

اس محقیق میں دواشیاء کے درمیان ربط وتعلق کی نوعیت اور درجہ بندی کو دریافت کیا جاتا ہے۔مثلاً کی زبان کی گرامر میں مہارت اوراس زبان کی تحریر میں مہارت کے درمیان کیا ربط وتعلق ہے؟ کیا ان میں سے ایک میں نمایاں حیثیت کا طالب علم دوسری میں بھی نمایاں حیثیت ماصل کرسکتا ہے؟ کیا اگر کوئی ایک میں کمز ور ہے تو دوسری میں بھی کمز ور ہوگا؟ اس ربط وتعلق کی نوعیت کیا ہے، مثبت یا ہے، مثبت یا

### i- شبت ربط: (Positive Correlative)

مثبت دبلاے جرادیہ ہے کداگر پہلی مہارت میں نمایاں ہے تو دوسری میں بھی نمایاں ہوگا، اوراگر پہلی مہارت میں کمزور ہے و دوسری میں بھی کمزور ہوگا۔

### ii مِنْقِي ربطِ: (Negative Correlative)

منقی ربط بید ہے کہ ایک مہارت میں نمایاں ہے تو دوسری میں کمز دراورا کر پہلی میں کمز در ہے تو دوسری میں نمایاں۔

### 7- تجرباتی تحقیق: (Experimental Research)

تجرباتی حمین سے مراد الی حمین ہے جو تجربہ گاہوں (Laboratories) یا علی
میدانوں (Fields) میں تجربات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بعض اوقات ان تجربات کے لئے کائل
دوم، چھوٹی لیبارٹری، کارخانے، کمیت پاکسی اوارے کا استعال بھی کیا جاتا ہے۔ کویا یہ حمین وحصوں
میں تعلیم ہوجاتی ہے۔ ایک حصہ می علی تجربات سے جاتے ہیں اور دوسرے میں بغیر تجربات کروائی
طریقہ افقیار کیا جاتا ہے۔ پھران دونوں کے نتائج کا باہم موازنہ کر کے تجرباتی عناصر کی اثر اندازی کے
دوجود معیار کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس تحقیق کے دونوں حصوں میں عناصر کی فیرجانبداری کا
خیال رکھتا بہت ضروری ہے تا کہ مکندا ٹر اندازی صرف تجرباتی عضر تک محدود رہے اور حقیقت مقصودہ
خیال رکھتا بہت ضروری ہے تا کہ مکندا ٹر اندازی صرف تجرباتی عضر تک محدود رہے اور حقیقت مقصودہ

## المعتقق ومدوي كالمريقة كاركاب

### 8- تجزياتي تحقيق: (Analytical Research)

اس محتیق میں خاص مونوں (Samples) کو معتن زاویوں سے پر کھا جاتا ہے۔ بیٹھین بھی بنیا دی طور پر ومنی محتیق ہے۔ مثال کے طور پر کسی زبان کے خصائص پڑھین کرنے کے لئے لغوی مونوں (Lexical Samples) کا مطالعہ کرنا اوران خصائص کا تناسب معلوم کرنا۔

### 9- مطالعة احوال المحقيق حال: (Case Study)

اس مختیق کا انحصار کی ایک حالت کے مطالعہ پر ہوتا ہے مثلاً کسی طالب علم کے احوال کا مطالعہ کمی یو نے در ٹی کے مقالات کا مطالعہ کسی کی گئیں ، کسی کھیت ، کسی شاغدان ، کسی مریض یا کسی کمیت ، کسی شاغدان ، کسی کمیت ، کسی خود کی حالت کا مطالعہ ۔ اس محتیق علی عمیق انداز علی کسی فرد کی حالت کا مطالعہ ۔ اس محتیق علی اور مواز نہ و کا مطالعہ کیا جاتا ہے ، تا کہ وصف و تسقید میں محتیق کا مطالعہ کیا جاتا ہے ، تا کہ وصف و تسقید میں اسلام کے جاتھیں ۔ تقابل کے ذریعے اس کی ترتی کے بہتر اسباب تلاش کے جاتھیں ۔

### 10- تَعْرِيغَيِّ تَحْيِينَ:(Defination Research)

اس محتیق ش کسی اصطلاح کی تعریف کے مسلے پرتوجہ مرکوزی جاتی ہے، شالا ' فلف ' کامتی کیا ہے؟ جمہودیت کیا ہے؟ شخص آزادی سے کیا مراد ہے؟ دہشت گردی کا کیا مطلب ہے؟ بنیاد پرتی سے کہتے ہیں؟ میوت کیا ہے؟ لفس ،روح اورعقل کی تعریف کیا ہے؟

## 11- سنبی تحقیق: (Causal Research)

اس محقیق میں کسی حالت کے اسباب وطل جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، مثلاً کی نسر کے اسباب کیا ہیں؟ سرکے اسباب کیا ہیں؟ سرکے اسباب کیا ہیں؟ سرکے اسباب کیا ہیں؟ سرکے اسباب کیا ہیں؟ سرکا گئاں میں اسباب کیا ہیں؟ سرکا کی اسباب کی اسباب کی سادھات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ عربی زبان اور اسلامی علوم کا معیار کیوں روبہ زوال ہے؟

### 12\_ نتائج برشختین اخاصلاتی شختین (Result Research)

اس حقیق ش کسی عامل کے نتائج کی شناخت پر توجه مرکوز کی جاتی ہے۔ بیدعامل میں وغیر حس اور معنوی و مادی ہوسکتا ہے۔ جیسے سگریٹ نوشی کے نتائج پر حقیق کرنا، ماحولیاتی آلودگی کے نتائج ،الکھل کے استعال کے نتائج، بسیار خوری، کثر ت طلاق کے نتائج اور اس لیان سے دوری کے نتائج وغیر ہ۔





علی محقق کی اہمیت وافادیت بوی صدتک چند بنیادی عناصر کے ساتھ مربوط ہوتی ہے جو

مندرجيدو مل بين:

مسئلة مختيق كي مدود كي شناخت

٣ مذت وقليل

س حاتيت دواتعيت

سم محقیق کی اصلیت

۵۔ امکانات(Possibility) محتیق

٧- مختيق كاستعل بالذات موتا

معادر تحقیق کی دستهانی

۸\_ وربع مطالعه

۹۔ دوسروں کی آ را و کی تفہیم میں باریک بنی

۱۰ اسلوب کی عمر کی اور توت

1\_ مسئلة محتق كي حدود كي شناخت:

سنلة تحتیق بے مراوحیق کے علمی افکار ، موضوعات ، سمائل اور میدانات ہیں ، اور مسئلة تحتیق کی تحدید سے مراوحیق کی اہمیت کی وضاحت اور تحقیق کے مغروضے (Hy pothesis) نیز معلومات، مواد (Data) ، وسائل ، (Samples) مونوں، (Samples) مثالی السام جن کے ذریعے مقالے کی تیاری میں مدولی جاتی ہے۔ اور اسالیب کی نوعیت اور علمی مناج کی اتسام جن کے ذریعے مقالے کی تیاری میں مدولی جاتی ہے۔

2- جدّ ت اور تخليق:

محقیق کے بنیادی عناصر میں ایک عضریہ ہے کہ وہ حقیق جدید اور حلیق ہو، تی معلومات کا

ه محتیق و مد و بن کا طریقه کار گ

اضا فدکر ہے اس میں نقل یا تقلید یا ترجمہ و تحرار ند ہو۔ در حقیقت ہر محقق اپنی تحقیق کا آغاز وہاں سے کرتا ہے جہاں اس سے پہلے والے محقیق رک محتے ہوتے ہیں ، تا کیفلی و نیاش ایک اور قدم کا اضاف ہوا ور محقق علمی ترقی میں اپنا حصہ والے لیے سیکن حقیق میدان میں مطلوبہ تحلیق سے مراو صرف نئ چیزوں کو دریافت و آگارا کرتا نہیں ہوتا بلکہ لفظ تحلیق کا اطلاق انجمشاف و دریافت کے علاوہ کی اور چیزوں پہلی کیا جاتا ہے۔ مثل : بھر سے ہوئے مواد کوئی اور قابل استفادہ ترتیب و بیا ، قدیم حقائق کے لئے جدید اس بہتی جاتی ماصل کر لیتا ، یا قلیل اور منتشر معلومات کوؤیک مضمون کی شکل میں سے جادومتھم کروینا بھی تحلیق کا وق کہلاتا ہے۔

3\_ حياتيت وواقعيت:

همتین کا کوئی موضوع اس وقت تک کامیابی ہے ہمکنار نیس ہوسکتا جب تک کداس میں حیاتیہ وواقعیت نہ ہو۔اس موضوع کا محقق کے میلان طبعی کے ساتھ بھی مجر اتحلق ہو،اوروہ موضوع معاشرے کی ضرورت بھی ہو۔ جس قدراس کے مفید ہونے کا دائرہ وسیج ہوگا اس قدراس کی اہمیت ہوتی جلی جائے گی ۔ پس اسی هفتین اور ایسا موضوع جولوگوں کے لئے اہم ہو، انہیں قائدہ بہنچائے، ان کی مشکلات کاحل پیش کرے، ان کے امراض کی تخیص کرے، یاس میں ان کے معاشرے کی ترقی، بہتری، داحت، امن وسکون اور خوشحالی کے متعلق محقیق پیش کی گئی ہو، تو بدا سے موضوع پر تحریر کرنے بہتری، داحت، امن وسکون اور خوشحالی کے متعلق محقیق پیش کی گئی ہو، تو بدا سے موضوع پر تحریر کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ادرا ہم ہے جو محض خیالی ہو،اورلوگوں کی زندگیوں کے واقعات سے دور ہو، کے ونکہ وہ ایک حقیق کی طرف تو بیشوں میں میں ہے۔

"اسلام من کلونگ کا محم (Cloning)"، "مسلمان اور انزنید کا استعال"، "اسلام میں بنیادی انسانی حقوق"، "اسلام میں بچل کے حقوق"، "انسانی اعتماء کی بیوندگاری"، "اسلام اور بین الاقوا می بنیادی انسانی حقوق"، "اسلام میں بچل کے حقوق"، "انسانی اعتماء کی بیوندگاری"، "اسلام پر جدید عالمی الاقوا می افرات"، "عالم اسلام پر جدید عالمی نظام اگرات"، "عالم اسلام پر جدید عالمی نظام (Globalization) کے چیلنجز اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں"، "مدید عالمی نظام (Terrorism) اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں"، "اسلام اور دہشت گردی (New World Order) اور انتہاء پہندی (Fundamentalism) اور آنہاء پہندی (Fundamentalism) اور قرآن مجید کا جدید مطالعة ایسے موضوعات ہیں جو حیاتیت و واقعیت سے متعمقہ ہیں اور معاشرے میں بڑی ایمیت کے حال ہیں۔ برخص کی توجہ کوا جی طرف میذول کراسکتے ہیں۔

4- هختين كي اصليت: (Originality)

تحقیق کی اصلیت کا انحصاران افکار کے ستعل بالذات ،آزاداور خود تارہونے پر ہوتا ہے

🕹 شختن و ته وین کاطریقه کار

جن سے حیت وجود میں آئی ہے۔ اصل حیت وی ہے جو سے افکار اور جدید آراء ونظریات پر مشتل ہو ۔ جو سے انکار اور جدید آراء ونظریات پر مشتل ہو ۔ حقیق محض دوسرے محتقین کی آراء وافکار کونٹل کردینے کا کانام نہیں۔ اس طرح حقیق کی اصلیت بذات خود جیت تدرین ہوگا اس کی علمی بذات خود جیت تدرین ہوگا اس کی علمی آئیدات میں کونٹریات، مسائل آئیدا والی میں مورینات سے زیادہ وابستہ ہوگا، نظریات، مسائل اور ان کے علم سے مربوط ہوگا، ای قدروہ وجنی، جسانی اور الی و بادی مونت کا مستق ہوگا۔

### 5- امكانات محتين: (Possibility)

امکانات محتیق سے مرادیہ ہے کہ طالب علم محتیق کے لئے ایسے موضوعات کا انتخاب نہ کرے جو انتہائی بیجیدہ بہم، نا قائل حل اور محقق کی استعداد وقد رت سے مادراء ہوں۔ چنا نچے بہت سے موضوعات بہت دکھش اور دلچ ہی ہوتے ہیں لیکن ان پر محتیق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بلکہ ان کے متعلق معلومات انگھ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ کو مکھ یا تو ان کے لئے مادی اور معنوی اسباب وذرائع میسر جہیں ہوتے یادہ اس قدر مہم اور وجید ویا لیمنوں پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں سلحمانا ناممکن ہوجاتا ہے۔ محتیق کا مستقل بالذات ہونا:

اس سے مرادیہ ہے کہ محقق اپنی محقق میں سبقت لے جانے والا ہواور محقق کی تیاری کے بعد خود محقق اور کا تھا ضابہ ہے کہ بعد خود محقق اور کا تھا ضابہ ہے کہ محقق اسٹ موضوع کے لحاظ سے مستقل بالذات ہو،اور کسی ایسے موضوع کا انتخاب ند کیا جائے جس پر کوئی دور ایمان محت کرچکا ہو،ایسا کرناکسی کے حق پرڈاکہ ڈالنے کے متر ادف ہے۔

کی محتق کاعلی درجہ خواہ کتنا ہی بلند ہواس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کسی ایسے موضوع پر مطالعہ چیش کرے یا کسی ایسے ختیق مسئلے کاحل چیش کرے جسے اس کا کوئی محقق ساتھی پہلے ہی بیان کر چکا ہو کسی کی محنت کونٹل کر کے اپنی طرف منسوب کرنا ایک علی واد بی خیانت ہے (البتہ اگر اس موضوع ہے متعلق کوئی ٹی بایت چیش کی جائے تو اس میس کوئی حربے نہیں)

### 7- مصاور محقیق کی دستیالی:

جحین کے لئے مصاور و مراجع کا دستیاب ہونا انہائی ضروری امر ہے ، ورشحق اپنی حمین کو کما حقد کم لئی سروری امر ہے ، ورشحق اپنی حمین کو کما حقد کم لئیں کر پائے گا۔ لہذا محقق کے لئے ضروری ہے کہ ان موضوعات کا انتخاب شکرے جن کے بارے میں مصاور میا در اور کی قلت ہو یا مواد و معلومات کی کی ہو۔ مصاور سے مراد کسی موضوع کی قدیم اور بنیادی کتابیں ، مخلوطات ، مجلّات و رسائل ، اخبارات و جرائد ، کتب تراجم (سوائح عمریاں) ، کتب اساء الرجال ، ودائر معاوف (انسائیلی پیڈیاز) اور الی وستا ویزات کئے جاتے ہیں جرکسی موضوع کے متعلق قدیم الرجال ، ودائر معاوف (انسائیلی پیڈیاز) اور الی وستا ویزات کئے جاتے ہیں جرکسی موضوع کے متعلق قدیم

🕏 محتیق وقد وین کا طریقه کار

اور بنیادی معلومات پر مشتل ہوں۔ مقال نگاری میں ان اصلی مصاور (Original Sources) کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جہال تک مراجع (Secondary Sources) کا تعلق ہے تو ان میں کی مصاور اصلیہ سے معلومات تھا کر کے نظر اس واسلوب میں چیش کی جاتی ہیں۔ البذا ایک مقتل کے لئے ضروری ہے کہ اگر اسے مجمع معلومات مراجع ٹانوید (Secondary Sources) میں ملیں تو مصاور اصلیہ (Sources) میں ملیں تو مصاور اصلیہ (Sources) میں ملیں تو مصاور اصلیہ کا درسے می ضرور حقیق کرنے۔

#### 8- وسيع مطالعه:

محقق کے لئے ضروری ہے وہ اپنے موضوع ہے متعلق مکند مدیک تمام محقیقات کا وسیع ہے وسیع ترمطالعہ کرے۔ موضوع ہے متعلق کوئی چیزاس کی نظر ہے پوشیدہ ندر ہے۔ چینکہ محقق اپنے مطالعہ کی بنیاد پر محقیق کے نتائج و ماصلات (Finding & Results) مرتب کرتا ہے ، لہذا اس پر لازم ہے کہ وسیع مطالعہ کر سے اور اپنے موضوع ہے متعلق کی قابل ذکر اور قابل اہمیت مصدر ومرجع ہے مرف نظر ند کرے۔ وسیم واس کی آراء کی تعلیم میں باریک بینی:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ دومروں کی آ راء کی تعنیم اور ان کی همارات واقوال کونقل کرنے میں اعتبائی احتیاط ہے کام نے دفعہ بڑے کرنے میں اعتبائی احتیاط ہے کام نے دفعہ بڑے برے مسائل جنم لینتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ محقق دوسروں کی آ راء کو حرف آخر جمعی اور ٹابت شدہ حقیقت بجد کرافقیار نہ کرلے بہت ساری آ راء کی بنیاد بہت کر ور ہوتی ہے۔ لہذا محقق کو جا ہے کہ دوسروں کی آ راء کا مطالعہ کرے۔ انہیں میزان جرح وتعدیل میں تول کراوران کی صحت و متم کو جانچ کر دوست و معنبوط آ راء کو تول کر سے اور غلط آ راء کو درکردے۔

### 10- اسلوب كي عمر كي اور توت:

محقق کے مقالے کی اہمیت ووقعت اس بات پر موقوف ہوتی ہے کہ مقالے کی عبارت اور تحریر افظی ، انعوی اور تحوی و مرتی افغالط سے محفوظ ہونیز اس کی تمام عبارات واضح ، عام تہم اور ابہام سے ممتر اللہ موالے نوری و مرتی افغالط کی کئر ہے تحقیق کے سے مون فعار کرد تی ہے لبد امحق کے لئے مغروری ہے کہ وہ ابنا مقالدانشا ہے کا سالیب کو مذفظر رکھتے ہوئے فصح ذبان ہیں تحریر کرے اور حتی الا مکان انعوی ور کیمی افغالط سے ابتدا ہے میں جائے ، کئر ہے مطالعہ کرے اور میں اور کروری کے دور کرنے کی کوشش کرے ، تا کہ مقالے کی افغالط کا استدراک ہو سکے اور کروری کو دور کرنے کی کوشش کرے ، تا کہ مقالے کی طباعت واشاعت سے بہلے افغالط کا استدراک ہو سکے (۱۱)





# معن المعقق كي خصوصيات اور تكران تحقيق ألى المنظمة الم

## محقق کی خصوصیات:

بلاشر محتیق آیک ایساعل ہے جس کے ذریعے نتائج بخلیقات، ایجادات، اکھشافات اورنی چیزوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لئے علی شختیق کے لئے آیک خداداو صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیکام ہرا کیے کے بین علی جیس ہوتا ۔ یہ بھی معلوم ہوتا جا ہے کہ ایک طالب علم اچھاتھلی ریکارڈ ہوئے کے باوجود شختیق کے میدان عیں مایہ ناز مقام حاصل نہیں کرسکتا۔ اور ای طرح ایک طالب علم ہونے کے باوجود شختیق کی دنیا علی وہ گراں قدر خدمات سرائجام دیتا ہے۔ لہذا اگر کہ طالب علم میں شختیق وجیتو کی صلاحیت یائی جائے ، تو اس کی نشو ونما کرنا جا ہے، اور اس صلاحیت کا کہ دوجودگی کی مدرجہ ذیل علامات ہوتی ہیں:

ا وه طالب علم تحقیق کے لئے نیاموضوع منتخب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

انتخاب کردہ موضوع کے لئے ابتدائی خاکہ تحقیق تیار کرنے کی استعدادر کھتا ہو۔

س مختلف افکار دا آراء پر تقیدادرا پی رائے اور گلر پردلائل قائم کرنے کا ملکہ رکھتا ہو۔

س خاکرات کے ذریعے نئے نئے افکار کی طرف توجہ مبذول کرانے اور مباحثہ

ومنا قشہ کے ذریعے کی جدید رائے کو ٹابت کرنے یا رد کرنے کی قدرت

رکھتا ہو۔

اب ہم اختصار کیما تھ مجھالی خصوصیات اور صفات کا ذکر کرتے ہیں جن سے ہر حقل کو آراستہ

ہونا جاہیے:

50 محتین د مَد وین کا طریقه کار ک

- محقیق میں میلان اور دلچیں:

میلان ورفیت خیت کیمل کی تحقی ہے۔ اس کے بغیر اس میدان میں داخل ہونے کا تصور محلی نہیں کیا جاسکا۔ لبذا محق کے سلے ضروری ہے کہ وہ اپنا بہت سا وقت اپنے موضوع کے مطالعہ اور اس محتلق معلومات اکشی کرنے پر صرف کر سے ، اور اس موضوع پر لکھی گئی ہر کتاب کونظر سے محتلق معلومات اکسی کوشش کرے ، اور چر مطالعہ سے حاصل شدہ معلومات کو اچھی طرح ہضم (Digest) کرے ، اپنے موضوع کے متعلق تمام معلومات و اخبار (informations) اور تصورات کرے ، اپنے موضوع کے متعلق تمام معلومات و اخبار (informations) کو واضح کرے تا کہ اس کی تحقیق کے نتائج تعارض اور تناقض سے محفوظ ہو تکسیں۔

اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ است مسلمہ کے بہت ہے بل القدر علم ء نہوں نے اسلامی علماء نے اپنی زعر کی کا بیشتر حصد مرف تعلیم و تعلم کے لئے و تف کر رکھا تھا۔ انہوں نے اسلامی لا بحریری کو زر فیز اور مالا مال کرنے کے لئے انتقال کوششیں صرف کیں قرآن جمید اور احادیث مبارکہ بی بہت ی نصوص علم و معرفت بگر ونظر جمنیت وجبتو کی نعنیات پر دوشنی ڈالتی ہیں۔ اس طرح ایک مختن در حقیقت مطالعہ اور خمتیت کرتے ہوئے اپنے دب کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ نیز ایک مختن در حقیقت مطالعہ اور خمتیت کرتے ہوئے ایک مامل ہورہے ہوئے ہیں ، اور دو بیک وقت دو بدف ایک اور دو حالی دونوں طرح کے نوائد حاصل ہورہے ہوئے ہیں ، اور دو بیک وقت دو بدف

2- مبروكل:

محتق کو بار بارمصادر ومراجع کی طرف رجوع کرنے اور انہیں پڑھنے ہے اکتانا اور بیزار نہیں ہوتا چاہیے بلکہ جب تک مقصود حاصل نہ ہوجائے ،اور سارا معاملہ واضح نہ ہوجائے ،اس وقت تک مبروقل کے ساتھ محت کرتا رہے۔ اس کا مقصد کم ہے کم وقت میں صرف وگری کا حصول شہو بلکہ مبروقل اور وقار دا مقیا طرکے ساتھ آزاستہ ہو، بہتر سے بہتر مواد و معلوبات جمع کرنے اور انہیں تر تیب دینے کا اجتمام کرے۔ ہیشہ اپنی شخصی کے کمال (Perfection)، تخلیق انہیں تر تیب دینے کا اجتمام کرے۔ ہیشہ اپنی شخصی کے کمال (Contribution) کی طرف متوجہ دیں۔

حمیق کو ہر طرح کے سرقہ (Plagiarism) سے پاک ہوتا جاہے، اور علمی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نقل و اقتباس (Quotation) کا حوالہ (Reference) ضرور دیا جائے ۔ ہر عبارت کو کہنے والے کی طرف منسوب کمیا جائے ، اور تمام معلومات کا ان کے موفقین کی طرف نبت کرتے ہوئے ماشیہ میں حوالہ دیا جائے ۔ ثیر عبارت و اقتباس نقل کرتے ہوئے کسی حسم کا التباس تحریف، زیادتی یا کی نہو، جوعبارت کے مقسود و مطلوب میں خلل و بگا ٹر پیدا کرے ۔ اس علمی امانت داری سے محروی ایک یہ کی منہ و ، جوعبارت کے مقسود و مطلوب میں خلل و بگا ٹر پیدا کرے ۔ اس علمی امانت داری سے محروی ایک یہ منہ و مقد میں میں وربوں کا شیوہ قرار دیا گیا ہے۔

4\_ تواضع اورعاجزي:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ تھر، غرور، اور خود پندی سے ابتناب کر سے کسی کی آراہ و انظریات کو گھٹیانہ کے ۔ کسی کی قرارہ و انظریات کو گھٹیانہ کے ۔ کسی کی قرات پر کیچڑ نہ اچھا لے۔ اگر چہ جو وہ کہدرہا ہے وہ ٹھیک ہی کیوں نہ مو، اور اس کی تقلید یا تیمرہ ورست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ سب پھواس کی تحقیق کو دا قدار بنادے گا، اس کی تعقیق کے مطالعہ سے تنظر ہوجائے گا۔ اگر تحقیق کے آ داب اور علی مرجہ کرجائے گا۔ اگر تحقیق کے آ داب اور علی محروضیت کا خیال رکھا جائے تو محقق الی بہت ی ظطیوں سے محقوظ روسکا ہے جو تحقیق کے حسن کو بال کرد جی ہیں۔

5- لقم ونسق اور تظیم وترتیب کی صلاحیت:

محقق کوا ہے تحقیق عمل میں منطق ترتیب اور تھم ونس کا دائمی تھا ہے رہا جا ہے اسے جا ہے

کہا تی قلر کومنٹھ دمرتب رکھے ، اور تکری انتشار سے دور رہے ۔ جب مطالعہ کرے تو اپنے مطالعہ کو کی

ایک مسئلے اور کھتے پر مرکوز رکھے ۔ ایک سے زائد مسائل یا نکات پر بیک وقت خور دفکر نہ کرے ، کیونکہ

اس طرح سے تمام مسائل کے ضیاع کا خدشہ پیدا ہوجا تا ہے ۔ اگر دہ اپنے مطالعہ کو کی ایک مسئلہ یا

موضوع پر مرکوز رکھے گا تو مطلوب نتائج بہترین طریقے سے حاصل کر لے گا۔ ای طرح جب اپنی

معلو مات کو ترتیب دینا جا ہے اور ابواب وفعول کے مطابق ان معلو بات کو تحریر کرنا چا ہے تو اس مرسلے

پر بھی بری احقیا کی تقیم اور ترتیب کے ساتھ چلے ۔ مختف ابواب وفعول کو بیک وقت تحریر کرنا شروع نے

یہ بھی بری احقیا کی تقیم اور ترتیب کے ساتھ چلے ۔ مختف ابواب وفعول کو بیک وقت تحریر کرنا شروع نے

سے کردے ، بلکہ ایک ایک فیصل کی معلو مات مرتب کرے ، اور جب تک ایک فعل تحریر کرنے سے محل طور

في وقد و ين كاطريقه كار

پر فارغ ند ہو جائے دوسری فصل کو ہاتھ ندلگائے نیز مرحلہ وار اور ترتیب وار خاکہ وجھیں کے مطابق مقالے کو آخری شکل دے۔

### 6\_ فرمانت اور حاضر د ماغی:

یقی طور پرایک ذبین اور روتن دباغ محتق بی مختلف افکارکو با ہم مربوط کرسکتا ہے، اور ان کے درمیان موازندگی المیت رکھتا ہے، اور ان کے درمیان موازندگی المیت رکھتا ہے، اور ان پیندگی:
7 ۔ فیر جانید ارکی اور انصاف پیندگی:

محتق کے لئے ضروری ہے کہ اپنی ذاتی آراء، ذاتی ربھانات ومیلانات اور خضی نظریات و میلانات اور خضی نظریات و سرجات کو بالائے طاق رکھ رحمتین کے میدان ہیں قدم رکھے، اور غیر جانبدار ہوکرا ہے موضوع کے بارے ہیں سوچ ۔ بال اگر کوئی بات اس کے عقیدے کے مسلمات سے متعادم ہو تواسے دفاع کرنے کاحق حاصل ہے ۔ لبندا محقق کو توانین بناتے وقت اور تنائج نکالے وقت عقیدے کی مسلمات سے دستمردار شیں ہونا چاہیے، اور بیکوئی جذباتی بات نہیں بلکہ عقلی وضلی فیصلہ ہے، اور اس کی وجہ بہ ہے کہ کہ علی حقیق فیصلہ ہے، اور اسلامی عقید اس کے علی خواہشات رخیس ہوتی بلکہ عقل اور ولیل پر ہواکرتی ہے اور اسلامی عقید ہو تعلیدے اور شرک کے اس کی آراء ونظریات علم منطق اور عقل سلم سے متصادم نہیں ہو سکتے ۔ البتہ دوسرے ندا ہب کے عقائد محض احساسات ، جذبات اور عقل شلیم کی بجائے قبلی تسلیم پر موقوف ہوسے ہیں۔

غیر جانبداری کا تقاضا بی بھی ہے کہ محقق دوسروں کی آراء پر تھم لگانے بی بھی انسان سے
کام لے اور دوسروں کے ساتھ اس طرح انساف کرے کہ جس طرح دوا پی ذات کے ساتھ انسان
جا ہتا ہے۔ بیضروری نہیں ہوتا کہ دوسروں کی آراء کو حقیر سمجما جائے بیان کے خالف نظریات کی تشویر کی
جا ہے۔ اگر مجمی ایسا کرنا ضروری بھی ہوتو بڑے احر ام بڑی ،عدل وانساف اوراحسن اعماز کو پیش نظر
رکھنا جا ہے۔

### 8- غيريدلل آراء سے اجتناب

محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ غیر مدلل آ راء سے اجتناب کرے، ادران پرعلمی شک کرے، وہ کمی فکر درائے کے قاتلین کی کثرت یاان کی شہرت سے دھوکہ ندکھا جائے۔ کیونکہ تن قلت و کڑت ہے آزاد ہوتا ہے اور کمی چزی شہرت اسے فلطی ہے معموم نہیں بنا سکتی۔ لہذا کھت کے لئے مروری ہے کہ جو بھی پڑھاس میں خوب خور دخوش کر ہے۔ مختلف آرا مکا موازند کر سے اور انہیں دلائل دیرا بین کی کہوٹی پر بھے ، اور دوسروں کی قائم کردہ آرا مولینے سو پہنچے تسلیم ندکر نے بلکان پر بحث وجھے سن کر کے بلکان پر بحث وجھے سن کر کے ایک آرا مکا اظہار کرے۔

واضح رہے کہ ایسے قطعی شری تصوص اس قاعدے ہے متنی ہیں، جن کی صحت فابت ہو چکی ہے، اور ان کی قطعیت و حمیت میں کوئی شک وشہ باتی نہیں رہا ۔ پس کس مسلمان کے لئے جا ترخیس کہ وواس علی شک کے حصول کوان مسلمات پر لا کوکرے، بلکہ محقق کے لئے ضرور ک ہے کہ دہ مرف شرق تصوص کی صحت کے جوت کا تیک فین کرے، پس جب وہ فابت ہوجا تیں تو پھر ذرہ برابر شک یا بحث و محموس کی کوئی مخبائش نیس بلکہ انہیں فوری طور پر تسلیم کرنا اور ان پرائیمان لا نالازم ہے۔

### 9\_ اخلاقی اصولول کی یابندی:

اس سےمرادیہ ہے کو حق اپنی حقیق کے ذریع انسانیت کی خدمت اورانسانیت کی اصلاح وظاح و بہودکو ید نظرر کے ایرانہیں ہونا چاہیے کہ اس کی حقیق کی وجہ سے معاشرہ انتظار بفساداور فرقہ داریت کا شکار ہوجا ہے۔ اور نہ بی محقق کو اپنے تجربات اور سائنسی تحقیقات کو تخریب کاری بخون ریزی، اور نسانسانی کی ہلاکت اور نقصان کے لئے استعمال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آج کی تہذیب یافتہ اور تی یافتہ دنیا کہ انشمند کرد ہے ہیں۔

### 10- علم مين رسوخ:

قرآن کریم نے علم اور علیاء کی تحریف وقو صیف کی ہے اور جہالت اور جہلاء کو قابل فدمت قرار دیا ہے۔ محقق کو علم میں رسوخ حاصل کرنے کے لئے وسیع مطالعہ اور کہراعلم حاصل کرنا چاہیے۔ نیزعلم میں رسوخ ایک ایسی خصوصیت ہے جو محقق میں تواضع پیدا کرتی ہے، اور وہ الاعلمی اور نامعلوم چیزوں کی صدود پر آگر رک جاتا ہے۔ بہترین محقق وہ ہے جو کسی چیز کا کھمل اور اک نہ ہونے کی صورت میں بلا جھجک کہد ہے دلا ادری "میں نیسی جانا۔ (۱۲)

## (ب) محران محقيق:

و تعمین و تدوین کا طریقه کار

ایم ایم ایک کے مقالہ (Thesis) کے لئے گران تحقیق (Supervisor) عام طور پرای مضمون کے استاد کو ختی کیا جاتا ہے جس میں طالب علم تحقیق کرنا چاہتا ہے ۔ جبکہ ایم وقل اور پی ایک ایک فرق کی خاص قاعدہ و قانون متعین ایک فرق کے مقالے کے لئے گران کی تقرری کے بارے میں کوئی خاص قاعدہ و قانون متعین خیس ۔ بعض جامعات میا فقتیار طالب علم کودے دیتی ہیں کہ وہ جے چاہا ہے ۔ جبکہ کی اس بعض جامعات میں اخری متقوری کے لئے بورڈ آف سٹٹریز میں معاملہ پیش کیا جاتا ہے ۔ جبکہ کی جامعات گران کی تقرری کا معاملہ صدر شعبہ کے ہر دکرد ہی ہیں ۔ ببرحال جو بھی صورت ہو بی ضروری جامعات گران کی تقرری کا معاملہ صدر شعبہ کے ہر دکرد ہی ہیں۔ ببرحال جو بھی صورت ہو بی خوروری ہے کہ گران تحقیق اس فن کا ماہر ہواور شختیق کے میدان میں گران قدر خدمات سرانجام دے چکا ہو اور محقق کے موضوع شختیق ہراس کی دسترس ہو۔

طالب علم اور محران تحقیق کے درمیان اوب اور پر خلوص رہنمائی کا رشتہ ہوتا چاہیے یہ محقق طالب علم این محران کا دل وجان سے احترام کرے اور محران استاد پورٹ خلوص سے اسے رہنمائی عطا کرے محران استاد کی ایک ذمہ داری ہے ہے کہ وہ طالب علم کو اس کی تحقیق کے مصادر و مراجع کے بارے علی رہنمائی کرے ۔ اس کا تحقیق بارے علی رہنمائی کرے ۔ اس کا تحقیق کا مرخواہ کتنا ہی تاقعی کول نہ ہو بھی اس کی حوصلہ تھنی نہ کرے ۔ اپنی ذاتی آرا ہو کو تحقیق پر مسلط کرنے کا مرخواہ کتنا ہی تاقعی کول نہ ہو بھی اس کی حوصلہ تھنی نہ کرے ۔ اپنی ذاتی آرا ہو کو تحقیق پر مسلط کرنے سے اجتناب کرے ، کیونکہ محقیق طالب علم میں اول و آخر اپنے مقالہ کے بارے علی ذمہ دارہ ہوتا ہے ۔ اپنین اس کا یہ مطلب نہیں کہ محران ہر شم کی ذمہ داری ہے آزاد اور بری الذمہ ہے ، کونکہ جب اس نے طالب علم کی تحقیق پر محرانی کرنے کی ذمہ داری تبول کی ہے تو گویا مختیق پر محرانی کرنے کی ذمہ داری تبول کی ہے تو گویا کیا اور اس کی منظوری دی تو محویا اس اعتراف بھی کرر ہا ہے ، اور جب اس نے مقالہ کے موضوع کو تبول کیا اور اس کی منظوری دی تو محویا سے نہ یہ بات شاہم کی تحقیق کی کرر ہا ہے ، اور جب اس نے مقالہ کے موضوع کو تبول کیا اور اس کی منظوری دی تو تو کو یا اس نے مقالہ کے موضوع کو تبول کیا اور اس کی منظوری دی تو تو کو یا سے نہ نے بیات تسلیم کرنی کہ یہ موضوع قائل محقیق ہے ۔

اور جب اس نے مقالہ کو کہوز کرنے اور جانچ پر کھ اور ذیائی امتحان ( & Evaluation ) اور جب اس نے مقالہ کو کہوز کرنے اور جانچ کی تو کویا اس نے اس تحقیق کو ایک قاتل قدر کارنا ہے کے طور پر قبول کرلیا ہے۔ اگر ایک کامیاب تحقیق محران کامقام بلند کرتی ہے اور اس کے لئے

اعزاز دانھار کا باعث ہوتی ہے تو بھینا اس کے زیر تھرانی ہونے والی ایک تاکام تحقیق اس کی رسوائی و ب تو قیری کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ البتہ تھران مقالہ تحقق کی ذاتی آراء واستنباطات اور متاکج تحقیق کا ذمہ دار تبیں کیونکہ ہر محقق کواجی رائے اور نظر ہے کے اظہار کاحق حاصل ہوتا ہے۔

ایا گران استاد جوایت طالب علم کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہو،ا ہے جاہئے کہ مختق طالب علم کی طرف خصوصی توجہ رکھے،اس کے ساتھ احتدال کا برتاؤ کرے،نہ زیادہ تختی کرے نہ نری۔اس کے ساتھ ملے کئے جانے والے مقررہ اوقات کا خیال رکھے، اور مناسب رہنمائی کے لئے اے کافی وقت دے ۔ یقیناً ایہا استاد اپنے طالب علم کا اعتاد حاصل کر لیتا ہے اور طالب علم بھی اپنے محرب سے مطمئن ہوتا ہے، اوراس کی محرانی میں بہتر سے بہتر تحقیق چیش کرتا ہے۔

محقق طالب علم کے فرائف میں شال ہے کہ وہ اپنے محران استاد کا احترام کرے۔اس کی نفیحتوں پڑمل کرے۔ اپنی مشکلات و مسائل ہے اس آگاہ کرتا رہے۔ اگر چرمحقق طالب علم اپنے موضوع کے بارے میں اپنے محران استاد ہے زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس حقیقت ہے انکار ممکن نہیں کہ محران استاد می علی اسلوب اور تحقیقی تجربے میں طالب علم سے کہیں زیادہ بہرہ مند ہوتا ہے، اس کاعلم انتہائی پختہ بوتا ہے اور فنی معلوبات میں اسے مہارت حاصل ہوتی ہے۔

لبذا تحقق کو چاہے کہ اس کی ہدایات کو خورے ہے، اور اس کی تقیدی آراء کو خدہ پیٹائی ہے قبول کرے، اگر کسی تحقق کو اپنے مگر ان کی بعض آراء ہے اختلاف ہوتو الجھنے کی بجائے اپنے مگر نظر کو دلائل کے ساتھ بہترین اعداز میں اور پورے احترام کے ساتھ اپنے مگر ان کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کرنے (۱۳)

محقق طالب علم اپنا خاکر تحقیق (Synopsis) این گران کوپیش کرتا ہے۔ بینا کر تحقیق انتہائی اہمیت کا حال ہوتا ہے۔ جب گران اس خاکر تحقیق کوسنگور کر لے اور پھر شعبے کا بورڈ آف سٹڈ پر اور بو ندرش کا ایڈ وانسٹر ریسر ج بورڈ بھی اس کی منظور ک دے دیے طالب علم منظور شدہ خاکر تحقیق کے مطابق بحث وحقیق کا کام شروع کردیتا ہے۔

اس تحقیق کام کے دوران محقق پرلازم ہے کہ وہ اپ تکران سے متعلّ رابط رکھے ،اور بہتریہ ہے کہ ایک فصل کمل کرنے کے بعد تکران کو پیش کرے ،اس سے ضروری بدایات لے ،اور جب 56

المستقن وتدوين كاطريقه كاد

تک دہ مہلی فصل کی تحقیق کے معیار پر پورا اتر نے کی منظوری شد ہے دے، وہ دوسری فصل پرکام شروع نہ کرے اور نہ سکرے ، اور اس طرح ایک ایک کرے تمام فصلوں کو تمسل کرے چلا جائے ۔ یحقیق کام کمل کرنے اور متالے کا مسودہ تیار کرنے کے بعد ضروری ہے کہ کہیوٹر کہوڑ تگ اور جلد بندی کے لئے تگران کی اجازت حاصل کی جائے۔

# المنافعة الم

## ابميت، افاديت اوراستعال كاطريقه كار

لائبریری کمی بھی کالج ، بو نیورش اور تعلیم اوارے کا بنیادی بیز وہوتی ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ یو نیورٹی کا جمیروا (Lungs) ہے جس کے دریعے وہ سالس لیتی ہے ۔جو طالب علم لائبریری ہے مستفید تیں ہوتا وہ اتنا بیز انتفال کررہا ہوتا ہے جس کی طافی نہیں کی جاتی ہا سے اس وہ ہے طالب علم کو نمیسے کی جاتی ہے کہ وہ تعلیمی دوراہے میں کچھ کھنے تنقس کرکے لازی طور پر لائبریری میں محل سازرے اس کی معلومات اورمعرفت میں اضاف ہو۔

سمی موضوع سے متعلق کوئی نظرید قائم کرنے کے لئے بہی مشکل لفظ یا اصطلاح کو بجھنے کے لئے بہی مشکل لفظ یا اصطلاح کو بجھنے کے بھر بہت کے بہت بہت متعلق معادر پر مطلع بونے کے لئے بہت متعلق معادر پر مطلع بونے کے لئے ،اور کی بھی شعبہ کی جدید تحقیقات کو حاصل کرنے کے لئے ، جدید خبروں سے واقف بونے کے لئے اور اپنی تحقیق پر مواد کی فراہمی وجع آوری بونے کے لئے اور اپنی تحقیق پر مواد کی فراہمی وجع آوری کے لئے برطالب علم کو لا بحریری کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایم اے، ایم فل اور پی ایک ۔ ڈی کے مقالات و کیمنے کے لئے بھی لا بحریری کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ان کی ترتیب واسلوب کو دیکھا اور پر کھا جا سے ۔ ای طرح آزادانہ مطالعہ اور پر سکون جگہ کے حصول کے لئے بھی لا بحریری سے ب اور پر کھا جا سکے ۔ ای طرح آزادانہ مطالعہ اور پر سکون جگہ کے حصول کے لئے بھی لا بحریری سے ب نیاز نہیں ہوا جا سکا۔

طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ لائبریری کو اپنی روزاند آمد کی جگہ بنائے ۔اس لئے کہ کاب سندر کا ایک قطرہ ہے، اور علم ومعرفت ہے جبت کرنے والا طالب علم لائبریری بین جائے بغیر چین سے نیس بیٹ سکتا ۔وہ کتاب پڑھتا ہے، یا عاریتا پڑھنے کے لئے لئے جاتا ہے، اورا پی علی تشکی کو جاتے کہ سیرانی بخشا ہے۔جوطلہ ایجائیس کرتے وہ اپتا بہت زیادہ تعصان کرتے ہیں ۔طالب علم کو جاسے کہ

فر المعتقبين ومذوين كاملريقه كار

لا بریری کے مطلخ اور بند ہونے کے اوقات یا در کھے ، کتابیں حاصل کرنے کی شرائط ہے واقف ہواور انتخابیات کے دنوں سے بھی مطلع رہے ، تا کہ اس کے مطالعہ کی تر تنب بین خلل واقع نہ ہو۔ جیسا کہ ہم نے ابھی وکر کیا کہ طالب علم کو اپنے ہفتہ وارشیڈ ول میں پچھ تھنے لا بریری کے لئے وقف کرنے چاہمینی ۔ البنتہ اس کے علاوہ بھی کمی مرجع کی تلاش ، داخلی مطالعہ یا کسی کتاب کے حسول کے لئے لاہمیری کا چکر کا تاریح۔

## لا برري مين موجود كتب كى اقسام

لا بحریری میں موجود معاور ومراقع اور کتب کو درج ذیل اقسام میں تقیم کیا جا سکتا ہے: عمومی دائر ق المعارف: (General Encyclopedias)

ایسے انسائیکلوپیڈیاز جن میں مختلف علی ، معاشرتی ، اور ادبی موضوعات سے متعلق معلومات اکھٹی کی جا کیں ' معمومی وائرۃ المعارف(General Encyclopedia) کہلاتے ہیں۔ ان میں معاجم کی طرح حروف جھی کی ترتیب پرموضوعات کو مرتب کیا جاتا ہے۔ یعیمے انسائیکلوپیڈیا برٹائیکا Americana) اس کی انسائیکلوپیڈیا (Encyclopedia) امریکن انسائیکلوپیڈیا (International Encyclopedia) اور اردو دائرہ معارف اسلامیہ مطبوعہ پنجاب ہو تیورش لا ہوروغیرہ۔

2 مخصوص دائرة المعارف بن جل محتصوص دائرة المعارف بن المحلوب بن المحلوب المحلو

3- عمومی معاجم: (General Dictionaries) الی لغات وقوامیس جن میس کسی ایک موضوع پراکتفاند کیا جائے ، انہیں عموی معاجم کہا جاتا 59 محتین د تد وین کاطریقه کار

ے۔ان لغات میں بعض اوقات ایک بی زبان استعال کی جاتی ہے لینی ایک زبان کے مفردات کی تحری ایک زبان کے مفردات کی تحری ای زبان میں کی جاتی ہے۔ جیسے انگاش سے انگاش لغت بعض اوقات لغت میں دو زبائیں استعال کی جاتی ہیں ایک زبان میں مفردات ذکر کئے جائے ہیں اور دوسری زبان میں ان کی تشریح کی جاتی ہیں۔
کی جاتی ہے۔ جیسے انگاش سے عربی لغت ، بعض اوقات لغت میں تین زبائیں بھی استعال کی جاتی ہیں۔
الی لغات میں ایک زبان میں مفردات کا ذکر ہوتا ہے اور دو زبانوں میں ان کی تشریح کی جاتی ہے،
جیسے انگاش سے فاری اور عربی لغت۔۔

## Specialized Dictionaries): مخصوص معاجم

الی لفات جن بیس مخصوص موضوع پرمعلو مات فراہم کی جا کیں ،انہیں مخصوص معاجم (اہم کی جا کیں ،انہیں مخصوص معاجم (Specialized Dictionaries) کیاجا تا ہے پیسے لغوی اصطلاحات کی ڈکشنری،اسلای اصطلاحات کی ڈکشنری،اسلای اصطلاحات کی ڈکشنری،ادرتیابی ڈکشنری،فیرہ علوم وفون کی تمام شاخوں بیں ایک یا دوز بانوں پرمشتل مخصوص کی ڈکشنری اورتیابی ڈکشنری اورتیابی و تین بین جبکہ عام لغوی معاجم موجود ہیں۔ بیمعاجم کی فن سے متعلق کمی خاص اصطلاح کو بیجھنے بیس مدود ہیں جبکہ عام لغوی معاجم میں یا صطلاحات اتن آمانی سے دستیاب نہیں ہوتیں۔

### 5- سالانه کار کردگی پرتنی کتب: (Year Books)

بہت سے حکومتی اور غیر حکومتی ادارے ہرسال کے اختیام پرسالاندر پورٹس شائع کرتے ہیں، جو بہت سے اعداد دشار اور سالانہ کار کردگی پر شمل ہوتی ہیں۔ان کیابوں کے ذریعے بہت ی جدید معلومات اور منتدا طلاعات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

### 6- سوارتح عمريال: (Biographies)

سواخ عمریاں کمی بھی میدان میں کار ہائے نمایاں سرانجام دینے والی مایہ ناز شخصیات کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہیں۔ میشخصیات مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں زندگی کر ارتی ہیں، لیکن ان سوائح عمریوں کے ذریعے ان کے حالات تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

### 7- حواله جاتی کتابین: (Reference Books)

لائبریری بس الی کابیں بھی پائی جاتی ہیں جن کا مقصد کسی معین موضوع پر لکھی گئی کابوں اور مصاور سے متعلق کمل معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ بید کما بیس مختلف زبانوں بیس لکھی جاتی ہیں، اور ان کی مدوسے مقتل کے لئے اسپینے متعلقہ مصاور و مراجی تک کھنے ایسان ہوجا تا ہے۔ و معنی و مد وین کا طریقه کار

- مختیق مجلّات (Periodicals)

لا بحرری میں سائنس اور آرٹس کے مختلف مضاهین سے متعلق اعلی مختیق پر مشتل مجلات بھی پائے جاتے ہیں۔ بیر مجلات مختلف بو نعور سٹیز اور مختیق اداروں کی طرف سے ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پر اور بعض اوقات سے ماہی اور شش ماہی بنیادوں پر شائع ہوتے ہیں۔ ان مجلّات ہی کسی خاص موضوع سے متعلق جدید تحقیقات کو جگہ دی جاتی ہے۔

9۔ رسائل واخبارات: (News papers and Magazines)

لائبریری میں روزانہ چھینے والے اخبارات اور ہفتہ واریا ماہانہ چھینے والے میگزیز اوررسائل بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ دستائل اگر چھلی مجلّات کی طرح علم ومعرفت سے متعلق تحقیقات سے مزین تونیس ہوتے لیکن پھر بھی ان کی اہمیت سے انکارٹیس کیا جاسکتا۔

10- ئاب كتابىن: (Reserved Books)

لاجریری میں بعض اعتبائی نادراور نایاب کتابیں بھی موجود ہوتی ہیں ۔الی کتابیں اپنی ایمیت کے پیش نظر عام کتابوں کی طرح عاریتا نہیں دی جاتیں بلکدان کے لئے پھر مخصوص شرائط ہوتی ہیں۔

11\_ فهاران:(Indexes)

فہارس ان کمابوں کو کہا جاتا ہے جن بیس کسی سال کے دوران کسی خاص موضوع پر چھپنے والے مقالات ومضابین کوامیک جلد کی صورت بیس جمع کیا جاتا ہے۔

12 - الماين: (Books)

جرکتب فانہ ہزاروں کہ ایوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات کی لا بریری ہیں موجود کہ ایوں کی تعداد لا کھوں تک پڑنے جاتی ہے۔ محقق ایک لا بریری سے مختلف موضوعات سے متعلق مصادر ومراجع تک رسائی حاصل کرسکتا ہے۔ بعض کتب فانے کسی خاص موضوع سے متعلق کتابوں پر بھی مشتمل ہوتے ہیں، جیسے میڈیکل لا بحریری یا انجیشر عک لا بحریری وغیرہ۔

13\_ مخطوطات: (Manuscripts)

لائبريريوں ملى مطبوع اور غير مطبوع كابول ك مخطوطات بحى بائ جاتے ہيں۔ يہ مخطوطات تاريخي ورش مونے كى حيثيت سے انتهائى فيتى اور قائل قدر سمجے جاتے ہيں۔ در حقيقت كى

(61) محتین و تدوین کا طریقه کار

مخطوطات نی کسی جانے والی کتابول کا مرقع ہیں ، اور یہ بات مبالغد کی آمیزش سے خالی ہے کہ خطوطات انسانی ثقافت کی بنیا واورموجودہ تبذیب وتدن کی اساس ہیں۔

### 14 محقیقی مقالات: (Theses & Dissertations)

بعض لا برریوں میں ایم اے، ایم فل اور پی ایکی ۔ ڈی کے مقالات کے نسخ بھی موجود ہوتے ہیں ۔ ان میں درج شدہ معلومات نے محقق کے لئے بہت مفید ہوتی ہیں ۔ نیز ان کوسا منے رکھ کر وہ اپنے لائح ممل کو بھی ملے کرسکتا ہے اور دوسر مے محققین کا انداز تحقیق جانجنے کے قامل ہوجاتا ہے۔

## لا بحریری سے کتاب لینے کے اصول وضوابط (Borrowing Regulations)

كتب خانوں سے كماب كاحسول مخصوص نظام كے تحت موتا ہے۔ لا بحرير يوں كے تعظمين سے نظام خود مطے كرتے ہيں۔ جس كى دجہ سے اس نظام ميں اختلاف بايا جاتا ہے۔ البنداس سفم سے مشتر كه عناصروں تاذيل ہيں:

### 1- كتاب حاصل كرنے كي شرائط:

کتب خانوں میں طالب علم کو کتاب جاری کرنے کے لئے لائبریری کارڈ کی شرط لگائی جاتی ہے ۔ بعض کتب خانے بوخور شی کارڈ قبول نہیں کرتے بلکہ لائبریری کارڈ پراصرار کرتے ہیں۔ ج

2\_ كتاب حاصل كرنے كے اوقات:

بعض کتب خانوں میں کمآب حاصل کرنے کے اوقات معین ہیں۔ان اوقات سے پہلے اور بعد میں کماب جاری جیس کی جاتی۔

### 3۔ لاہرری سے حاصل کردہ کتابوں کی تعداد:

لا برری سے ایک بی وقت میں کما بیں حاصل کرنے کے لئے کما بول کی تعداد جمع کی جاتی ہے۔ اس مقرر کردہ تعداد سے زیادہ کما بیس کوئی طالب علم یا استاذ حاصل نہیں کرسکتا ہے۔

### 4- كتاب والس كرف كى مدت:

لا برم ی سے حاصل کردہ کتاب کو ایک خاص عرصہ بیں واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بید مقررہ مدت بھی ایک ہفتہ بھی دو ہفتے بھی ایک مہیندا در بھی ایک سال پرمحیط ہوتی ہے۔ 62

## المراجعين وبذوين كاطريته كار

وه کتابیں جوجاری نہیں کی جاتیں:

ہران بریری ہیں بعض ایسی کتا ہیں بھی ہوتی ہیں جوکسی کو عاریتا نہیں دی جا تیں، بلکان سے صرف لا بحریری میں بی استفادہ کیا جاسکتا ہے ۔عام طور پر دائرۃ المعارف ،فہارس،سواخ عمریاں، لغات، نوادرات، مقالات اور مجلّات جاری نہیں کئے جاتے یا ان کے اجراء پر سخت شرائط عائد ہوتی ہیں۔

6- مختاط انداز میں دی جانے والی کتابیں:

ہرلائبریری میں کھالی کا بین بھی ہوتی ہیں جنہیں برفض ہرودت ماصل ہیں کرسکا۔الی
کتابوں کو جاری کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ لائبریمیاں ان کتابوں کو جاری کرنے
کےسلط میں سخت اصول وضع کرتی ہیں۔ بعض لائبریمیوں میں الی کتابیں شام کولائبریری بند ہوئے
پر جاری کی جاتی ہیں اور بیٹر ط لگائی جاتی ہے کہ اسکا ون می کتاب والیس کردی جائے۔

7۔ تاخیرکا جرمانہ:

ہراائبریری بی کتاب کو مقررہ وقت سے موٹر کرنے پرجر ماند عائد کیا جاتا ہے۔ یہجر ماند کتاب کی اہمیت کے حوالہ سے کم وہیٹ ہوسکتا ہے۔ عام طور پراس جر ماند کا مدار کھنٹوں یا دنوں کی تاخیر پر ہوتا ہے۔ نیز زیادہ اہم کتابوں کا جر ماند دوسری کتابوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس جر مانے کا مقصد کتاب حاصل کرنے والے کو مقررہ ووقت کا یابند بنانا ہے۔

8- كتاب ضائع موجاني كابرجانية

کتاب ضائع ہونے کی صورت میں کتاب کا تا وان مجر تا لازم ہوتا ہے، اور بیتا وان کتاب کی اہمیت کے اعتبار سے او پریٹیچ ہوتار ہتا ہے۔

## لا *جر می*ی میں حاصل شدہ سہولیات (Library Facilities)

لائیرر یوں میں طالب علم کے لئے بہت ی سولیات کا خیال رکھاجا تا ہے۔ جن میں کتاب کو عاریا و بنا ہال جی ۔ لائیرر ین کتاب کے عاریا و بنا ہال جی ۔ لائیر یم کتا ہاوران سے استفادہ کا نظم بنانا شامل جی ۔ لائیر یمن کتاب کے حصول میں مدد کرتا ہے اوراس کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ نیز اس کی مدد سے مزید مصاور تک

ه وين كالمريقة كاركا

رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ علاوہ ازیں بہت می لا تجریر یوں میں عشقہ تسم کی بہت کی سمولیات فراہم کی جاتی میں جن میں سے محدورج ذیل میں:

## 1- مرافح کاشیش:(Section of Reference Books)

بعض لائبر بربوں میں مراجع ،انسائیکو پیڈیاز ، لغات اور فہارس وغیرہ کے لئے ایک مصرفت کر

دياجا تا ہے۔

2- مجلّات كے لئے مخصوص حصد:

علمی اور محقیق مجلات کے لئے بھی مخصوص مجکہ مقرر کی جاتی ہے۔

3- اخبارات کے لئے مخصوص جگہ:

لائبرر یوں میں اخبارات کے لئے ایک جکم محصوص کی جاتی ہے جہاں روزاند کے اخبارات کا مطالعہ برخص کرسکتا ہے۔

### 4 انظارگاه:

لائبرى ميں انتظار كے لئے بھى ايك جكه مقرركى جاتى ہے تاكه كتاب كا متلاشى طالب كتاب كى دستياني تك و بال انتظار كر سكے۔

5- ناياب كابول كاشعبه:

لائبریری میں نایاب کتابوں کے لئے الگ شعبہ بنایا جاتا ہے۔ یہال مستقل ایک آدی کو مقرد کیاجاتا ہے جواس شعبہ سے متعلقہ اسود کی محرانی کرتا ہے۔

6- مطالعه کی جگهه:

لائبريرى بيل كمايوں كے مطالعہ كے لئے الگ جگہ تقررى جاتى ہے تا كہ مطالعہ كرنے والے اور حقيق ميں مصروف لوگ عمل اقومہ كے ساتھ واپنا كام كر سكيں۔

7- مخطوطات كاشعبه:

مخطوطات کی حفاظت اوران سے متعلقہ مطومات کے لئے الگ شعبہ بنایا جاتا ہے۔

8- كتاب جارى كرف والاشعبه:

لائبریری می ایک شعبہ کتابوں کے اجراء اور والیسی کا انظام کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے۔ مستعمل میں بجالا تا ہے۔ اس کے مستعمل کا برا کہ انگرا کہ کا میں بجی کرتا ہے اور انہیں نافذ کرنے کا عمل بھی بجالا تا ہے۔ اس کے

ه المستختر و من كا طريقه كار المستخد المستخد المستخد المستخد المستخدم المست

ذ مے كتاب كالنااوراس كى مقررہ جكدواليس ركمنا يمى موتا ب

9\_ فوٹو کانی کی سہولت:

بعض لا بحریریوں میں فوٹو کا پی کی سمولت اعتبائی ارزاں نرخوں پر فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں ایک صفحے سے لے کریوری کتاب کی فوٹو کا بی کی محبائش ہوتی ہے۔

10- كتابين ركفتى الماريان

لا بحریری کی الماریوں میں حربی کتابیں واکیں سے باکیں اور انگش کتابیں باکیں سے واکیس کتابیں باکیں سے واکیس کتاب کے نمبر اور درجہ بعدی کے اعتبار سے رکھی جاتی ہیں ۔ ابعض لا بحریریوں میں طلبہ کو ان کتابوں تک رسائی کی اجازت ہوتی ہے اور بعض لا بحریریاں اس کی اجازت جوتی ہے اور بعض لا بحریریاں اس کی اجازت جوتی ہے اور بعض لا بحریریاں اس کی اجازت جوتی ہے۔

11- الابرري كشعبه جات:

لاہریری میں بیک وقت کی شعبے کام کردہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کتابوں میں اضافے کا شعبہ کتابوں میں اضافے کا شعبہ کتاب جاری کرنے کا شعبہ مخلوطات کا شعبہ فوٹو کائی اور مائیکر فیلنگ کا شعبہ جلد بندی (Classification) کا شعبہ وغیرہ۔

12- مخصوص كىبنز (Cabins) كى سبولت:

بعض بڑے کتب خانے اعلی تعلیی درجات مثلا ایم اے، ایم فل، پی ای ۔ ڈی کے طلب اور پو نیورٹی اسا تذہ کو ایک خاص کیبن بھی مہیا کرتے ہیں، جہاں بیٹھ کروہ اپنی حمیّق کا سلسلہ بھی جاری رکھ سکیس اور اسپے کاغذات اور کمایوں کو بھی محفوظ کرسکیس۔

# کتابوں کی ترتیب اورامناف بندی کانظام (Classification/Catalogue System)

لا بحرير يول ش كتاب كي امناف بندي كروطريق رائح بين:

1- کامگریس لابحریری (Library of Congress) کی ترب

اعشاری کتاب داری (Dewey Decimal) کار حیب

## 

### 1۔ کامحریس لاہررین (Library of Congress) کی ترتیب:

اس اصناف بندی کویدنام اس وجد سے دیا کمیا کدامر کی کاتھرلیس لا تبریری بی سب سے پہلے لاکوں کا پیزی کواس تر تبیب سے المار ہوں بیس رکھا گیا۔ بیاصناف بندی پڑے بڑے کتب خانوں میں عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس کی وجد بندی درج ذیل ہے:

| M              | موسيقي              | A   | عام كتابي            |
|----------------|---------------------|-----|----------------------|
| $\mathbf{N}$   | فتون كعليفه         | В   | فلسفها وردين         |
| P              | لغت واوب            | C   | تاريخ اورمعاون علوم  |
| $\mathbf{Q}$ : | سأتنس               | D   | غير کمکی تاریخ       |
| R              | منيذيكل             | E.F | امریکی تاریخ         |
| S              | ذراحت               | G   | جغرا فيهاورا نسانيات |
| T              | فخى اصطلاحات        | H   | مرانيات              |
| U              | جنكي علوم           | J   | علمسياست             |
| <b>v</b> .     | بحرى علوم           | K   | قانون                |
| z Bi           | لائبريري كاعلم إورم | L   | تعليم وتربيت         |

فدكور واصناف مي سے برصنف كوحروف اور نمبرول كى حزيد فروعات مي تقنيم كيا جاتا ہے،

تاك برصنف كي تحت بات جانے والے مضافين كا حاط كيا جاسكے۔

### 2\_ اعشاری کتاب داری: (Dewey Decimal)

اس وقت بوری دنیا می اعشاری کتاب داری کا نظام زیاده رائج ہے۔البت بہت ک الائمر بول میں اس کے ہے۔البت بہت ک الائمر بول میں اس کھی ہوں اس افسائی الائم ہیں گفتیم کی جاتا ہے،اور پھر برصنف کی دس فروع تکالی جاتی ہیں،اور پھر برفرع کی دس شاخیس ہوتی ہیں،اور ہرشاخ کی دس افسام کا جمالی خاکے بول ہے:

۰۰۰ ۹۹۰ عامراتی ۱۰۰ ۱۹۹ قلفه ۲۰۰ دین

| 66 |                       |      | ومذوين كاطريقة كابرح | 7.0° |
|----|-----------------------|------|----------------------|------|
| •  | عمرانيات              | 199  | <b>P**</b>           |      |
|    | لغت                   | r*49 | N++                  |      |
|    | علم بحروبكم غير مخلوط | A99  | ۵۰۰                  |      |
|    | اطلا قى علم           | 199  | y••                  |      |
|    | فتون وتغريجي علوم     | 499  | ۷٠٠                  | •    |
|    | اوپ                   | A99  | ۸••                  |      |
|    | <b>4</b> L            | 400  |                      |      |

## آپ لائبرىرى مى كتاب كسے تلاش كرسكتے بي؟

جب آپ کومرف کتاب کے نام کاعلم ہولینی آپ مولف کانام نہ جانے ہوں تو آپ فہرس ۔
۔ بالتو ان (Title Card) کی طرف جا کیں اورعنوان کا کارڈ (Title Index) ہوائی کریں۔
جب آپ کومرف مؤلف کے نام کاعلم ہواور آپ کتاب کا نام نہ جانے ہوں تو آپ فہرس المولف ۔
۔ بالمورف مؤلف کے نام کاعلم ہواور آپ کو الف کا کارڈ (Author Card) ہائی کریں۔
اور جب آپ کومرف موضوع کاعلم ہواور آپ مؤلف اور کتاب کانام نہ جائے ہوں تو فہرس الموضوع کی طرف جا کیں اورموضوع کا کارڈ (Subject Card) ہائی کیجئے۔

### 1- رجشر کی فہرست:

2- كارۇز سے تيار كرده فهرست:

اس طریقہ بی کتابوں کی فیرست تیار کرنے کے لئے بڑاروں کارڈ استعال کے جاتے ہیں۔ برکتاب کے نام، یا کتاب کے نام یا

ه محتن و تدوين كاطريته كار كالم

موضوع کے احتبار سے حروف حجی کی ترتیب پر جوڑا جاتا ہے ۔ بد طریقت اعدان ابھی تک گی لاتبر بریوں میں دائے ہے۔

3\_ كىپوراتزۇفىرست:

بیطریقد قبرست سب سے زیادہ جدیدادر زیادہ رائج ہے۔اس میں لا بسریری کا تمام ریکارڈ کمپیوٹر میں محقوظ کرکے بوقت ضرورت اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔

بعض لا بحریریوں میں مؤلف، عنوانات اور موضوع کے کارڈز کوحروف بھی کی ترتیب سے
اکٹھار کھ دیا جاتا ہے۔ جبکہ بعض لا بحریریوں میں مؤلف اور متوانات کے کارڈز کے لئے ایک طرح کے
کارڈز اور موضوعات کے لئے الگ کارڈز بنائے جاتے ہیں۔

## آب لا برري سے كاب كيے حاصل كرسكتے بي ؟

جب آپ کوکی لائبریری کے قطام کاظم نہ ہوتو آپ لائبریرین کے پاس جاکی ،اوراس کے سام اوراس کے سام اوراس کے سام اوراس کے سام اوراس کے سام ایکا مقدد واضح کریں،اے آپ کی دوکر کے فوق ہوگی۔وہ آپ کو فرکورہ فہارس میں سے کسی فہرست کے ویکھنے کا مشورہ دے گا۔جب آپ کو اپنی مطلوبہ کتاب کا نبریل جائے تو وہ نبر لائبرین کو بتادیجے ،وہ آپ کوکٹاب فراہم کردےگا۔

لا ترري ے كاب حاصل كرنے كے دو طريقے موتے إلى:

ا۔ استعارہ خارجید کتاب کولا بھریری سے باہر لے جانے کے لئے حاصل کرنا۔ ۲۔ استعارہ واخلید کتاب کو حاصل کر کے لائبر میری کے اعد بن اس کا مطالعہ کیا حاجے۔

بعض لائبرریوں میں محق کو کمل آزادی حاصل ہوتی ہے۔وہ اپنی مرضی سے کتابوں کی الماری تک جا سکتا ہے، اور جو کتاب جا ہے لکال بھی سکتا ہے۔لیکن بعض لائبر ریوں میں اس کی ممانعت ہوتی ہے،اور پیکام لائبر ریک کے متعلقین کے ذمہ ہوتا ہے۔

## کتاب کے اجزاء(Parts of Book)

کتاب مختلف مراحل سے گزر کر وجود پاتی ہے، اور اس کی تیاری بیں مولف مناشر اور مطبع وغیرہ کے لوگ حصہ لیلتے ہیں کتاب مندرجہ ذیل اجزاء اور معلومات پر مشتمل ہوتی ہے: ه المعلق المعلم المعلم

## 1- خارتی تاکش: (External Title)

ٹائٹل پر ہمیشہ کتاب اور مصنف کا نام لکھاجا تاہے ،اور عام طور پر ناشر کا نام اور کن طباعت بھی یہاں درج ہوتا ہے۔

2- وافلی ٹائٹل: (Internal Title)

دافلی ٹائنل پر کتاب،مصنف، ناشر کا نام، س طیاحت اور ایدیش نمبر درج کیاجاتا ہے۔ عام طور پر سے ایڈییشن کو پرانے ایڈیش سے مشہور مؤلف کو گمنام مؤلف سے مشہور ناشر کو فیر معروف ناشر سے اور جدید طیاحت کو قدیم طیاحت سے بہتر شار کیا جاتا ہے۔ بیر تمام چریں کتاب کے انتخاب اور ترجے میں آپ کی مدرکرتی ہیں ...

### 3- حق طباعت: (Copy Right)

دافلی نائش کی پہلی طرف حق طباعت، تاریخ طباعت، اورایڈیشنز کی تعداداور کی ب کی تیت کافکر ہوتا ہے۔ حق طباعت ایک قومی اور بین الاقوامی قانون ہے جس کے مطابق کمی فض کے لئے ہس کتاب کو چھا بنا ، اور اس کی کالی کرنا ، اس کا ترجمہ کرنا ، بااے کی بھی طریقے سے قابل اشاعت بنانا، صاحب حق کی تحریری اجازت کے بغیر درست نہیں ہوتا۔ صاحب حق بھی ناشر ہوتا ہے اور بھی مؤلف۔

4- تقديم اليش لفظ (Preface)

مولف كتاب كشروع ش ايك نقديم لكمتاب، جس ش وه مقعد تاليف كوواضح كرتاب، الله على ووائش بين ياهوام الناس كتاب اورية تا تاب كداس كتاب معياراور مقعد كو مجمعاً آسان بوجا تا ہے۔

## 5- فېرست مضايلن: (Contents)

تقدیم کے بعد کماب میں ذکر کردہ مضامین کی فہرست ہوتی ہے۔ آج کل بعض مربی کا بول کی فہرست کے فہرست کے فہرست کے فہرست کے فہرست کے ذرک ازیادہ بہتر ہے۔ اس لئے کہ فہرست کے ذرک تازیادہ بہتر ہے۔ اس لئے کہ فہرست کے ذرک کما ہے قادی کا ماصل کرتا ہے۔ فہرست کے اعد کما ہے مضامین سے آگائی حاصل کرتا ہے۔ فہرست کے اعد کما ہے وائی تمام سرخیاں کمام ایواب وضول کے عوانات ذکر کئے جاتے ہیں ،اور بعض اوقات کماب میں آنے وائی تمام سرخیاں فہرست کا حصہ بنتی ہیں۔ نیز فہرست کا حصہ بنتی ہیں۔ نیز فہرست کا حصہ بنتی ہیں۔ بعض کمایوں علم طور پر مضامین کے صفح نبر پر ہمی مشتل ہوتی ہیں۔ بعض کمایوں علم فہرست کو مقدمہ سے پہلے دکھا جاتا ہے۔

### 

فہرست مضامین کے بعد ایک فہرست ہوتی ہے جس کے اندر کتاب میں فدکور رموز و اختصارات، تصاویر، جداول اور تعثوں کی فہرست دی جاتی ہے۔ تو ضیحات کی فہرست کی دجہ سے کتاب میں آنے والے مضامین کو تھنے میں آسائی پیدا ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں تو ضیحات بہت اجمیت اختیار کر چکی ہیں۔

#### 7۔ مقدمہ:(Introduction)

عام طور پرمقدمداور تقدیم (Preface) کوایک بی چیز شار کیاجاتا ہے، حالا تک مقدمداور چیز شار کیاجاتا ہے، حالا تک مقدمداور چیز ہے۔ اور تقدیم ایک ایک چیز ہے۔ اور تقدیم ایک ایک چیز ہے۔ اور تقدیم ایک جیزے کے دیڑھ کی جیٹیت دکھتا ہے۔ جیکہ تقدیم عام طور پر کتاب کے موضوع سے جیٹ کرایک طرح سے ضحنی خیالات کی ترجائی کرتی ہے۔ تمام کتابی مقدمہ پر صحتی نیوالات کی ترجائی کرتی ہے۔ تمام کتابی مقدمہ پر صحتی نیوالات کی ترجائی کرتی ہے۔ تمام کتابی مقدمہ پر سے تعلق کرکیا جاتا ہے، تاکم کتاب کی صدودہ اس کے طریقہ استعمال اور اس کے اسلوب پراس کے ذریع در قیدر وقتی ڈالی جا تھے۔

کتاب کی صدودہ اس کے طریقہ استعمال اور اس کے اسلوب پراس کے ذریع در وقتی ڈالی جا تھے۔

### 8- كتاب كامتن: (Text)

سماب کے اصل مضاحین باب اول یافصل اول سے شروع ہوتے ہیں ،اورآخری باب یا آخری فصل کے جلتے ہیں۔ اورآخری باب یا آخری فصل کے جلتے ہیں۔ یخلف کتابوں میں اظہار مانی افسمیر کے مخلف اسلوب افتقیار کے جاتے ہیں، لیکن موجودہ وور میں زیادہ تر کتابیں باب در باب یافصل در فصل کسی جاتی ہیں۔ پھر یہ فصول مختلف بنظی عنوانات میں گفتیم ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بنظی عنوانات مرید ذیلی شاخوں میں گفتیم کے جاتے ہیں اور ان کی شاخت کے لئے تمبروں کا استعمال ہوتا ہے۔ طالب علم کے لئے ضروری ہے کدوہ تمام ذیلی منوانات کو بنورد کی اور ان کا باہمی تعلق دھیان سے سیجھنے کی کوشش کرے۔

### 9\_ ملحقات وضميرجات: (Appendixes)

بعض اوقات كآب كے متن كے بعد ملاق وضيمہ جات كا اضافه كيا جاتا ہے مثلا دستاويزات، تصاويم، فاكر، تعريفات، جداول ،اور نقشے وغير وملحقات ش ذكر كئے جاتے ہيں۔ مضمون كآب كا مطالعہ كرنے سے پہلے ان ملحقات كود كيد لينا چاہيے۔اس سے مضافين كو مجمنا آسان

ہوجا تاہے۔

### گر محقیق دیدوین کاطریقه کاریک

### 10\_ فهرست مصا دروم راجح: (Bibliography)

ضیر جات کے بعد فہرست مصادر دمراجی ذکر کی جاتی ہے۔ اس فہرست میں ان کہ ایوں کا فرک خوال ہے۔ اس فہرست میں ان کہ ایوں کا ذکر ہوتا ہے جن کا حوالہ اس کہ آیا، یا ہو لف نے ان سے استفادہ کیا ۔ بعض کہ ایوں میں برفصل کے بعد مراجی کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ محق کے لیے کہ اب کا مطالعہ کرنے سے پہلے مراجی کی فہرست و کھنا بہت مفید ہے۔ اس کی دور سے کہ آب کا معیار دمرتیہ معلوم ہوجاتا ہے۔ کوئکہ کی جمی کہ آب کے اعلیٰ ادراد فی ہونے کا معیار مراجی کی حمر کی ، تعداداد درانواع پر مخصر ہوتا ہے۔

11\_ اشارىيجات/فهارى: (Indexes)

فہرست مصاور ومراجع کے بعد کتاب کا اشاریہ ذکر کیا جاتا ہے۔اس بی کتاب بی آنے والی اصطلاحات، اعلام، اماکن، آیات اور احادیث وفیروکی فہرست صفی تمبر کے اعتبارے حروف جھی کے مطابق ہے۔ مطابق میں مطابق دی جاتی ہے مطابق میں متابا جاتا ہے کہ کون کون کا صطلاح اس کتاب بی کس متام پراستعال ہوئی ہے۔

اطلام کے اشاریہ شی بیٹایا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کن شخصیات کا ذکر آیا ہے اور کس مجد پر آیا ہے۔ اس طرح اماکن اور جغرافیا کی مقامات کے اشاریہ میں بیٹایا جاتا ہے کہ کس کس جگد کا ذکر کس صفح بنبر پر آیا ہے۔ موضوعات کے اشاریہ میں کتاب میں آنے والے مضامین اور موضوعات کی نشا تدی صفح نبر کے اعتبارے کردی جاتی ہے۔ بعض اوقات تمام اشاریہ جات کوا یک ی موضوعات کی نشا تدی صفح نبر کے ایک بی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ اشاریہ کو اگر درست طریقہ سے استعمال کیا جاتے ہوئی آئی قائل قدر چیز ہے۔ اس کی بدولت محقق پوری کتاب پڑھے بغیرا ہے مطالب کو حاصل کرسکتا ہے۔ اس کی بدولت محقق پوری کتاب پڑھے بغیرا ہے مطالب کو حاصل کرسکتا ہے۔ اس کی دولت محقق پوری کتاب پڑھے بغیرا ہے مطالب کو حاصل کرسکتا ہے۔ اس کے ذریعے بہت ساتھی وقت بھایا جاتا ہے۔ اس کی دولت میں اس کے دولت کا دولت کا دولت کا دولت کا دولت کا دولت کا دولت کی دولت کو دولت کا دولت کی دولت کو دولت کا دولت کی دولت کا دولت کو دولت کی دولت کو دولت کی دولت کو دولت کا دولت کی دولت کو دولت کی دولت کو دولت کی دولت کو دولت کی دولت کی دولت کی دولت کو دولت کی دولت کی دولت کی دولت کا دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کو دولت کی دولت کو دولت کی دولت کو دولت کی دولت کو دولت کی دول

# علوم اسلاميه وعربيدكي آن لائن اجم لا بمريريز كا تعارف

#### Online Libraries of Arabic & Islamic Sciences

- 1-http://ahlehadith.wordpress.com/downloads/urdu-books/
- 2-http://books.ahlesunnat.net/
- 3-http://darulifta-deoband.org/showuserview.do?function=indexView

71 محقق وقد وين كاطريقة كاركي

4-http://deen.com.pk/?tag=allah-per-tawakai

5-http://ghulamenabi786.blogspot.com/p/books.html

6-http://hasnain.wordpress.com/2010/01/23/download-shia-books-urdu/

7-http://islamicbookslibrary.wordpress.com/tag/ahle-hadith/

8-http://jamiabinoria.net/ebooks/index.html

9-http://jamiamanzoor.com/index-urdu.htm

10-http://library.lums.edu.pk/

11-http://pu.edu.pk/home/books/

12-http://shialibrary.blogspot.com/

13- http://store.dar-us-salam.com/main.mvc?Screen=CTGY&C

ategory\_Code=Urd

14-http://www.ahadees.com/faizan-e-sunnat.html

15-http://www.ahlehadith.org/urdu/index.php

16-http://www.ahlehadith.org/urdu/urdu/Books/index.html

17-http://www.ahlesunnat.net/

18-http://www.alahazrat.net/

19-http://www.anwaar-e-madina.com/

20-http://www.binoria.org/index\_ebooks.html

21-http://www.darululoom-deoband.com/english/index.htm

22-http://www.deoband.org/

23-http://www.emarkaz.com/shop/store/emarkazBooks.php?cat\_id=264

24-http://www.farooqia.com/darul-iftha

25- http://www.hec.gov.pk/InsideHEC/Divisions/RND/HL

IB/Pages/HECLIBMAIN.aspx

🔊 مین وقد وین کا طریقه کار

26-http://www.iqbalcyberlibrary.net/node/15

27-http://www.ishaateislam.net/

28-http://www.islamhouse.com/pg/9358/books/1

29-http://www.islamicbooks-online.com/

30-http://www.jamiaashrafia.org/books.html

31-http://www.jamiah-hafsa.com/index.php

32-http://www.jantri.net/

33-http://www.kr-hcy.com/books.shtml(soo good web site)

34-http://www.kr-hcy.com/urdu-qadyani-kitab.shtml

35-http://www.linguix.com/urdu.htm

36-http://www.minhajbooks.com/english/index.html

37-http://www.quransunnah.com/

38-http://www.readislamicbooks.com/category/belief/modern/chapter07

39-http://www.shiamultimedia.com/books.html

40-http://www.shia-online.com/books.php

41-http://www.sunnitehreek.net/

42-http://www.sunnitehreek.net/

43-http://www.tauheed-sunnat.com/book/33/Ahle-Sunnat-aur

-Ahle-Bidat-Ki-Pechan/#chapter:12

44-http://www.tauheed-sunnat.com/sunnat/taxonomy/

vocabulary/urdu-islamic-books

45-http://www.web-books.com/eLibrary/

﴿ محتین دقد وین کاطریقه کار خ محتین دقد وین کاطریقه کار خ محتی و فعل خاص

چوتھامرحلہ:

# المقاله نگاری کے مراحل آگائیہ

سى بى على تحقيق كوكمل كرنے كے لئے درج ذيل مراحل كوسط كرنا ضروري ہے:

ببلامرطه: انتخاب موضوع (Topic Selection)

دوسرامر حله: مناكه مختبل كي تياري (Synopsis / Research Proposal)

تيمرامرطد: معاورومراح كاتحديد (Specification of sources and references)

(Data Collection) على موادكي جمع آوري

یا نجوال مرحلہ: مقالے کی تسوید دخر بر (Drafting & Writing of Thesis) چھٹا مرحلہ مقالے کی حوالہ بندی (حواثق ،حوالہ جات اور فہرست مصادر ومراجع کی تیاری)

(Documentation & Citation of Research)

پہلامرحلہ: انتخاب موضوع (Topic Selection)

المعتق وقدوين كالمريقة كار

اور ماہرین فن سے اور اپنے مضمون کے علاء سے طلاقا تیں کرے ،ان کی مجالس میں بیٹے، ان سے ندا کرات کرے ،اور اپنی کوشش اور بساط کے مطابق موضوع حلاش کرے ۔ یقیبنا وہ اس طریقے سے ایسے موضوعات تک بی جائے گا جن کا ابھی مطالعہ کرنا اور ان پڑھیت کرنا باقی ہوگا ،اور وہ ان کی موضوعات سے اپنی طبیعت اور حالات کے مطابق ایک موضوعات سے اپنی طبیعت اور حالات کے مطابق ایک موضوعات اور کا جو اقعا قائل جمیت اور قائل جمد ہوگا۔

### موضوع کے انتخاب کے لئے عام طور پر دوطریقے رائج ہیں 1- محقق کی طرف سے موضوع کا انتخاب:

التخاب موضوع کا بید طریقد زیاده موزون، زیاده بهتر اور قابل قدر ہے۔ کونکہ محقق ہی صاحب محقق ہوت ہوتا ہے ماری تحقق کا دارو مدار ہوتا ہے اور دی اس محقق ہوتا ہوتا ہے اور دی اس محقق کی دمداری تبول کرتا ہے۔ ای پر تحقق کا دارو مدار ہوتا ہوتا اور دی اس استحقق کی طرف سے اس کی مرضی میلان طبع اور اس کی صلاحیتوں اور امکانات کے مطابق ہوتا چاہیے۔ محقق کے لئے مناسب یہ ہے کہ مو غور شی میں کلاس ورک کے دوران ہی اس موضوع کے بارے میں موسوع کے بارے میں اس تر محصورے سے استخاب کرے۔

2\_ محكران استادى طرف سے انتخاب موضوع:

عام طور پر گران استادی طرف سے موضوع کے انتخاب کی ضرورت اس وقت چی آتی ہے جب طالب علم کورس ورک کے دوران موضوع کا فیصلہ نہ کر سکے ۔ بعض اوقات میر طریقہ بہتر بھی تابت ہوتا ہے کیونکہ گران استاد کے پاس کی اہم موضوعات ہوتے ہیں جو تحقیق کے لئے زیادہ بہتر اور مناسب ہوتے ہیں ۔ اس صورت بھی محقق کا صرف اتناہی کام رہ جاتا ہے کہ دوا ہے گران استاد کے ساتھ حجو یز کردہ موضوع کے بارے بھی تبادلہ خیال اور گفت وشند کرتا رہے ۔ بیز اپنے استاد سے اپنے موضوع کے مارے بھی تبادلہ خیال اور گفت وشند کرتا رہے ۔ بیز اپنے استاد سے اپنے موضوع کے محتمل سوال وجواب کا سلسلہ جاری رکھے ۔ یہاں تک کماس موضوع کے متعلق سوال وجواب کا سلسلہ جاری رکھے ۔ یہاں تک کماس موضوع کے متعلق اس کے تمام تصورات (Concepts) واضح ہوجا کیں ۔

امتخاب موضوع کے ذرائع ووسائل موضوع کاامتخاب وتعین کرنے کے لئے مختلف دسائل ، ذرائع اور طریقے استعال کئے جاسکتے ہیں ان میں سے کچے مندرجہ ذیل ہیں:

لتحقيق وتدوين كاطريقه كار دَاتِي معلومات وتجريه:

آپ کے ذہن میں موجود معلومات ،افکار اور آپ کا ذاتی تجربہ موضوع کے انتخاب میں معاون ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ کے ذہن میں ہروقت کھکنے والاکوئی سوال ہے جس کا امیمی تک جواب نہیں للا كياكوكي ابيامعالمد بي حس من الل علم ووالش كالخيلاف بو؟ كياكوكي السي ابم بات بي حس س لوگ ابھی تک ناواقف ہیں؟ کیا کوئی ایبا مسئلہ ہے جو ہروفت آپ کی اتوجہ میذ ول رکھتا ہے لیکن ابھی تک اس كاكونى عل جوير فييس كياميا؟ اس طرح كيتمام امورآب كاموضوع تحقيق بن سكت بين \_آب كاذاتى تجرباورآپ کی ذاتی معلومات موضوع کے انتخاب میں آپ کے لئے اعتبائی کارآ مدہوسکتی ہیں۔

دومرول سے تفتلو:

دوسرول کے ساتھ آپ کی گفت وشنید سے سے مختین طلب قضایا کے وجود میں آنے کا در میدینی ہے۔نت مضوالات اور ان کے جوابات کی طاش کاعمل ای وقت شروع ہوتا ہے جب آب دوسروں کے ساتھ ملمی مختلوش حصد لیتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسا سوال نمودار ہوجائے جے جواب کی ضرورت ہو، یا محفظو کرنے والا آپ کے ذہن میں کوئی ٹی سوچ پیدا کروے، یا معاشرے کا کوئی ایدا سئلہ سامنے لے آئے جس کا تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت ہو۔درحقیقت ہر چی حقیق کے قائل ہوتی ہے، کین اس کے لئے ایک محقق وجتو کرنے والی مقل ہونی جاہے۔الی مقل جو ہرونت چیزوں کی حقیقت جانے کی طالب ہو۔الی عثل جو حقیق سے تطف اعدوز ہو۔جب آپ دوسروں سے معتلوكرت بي تو آب ك سائے تحقیق كے كى موضوعات كيلتے بيں مثلا جم كى زبان (Body Language) مختلو كے مطابق باتعوں كى حركات، چرے كے تاثر ات اور دوران كلام آتھوں کی حرکات وغیرہ کوسامنے رکھتے ہوئے آپ گفتگو کے دوران دو مخصو ل کی جسمانی لغت (Body Language) کا مواز شکر سکتے ہیں۔اس موضوع کو سیع کرتے ہوئے آپ دوقو موں كى جسمانى افت كوموضوع محقيق بناسكت جي \_ رية ايك چونى س مثال ب، يقينا آب دوسر راوكون ے تعکو کے در میعایے لئے مقتل کے براروں موضوعات الاش کر سکتے ہیں۔

غور وفكراورسوج بجار:

جو کھا آپ میں ، اس کے بارے میں سوچیں ، اور جو کھا آپ جانے ہیں ، اس کے بارے میں خور و کر اس اے ارد کردموجود کا تات کے بارے میں سوچیں ۔اپنے ارد کردے لوگول کے الديد على موعل - دا تات ، حواتات ، اور جادات برخورد فكركري - انساني رويون اور جانورون كي

حرکات وسکتات کے بارے میں سوچیں ۔واقعات کے اس منظر، اسباب اور نتائج کے بارے میں سوچیں۔ ہررد بے کا کوئی ندکوئی سبب ہوتا ہے۔

ان اسباب کے بارے میں خوروکگر کریں۔ چیزوں میں فرق ضرور ہوتا ہے، اور ای طرح ہر خصیت دوسری سے جدا ہوتی ہے۔ ملتے جلتے واقعات میں بھی فرق موجود ہوتا ہے۔ شخصیات اور واقعات کے درمیان پائے جانے والے فروق (Differences) اور تشابہات (Similarities) کے بارے میں موجیس۔

ان فروق وتشابهات کی بنا پر واقعات کے درمیان پائے جانے والے تقابل کو تاش کریں۔
ان چیز وں کے بارے بی سوچیں جن کے بارے بی پہلے بھی جیس سوچا۔ گہری نظر ڈالیس۔ امنی کی
طرف لوٹ جا کیں ملکوں اور اقوام وطل کے ماضی کا مطالعہ کریں یختف واقعات کا ماضی تلاش
کریں۔ ماضی اور حال پر خوب فور و ککر کریں اور ان کی روشی بیں مستقبل کی چیش گوئی کریں۔ امکانات
کیا ہیں؟ مشکلات کیا ہیں؟ جب آپ نگاہ بصیرت سے عہدرفت کی پیائش کریں گے، اور وش عشل کے
ساتھ مستقبل کا کھون لگائیں ہے، حال کو گہری اور باریک نظر سے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے
سینکڑوں موضوعات نمووار ہونا شروع ہوجائیں گے ، جن بی شختین کی ضرورت ہوگی، اور آپ ان پر
سینکڑوں موضوعات نمووار ہونا شروع ہوجائیں گے۔ جن بی شختین کی ضرورت ہوگی، اور آپ ان پر
شختین کر کے داحت واطمینان محسوس کریں گے۔

سم- ريد بواور شلي وژن کي خبرين:

آپ دن بیس کی مرتبدرید بواور ٹیلی واژن پرخبریں سنتے ہیں۔ یاسی برختی ، اقتصادی ، معاشرتی بھلی ، دینی اور برطرح کی خبریں آپ کی ساعت سے کراتی رہتی ہیں۔ بس ضروری ہے کہ آپ ان خبروں کورھیان لگا کرسٹیں۔ اپنی ساعت کو تیز کرلیس کیا ان خبروں کون کرآپ کے ذہن بیس کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے سامنے قتلف خوالات وامود گردش کررہے ہیں؟ کیا آپ کا دل نہیں چا بتا کہ آپ ایک حالت کا دوسری حالت کے ماتھ ، ایک جگ کا دوسری جاتھ ، ایک سیاست دان کا دوسرے سیاست دان کے ساتھ ، ایک جگر کا دوسرے شہر کے ماتھ ، ایک محاشرے معدی کا دوسرے ملک کے ساتھ ، ایک براعظم کا دوسرے براعظم کے ساتھ ، ایک محاشرے کا دوسرے معاشرے کی ماتھ ، ایک قالوں میں کا دوسرے معاشرے کی ماتھ ، ایک قالوں میں کے ماتھ ، ایک معاشرے کا دوسرے معاشرے کی ماتھ ، ایک قالوں میں کا دوسرے معاشرے کی ماتھ ، ایک قالوں میں کی کا دوسرے معاشرے کی ماتھ ، ایک قالوں میں کی کا دوسرے معاشرے کی ماتھ ، ایک قالوں میں کی کا دوسرے معاشرے کی ماتھ ، ایک قالوں میں کی کا دوسرے معاشرے کی ماتھ ، ایک قالوں کی کا دوسرے معاشرے کی ماتھ ، ایک قالوں میں کی کا دوسرے معاشرے کی کا دوسرے معاشرے کی ماتھ ، ایک قالوں کی کا دوسرے معاشرے کی کا دوسرے معاشرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے معاشرے کی کا دوسرے معاشرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کا کا دوسرے کی کی کا دوسرے کی کی کا دوسرے کی کی کا دوسرے ک

بلا شہ خِری آپ کے ذبمن اور دل میں کئ تا زہ سوالات (Current Issues) جنم

🕏 محتق و قد دین کا طریقه کار

دیتی ہیں، جن کے جوابات متنقل موضوع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بس اتناظروری ہے کہ آپ ہوسیں خور سے سیس ، ادر جوخور سے سیس اس میں خورو کلر کریں ، ادر جس میں خورو کلر کریں اس موضوع پر حقیق کریں ۔۔

۵۔ ریڈیواور ٹیلی وژن کے بروگرام:

ریڈیواور ٹیلی وژن سے دوزانہ بہت سے دینی علی، ثقافی اوراد بی پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ ہر پروگرام شر ہوتے ہیں۔ ہر پروگرام میں کی موضوع کے قلف پہلووں پر روشی ڈالی جاتی ہے۔ پروگرام ہیں کرنے والے معاشرے کے اہم امور کو اجا گر کرتے ہیں ، اور وہ ان موضوعات کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں جن پر فوری اور مفصل تحقیق وجہوکی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیلی وژن اور دیڈ ہوئے پروگرام اعتبائی اہم اور معاصر موضوعات پر مشمل ہوتے ہیں۔ آئیس فورسے سنے اورا پی خواہش، حالات اور علی واو کی تضعص کے مطابق اپنے لئے موضوعات کا استخاب کرنے میں دہنمائی حاصل کریں۔

٧- اخبارات اورعام مجلّات:

ہم ہرروز بہت سے اخبارات ، رسائل اور ہفتہ وار ، ماہوار مجلات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ تمام منشورات ، بہت اہم مسائل کوموضوع بناتے ہیں۔ اگر ہم ان بیں پائے جانے والے فیچرز ، کالمر ، راپورٹوں ، فرار ہوں اور دیگر مندر جات کو نظر عمیں سے دیکھیں تو ہمارے سامنے تحقیق کے بہت سے موضوع واشکاف ہوں گے ۔ بس ضروری اور اہم میہ ہے کہ ہم باریک بنی سے دیکھیں اور خوب فوروگر کریں۔ ہروا قداور ہر منظر (Phenominun) کے بارے میں تحقیق وجہو کا امکان موجود ہو۔

لا کھوں لوگوں نے درخت سے سیب کو گرتا ہوا دیکھا کر صرف ایک سائنس دان نیوٹن نے اس کے گرنے کا سبب دریا ہت کرنے کی کوشش کی ۔ چنانچہاس نے سوچنا شروع کر دیا ،اسباب وطل پر محتیق شروع کر دی ،ادر پھر بنتج کے طور پرکشش تقل کا مشہور قانون دریا ہت کرلیا ۔ پس آپ بھی جب کچھ پڑھیں یا پچھٹن کریں ،موازند و کچھ پڑھیں یا پچھٹن کریں ،موازند و سختی یا ارب بیس سوال کریں ،موپیس چیتی کریں ،موازند و منائل علی ، مقابلہ کریں، تجزیبہ و استنباط کریں ، اور پھر مائ اخذ کریں ۔ تمام اخبارات اور مجلات و رسائل علی ، سیاسی ،معاشرتی ،فلسفی ،اقتصادی اور دین موضوعات سے لیریز ہوتے ہیں جن پر مزید محتیق کی ضرورت سیاسی ،معاشرتی ،فلسفی ،اقتصادی اور دین موضوعات سے لیریز ہوتے ہیں جن پر مزید محتیق کی ضرورت سے وقتی ہے۔

### ۸ معاضرات ودروس:

اگرآپ اساتذہ کرام کی طرف سے دیئے جانے والے محاضرات (Lectures) کوخور
سے بیں اورہ اپنے اپنے مضمون کے متعلق کی موضوعات و مناوین بتاتے رہے ہیں ۔جو قابل تحقیق
ہوتے ہیں ۔اساتذہ کرام کے لیکھرزآپ کی سوچ کے افن کو وسعت بخشنے ہیں اور تحقیق کے میدان میں
آپ کے لئے بہت می را ہیں کھول دیتے ہیں۔الل علم کی با تیں خور سے سنزا تحقیق وجہ تو کرنے والی محقل
کوبے نیاز کرویتا ہے اوراس کے سامنے جدید و وسیع آفاق کھول دیتا ہے۔

### الجحموضوع كى شرائط

جب ہم موضوع محتیق کی ہات کرتے ہیں تو اس کا مطلب پنیں مجمنا جاہے کہ ہر موضوع مقصودہ علی محتیق کے قابل ہوتا ہے، بلکہ ایک اجھے موضوع کے لئے مندرجہ ذیل شرا کلا ضروری ہیں: ا۔ جدت و تحلیق: (Innovation & Creativity)

موضوع کی جدت حسن انتخاب کی اولین شرط ہے۔ بیضردری ہے کداس موضوع پر پہلے نہ ککھا کیا ہوء داکر پہلے سے حقیق شدہ م کھا کیا ہو، نداس کی رجشریش ہوئی ہو، اور نداس پر پہلے کسی نے محقیق کی ہو۔ اگر پہلے سے حقیق شدہ موضوع کو محقب کیا کیا تعلمی اوراد فی سرقہ وخیا نت کا اقدام ہوگا۔

### الم ولچيني ورغبت: (Interest)

موضوع میں دلچیں اور رقبت بہت ضروری شرط ہے، اور اس پر تحقیق کی کامیائی کا دارو مدار ہوتا ہے۔ للندا ضروری ہے کہ ایسا موضوع استخاب کیا جائے جس میں محقق کی ذاتی دلچیں ورقبت ہو، کونکساس ذاتی شوت کی وجہ سے محقق ایک شجیدہ تکلیقی اور منید تحقیق کرتا ہے۔ اس کی ملی فضیت نمایاں

### 79 محتین و تدوین کا طریقه کار

موكرسا من آتى باورووا بى حقيق كوزياده محنت اورسر كرى اوركاميا بى يكمل كرلينا ب-

مشہور محقق واکٹر احمد شلبی کہتے ہیں کہ محقق کو مقالے کا موضوع نتخب کرنے سے پہلے اپنے آپ سے مندر دولی سوالات کرنے جا ہیں: (10)

ا۔ کیا میں اپ موضوع کو پہند کرتا ہوں؟ کیا اس میں میری رفبت ہے؟ کیا بیمرے لئے اس قدرد لچسپ ہے کہ میں اس برصنت کرسکوں؟

٢- كيا جهين العمل محتيق كورانجام ديين كى صلاحيت وطاقت ب؟

۳ - کیاال موضوع رجحقیقی مقاله تیار کرنامکن محی ہے؟

٣- كيابيموضوع اس قابل بكراس برواي وجسماني اور مالى عنت مرف كي جاع؟

۵۔ کیااس موضوع پرمقررہ مدت کے دوران مقالہ تیاد کر ممکن ہے؟

۲- کیان موضوع کا اوری طرح استیعاب ممکن ہے؟ کیان موضوع می مواد کی وافر فراہمی ممکن ہے؟
اس طرح کے دیگر سوالات محتیق میں طالب علم کی رفیت و دیجی اور مقالہ نگاری کی صلاحیت کا جائز و لینے کے لئے معاون ہوتے ہیں۔

٣١ - جامعيت اوروضاحت:

ضروری ہے کہ موضوع اسپند معنی کے انتبار سے بالکل واضح اور اسپند مقصد و مراد پر ولالت کرنے والا ہو۔ اس میں افکار کی مجرائی پائی جائے ۔اسلوب وتجیر اتنی پہند، پائیدار سلیس، واضح اور وکٹ ہوکہ کی حتم کا خوض، التہاس اور پیچیدگی نہ پائی جائے۔

س لفظی تحدید:

عنوان تحقیق ندا تنالبه بوکه بیزار کرد به اورندا تنافخفر بوکد منهوم واضح ند بوسکے موضوع کو موضو کا موضوع کا موض

۵۔ مصاورومراجع کی وستیانی:

انتخاب موضوع سے پہلے اس موضوع کے مصادر (Sources) کی دستیانی کا بیتین کر لیما چاہے محقق کوا سے موضوع منتخب کرنے سے اجتناب کرنا جاہے جن کے مصادر ومراجع نادر الوجوداور 80 محتیق وید وین کاملریقه کار

کم یاب ہوں ، تاکراس کا وقت اور محنت ضائع نہ ہوں ، بعض اوقات مصادر ومراجع کی قلت اور عدم فراہی کے باعث موضوع بدلنا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے محتق کی بہت سی محنت اور وقت ضائع ہو

### ٢ ـ مت هختين كالحاظ:

موضوع نتخب کرتے وقت اس بات کالحاظ می ضروری ہے کہ مقالے کی تیاری اور ج کروانے کی مقررہ مدت کے اعمد اس موضوع پر ککستا اور تحقیق کرناممکن ہو۔ ایسا موضوع فتخب کرنا محقول جیس ہوگا کہ جس کے بارے میں معلومات جع کرنے میں ایک سال لگ جائے اور تحریرہ پیکیل کے لئے دوسرا سال بھی ورکار ہو جیکہ محقق کوا پی حقیق کے لئے صرف ایک سسٹر یعنی چار ماہ کا حرصہ لے۔

#### ۷۔ افراجات

بعض تحقیقات اپنے موضوع کے اعتبار سے تو انتہائی پرکشش اور جاذب ہوتی ہیں، لیکن ان کی تحیل کے لئے اتنا زیادہ سرماید در کار ہوتا ہے کہ ہر فخص اس کی طاقت نیس رکھتا ۔ لہذا موضوع کا انتخاب کرنے سے پہلے اس ہر فرج آنے والی الاگت کو مذاخر رکھنا چاہیے۔

### ٨\_ معاشرتی مقبولیت:

امتخاب موضوع کے لئے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اسے معاشرتی مقبولیت ہمی حاصل ہو۔ اس لئے کہ بہت سے موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ طالب علم ان پڑھیتن کرنا چاہتا ہے کین معاشرہ اس کی اجازت نہیں ویتا لینڈاالیسے موضوعات استخاب کرنے اور ان پڑھیتن کرنے سے طالب علم کو دراینج کرنا چاہیے کیونکہ جب وہ اپنے معاشر کے وہلئے کرے گا تو اسے بہت شدید حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کی معاشر سے ہیں ممنوع قرار دی جانے والی یا مقدی ہمی جانے والی چڑوں کو موضوع محتیق بنائے وقت شدت استاط کی ضرورت ہے۔

### ٩\_ مقالے کی طوالت:

موضوع کے انتخاب کے لئے بیشرط ہے کہ جب وہ کمیوزنگ اور پر طال کے بعد کمانی شکل میں سائے آئے تو اس کا چم اور طوالت ورج علی کے مطابق معقول ہو ۔ کیونکہ ہر درج علی بینی ایم اے، ایم فل ، پی ایک فی اور اسائن منٹس (Assignments) کے لئے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ صفات کی حدمقرر ہے ۔ موضوع مقالہ نہ تو اس قدر مختر مواد والا ہوکہ اس پر صرف چند صفات کھے

هر المعنقيق و مقد و بن كاطريقه كار

جاسكيس، اورندى آخى طويل معلومات والا جوكداس پر بزارون صفحات الكوديّ جائيس اوروه سنت ميس نه آسكي مرايك كموضوع كامتخاب اس كى طوالت اورا خصاركود كيوركيا جانا جاسي -

### •ا۔ موضوع کی مغرفت:

ایداموضوع مجمی انتخاب ندکریں جس کے بارے یس آب پی جی جائے ہی ندیوں یا بہت تعوز ا جانتے ہوں۔ اگر آپ صرف تاریخ ادب میں مہارت رکھتے ہیں تو بلاغت کو اپناموضوع تحقیق ندینا کیں۔ اگر آپ مرف فقد وقعیر میں مطالعد رکھتے ہیں تو علوم عقلیہ کو اپناموضوع تحقیق ندینا کیں۔ (۱۷)

### تامناسب موضوعات

محقل كومندردد فيل موضوعات التقاب كرنے سابتناب كرنا جا ہے:

ا سوائح عمری:

کی فخص کی سیرت و سوائح کوموضوع تحقیق بنانے سے گریز کرنا چاہے کیونکہ بیاصلی اور تعلق تحقیق بنانے سے گریز کرنا چاہے کیونکہ بیاصلی اور تعلق تحقیق ندہوگی، بلکہ ایک بیارت کے ساتھ موازند و تقابل کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح کی شخصیت کے انسانی سیاسی یا اوئی پہلوکوموضوع تحقیق بنایا جاسکتا ہے۔ یا کسی فرد کی شخصیت کے کسی ایک زاویے، معاشرے براس کے اثرات یا اس کے علمی کا رنا موں میں کسی ایک کا رنا سے یا اس کی تالیفات میں سے معاشرے براس کے اثرات یا سے علمی کا رنا موں میں کسی ایک کا رنا ہے یا اس کی تالیفات میں سے کسی ایک کوموضوع تحقیق بنایا جاسکتا ہے۔ سب سے اہم اور ضروری یات یہ ہے کہ آپ کی تحقیق میں کوئی منفر داور نی چیز سامنے آئے۔

### ٢\_ انتبائي في موضوعات:

محقق کوا سے موضوعات کا انتخاب نیس کرنا جا ہے جو بہت جدید ہوں یا جن کے بادے ش زیادہ معلومات میسر نہ ہول یا جن کے بارے ش بہت کم لکھا گیا ہو۔ آپ ایے موضوع کے بارے ش کیا مقالد لکھ سکتے جی جس کے ماہرین بھی ابھی اس کے بارے ش زیادہ نیس جانے۔ "اکسسب فیسما تعوف و ابتعد عمّا لا تعوف" "ولکھوجس کے بارے ش جانے ہو، دور رہوجس کے بارے ش نیس جانے ہو"۔ 82 محتین دیمه وین کا طریقه کار

٣٥ انتبائى فنى موضوعات:

اگرآپ نے یو ندرش سے اوب بھلیم یا معاشرتی علوم (Social Sciences) شن ایم اے کیا ہے، تو آپ '' دجسم کی قوت دافعت'' '' دمری پر زندگی کے امکانات'' '' الیکٹر دیک کمپیوٹرز کی جدید ڈیز انڈنگ' میسے دیگر سائنسی اور تھنگی موضوعات کے بارے شن کسے لکھ سکتے ہیں۔ ہزاروں موضوعات الیے بین جن کے بارے بین تحقیق کرنا ہر محض کے بس کی بات بین ہوتی ، کیونکدوہ اس کی استعداد سے بالاتر اوراس کے خصص سے فارج ہوتے ہیں۔

سم بر جذباتی موضوعات:

کن ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے میں ہم انساف اور فیر جانبداری کے ساتھ اکھیٹیں پاتے کیونکہ ہماری ان سے جذباتی وابنگل ہوتی ہے۔ اگر کوئی محقق ان موضوعات پر کھنے اور تحقیق کرنے پر مجور ہوجائے تو پھراسے اپنے جذباتی پہلو پر کمسل کنٹرول کرتا ہوگا ، اور انتہائی مکنہ صد تک انساف اور مقلی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحقیق کرتا ہوگی ، کیونکہ کی بھی ملی تحقیق کے لئے فیرجانبداری اور انساف پندی بنیادی شرط ہے۔

۵۔ تنخیص:

ایسے موضوع کے انتخاب سے اجتناب سیجتے جو دوسروں کی تحریروں کا خلاصہ معلوم ہو۔ ایک مختیق کا کی مصاور دمراجع سے اخذ شدہ کمل و مدلل مطالعے پر شختیل ہونا ضروری ہے۔ جبکہ خلاصہ نو لیک مطالعے پر شختیق نہیں ہوتی بلکہ ایک مختق طالب علم کے لئے کسی طرح مناسب نہیں کہ وہ براہ راست تخیص فولس کی مقالے کا موضوع بنائے ، کیونکہ زم ہیچہ بیس مجسی آپ کے مصاور دمراجی نہیں ہوئے ۔
کے درمیان ہونی چاہے جبکہ خلاصہ نو لیک کے مصاور دمراجی نہیں ہوئے۔

۲۔ حرار:

ایسے موضوع کا انتقاب کرنے سے اہتناب کریں جس پر بار بار اور کی بار تحقیق کی جا پیکی ہو، کوئکہ آپ کے لئے کسی نی چیز کا اضافہ شکل ہوگا اور تحرار ، اصلیت (Originality) کی صفت کو قتم کر دیتا ہے، جبکہ ریصفت کسی بھی مقالے کی بنیا دی شرط ہوتی ہے۔

٧- انتهائي وسيع موضوع:

محتین کے لئے کس انہائی وسیع موضوع کے انتخاب سے اجتناب کریں ، کیونکہ آپ ایک

مودود ومقرر مدت کے دوران اس کا پوری طرح ادراک ،احاط اوراستیعاب نیس کر سکتے ۔ نیز آپ موضوع کی وسعت کی وجہ سے سرسری وسطی مطالعہ کی بناپر کسی ٹی چیز کا اضافہ نیس کریا تے۔وسیتے موضوع انتہائی زیادہ محنت کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ اس کا کوئی تحقیقی وظیقی فائدہ بھی نیس ہوتا۔اس طرح محنت زیادہ درکار ہوتی ہے اوراس کے ٹمرات بہت کم۔

۸ انتائی محدود موضوع:

انتہائی محدود و تک موضوع پہی تحقیق کرنے سے گریز کیجے، بیسے انتہائی وسیع موضوع آپ کا وقت ضائع کرے گا ای طرح ایک تک موضوع آپ پر جمود طاری کرسکتا ہے، کہ آپ اس کے بار شختین کرنے اور لکھنے کے لئے پچے بھی نہ پاسکیں، لہذاان دونوں صدول کے درمیان رو کرموضوع کا انتخاب کرنا ہوگا۔ (۱۷)

موضوع کی تحدید(Topic Limitation)

خورہ بالا شرائط کے ساتھ موضوع متنب کرنے کے بعد موضوع کی زمانی ممانی اور لوی
حدیثری اس اعداد میں ضروری ہے کہ اسے تحقیق کے قائل بنایا جا سکے لینی ندتو وہ اتا وسیع ہوجائے کہ
محدود ودقت میں اس پر محقیق کرناممکن ندہواور نہ بی اتنا تھ اور محدود ہوجائے کہ اس پر کھنے کے لئے
کچر باتی بی نہ بیج ، اور نہ ہی حقیق میں اس پر آھے ہو ھا جا سکے ، مثلاً : ایک موضوع ہے ' سائنس کی
ترتی میں مسلمانوں کا کروار'' ۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے ، اس موضوع کو ہم محتلف معیارات اور
انتہارات سے محدود کر سکتے ہیں ، مثلاً:

ا ـ سائنس کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار ۲ ـ طب کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار

١٠ \_طب كى ترتى شرع يول كاكردار، نوي ادردسوي مدى عيسوى ش

پہلاعنوان لا محدود اور عام ہے جوسائنس کی تمام شاخوں (Branches) تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا عنوان پہلے کی نسبت کچو محدود ہے۔ کیونکہ اس میں سائنس کی صرف ایک شاخ طب کو موضوع مختیق بنایا گیا ہے، یہاں پرنومی تحدید کی گئا ہے۔ تیسرا عنوان دوسرے سے بھی زیادہ محدود ہے کیونکہ اس میں زمانی، میکانی اورنومی شخول طرح کی تحدید کی گئی ہے۔ 84 محتن وبدوين كاطريته كار

### أيك اور مثال ملاحظة فرمايية:

ا ادیاء ۲ عرب ادیاء

سا- جدید عرب ادباء سم- جدید سعودی ادباء

٥- جديد سعودي شعراء ١- امير عبدالله الغيصل بحيثيت شاعر

٤- اميرعبدالله الغيمل كي شاعري بس حب الولمني

پہلاعتوان انتہائی لاحدوداور عام ہے جوتمام زبانوں اور تمام علاقوں کے ادباء کوشامل کے ہوئے ہے۔ موسے ہے۔ دوسرے عوان ہیں" عرب" کی قید اور شرط کا اضافہ کر کے اسے بکو محدود کیا گیا ہے۔ تیسرے عوان میں" جدید" کی زبانی قید لگا کر مزید تحدید کی گئی ہے۔ چوشے عوان کوایک مزید مکانی قید" سعود کی" لگا کر محدود کیا گیا ہے۔ پانچو ہی موضوع قید" سعود کی" لگا کر محدود کیا گیا ہے۔ پانچو ہی سے می زیادہ محدود ہے کہ تکہ سعود کی شعراء میں سے مرف ایک جدید سعود کی شام کا استخاب کیا گیا ہے۔ ساتواں مونوان فیکورہ بالا موزانات سے زیادہ محدود ہے کہ تکہ ایک جدید سعود کی شام کا استخاب کیا گیا ہے۔ ساتواں مونون میں خاص کردیا میا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ مکانی ، زبانی ، جغرافیائی ، تاریخی ،سیاسی ، ومغی ، اور نوعی قعود وشرائط لگا کر موضوع کوزیادہ سے زیادہ محدود کرنا ضروری ہوتا ہے تا کہ تحقیق میں کمرائی ،رسوخ ، جدت جنلیق اور اصلیت نمایاں ہوسکے۔(۱۸)

دوسرامر حله: خاكم يتحقيق كى تيارى: (Synopsis/Research Proposal)

فاکہ پاخلہ بختیق مقالہ کے لئے ایک بنیادی تغیری ڈھانچ کی حیثیت رکھتا ہے، جیے ایک افخینٹر عمارت تغیر کرنے ہوئے اس افخینٹر عمارت تعیر کرنے سے پہلے مختلف حالات اور عمارت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا فاکہ یا نقشہ تیار کرتا ہے۔ معجد سکول، اور گھر میں سے ہرایک کا نقشہ اور ڈیز ائن الگ الگ ہوتا ہے۔ اس طرح مختلف موضوعات پر کی جانے والی تحقیقات کے فاکے بھی مختلف ہوتے ہیں راس اختلاف کا دار دیدار موضوعات پر کی جانے والی تحقیقات کے فاکے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس مرطے پر محقق اختلاف کا دار دیدار موضوعات کے جاتی ، مواد حقیق ، درجہ رحقیق اور بدت محتیق پر ہوتا ہے۔ اس مرطے پر محقق طالب علم کو قدیمت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے محققین کی کا دشوں سے قائدہ اٹھائے ، کیونکہ طالب علم کو قدیمت کی جاتی ہیں کا میانی سے ہمکنار ہونے والے مقالات موجود ہوتے ہیں، اور بی

85 محتقق وبدوين كالمريقة كار

تحقیقی مقالات طالب علم کے لئے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیونکدان مقالات کے موضوعات بیں کوئی شرکوئی موضوع محقق طالب علم کے احتاب کردہ موضوع سے مماثل ہوتا ہے، جواس کے لئے تحقیق کاراستدرو ٹن کردیتا ہے۔ ای طرح خاکہ چمتیق کی تیاری بی گھران استادیکی بہت معاون ہوتا ہے۔ عام طور پرخاکہ محتیق مندرجہ ذیل عناصر پرشتم لی ہوتا ہے:

خا کہ تحتیق(Synopsis) کے عناصر

صغيمنوان: (Title Page)

اس مغدموان برمندرجدو مل معلومات ذكر كى جاتى بين:

ارعنوان مختيق

٢ ـ اس كے يچے (على درجه كا تام جس كے لئے فاكر في كيا جار باہے مثل يد فاكر وقتي ق برائے ايم اے ايم فل ، في الح في الاسلاميات ، وفيره

۳- بوغور شی کا موتوکرام

٣ وائي جانب "مقال لكار" ككوكراس كي في محقق كانام اوررول تمروغيره -

۵۔اس کے بالقابل '' زیر محرانی'' کلی کراس کے بیچے محران استاد کا نام علی عہدہ اور پرہ

٧- قديمار فمنتكانام مثلًا: "شعبه عربي زبان وادب"

عاس کے نیچ بو ندری کا نام ،شہر اور ملک کا نام ،شلاً: " بنجاب بو ندری ،الا مور، یا کتان ' -

۸۔سب ہے آخر میں تعلیمی سال کھاجائے گا۔ شلا : دنظیمی سیٹن 2011 مرا 1432ء ما است جہاں تک مونوں کا است نے اور مونوں کا است زیادہ تعدود ہوتا ہے، اور مونوں کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور لیعن اوقات عنوان ہی تحقیق کا مونوں ہوتا ہے۔ دوسر لفظوں میں موضوں کہ بہت وسیج اور کئی اصناف وانوا کا پر مشتل ہوتا ہے۔ جبکہ عنوان اس موضوں کی کسی ایک صنف ، نوع یا پہلو پر مشتل ہوتا ہے۔ جبکہ عنوان اس موضوں کی کسی ایک صنف ، نوع یا پہلو پر مشتل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر " پاکستان میں عربی زبان وادب " ایک موضوع ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کے کسی عربی نشر کی تربان وادب " ایک موضوع ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کے کسی عربی شاعر یا عربی نشر نگار پر حقیق کرنا چا جیں مثلاً: " فیض الحن سہار نبوری بحثیت

کار کا مین وقد وین کاطرینه کار کار شاع'' تو به عنوان تحقیق موگا۔

محتیق کاعنوان دلچسپ، دکش اور جاذب ہونا چاہیے، نیز اسے امکانی مدتک مختر اور جامع ہونا چاہیے۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کروہ پوری طرح واضح ہو، اور اسے پڑھتے ہی اس کے تحت آنے والی تمام جزئیات و تفاصل اور ابواب وضول کا اشرازہ ہوجائے۔

مشبور محق واكرابرابيم سلامه فيعنوان كى يتحريف كى سهد

"إنّ العنوان يشبه اللافتة ذات السهم الموضوعة في مكان لترشد السائرين حتى يصلوا إلى هدفهم"(١٩)

"عوان ایک تیر (Arrow) والے بورڈ (Board) کی طرح ہوتا ہے جے کی جگہ نسب کیاجاتا ہےتا کدوا بگیراس کی دوسے اپنی منزل تک کافی سکیں"۔

۲\_ مقدمہ:(Preface)

مخدعوان کے بعد الطل صفحہ پر"مقدمہ" کی بیڈ تک تحریر کی جاتی ہے۔ بیمقدمد مقالے (Thesis) کا مقدمہ تبیں بلکہ خاس می تعقیق کا مقدمہ ہے، جس بیس مقتی اسپے موضوع اور عوان کے حوالے سے مندرجہ ذیل اہم امور کے بارے میں جامع انداز میں معلومات فراہم کرتا ہے۔

🖈 - تعارف موضوع: (Introduction)

محقق مخفر الفاظ میں اپنے موضوع کا تعارف پیش کرتا ہے اور خاص طور پر قرضیہ مختیق

(Hypothesis) کو تفعیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

🖈 - فرضية تحقيق: (Hypothesis)

فرضیہ جمین سے مرادکی مسئلے کے بارے بیں محتق کی ابتدائی رائے ،ا ندازہ اور دانشورانہ قیاس ہے جے دہ موضوع کے احتجاب کے بعد وقتی طور پراختیار کرتا ہے، خواہ محتق کے بعد وہ موضوع کے احتجاب کے بعد وقتی طور پراختیار کرتا ہے، خواہ محتق کی پیٹیکوئی ہے جو تحل از مطالعہ مصادر ومراجع کی جاتی ہے۔ موضوع حل طلب سوالات سے عبارت ہوتا ہے جبکہ فرضیہ بی ان کے امکانی جوابات کی پیٹیکوئی ہوتی ہے۔ کو یا موضوع سے انصف والے ہم سوالات کے متوقع اور امکانی جوابات ہی فرضیہ کہلاتے ہیں محقق ہمیشراس موضوع سے انصف والے ہا ہم سوالات کے متوقع اور امکانی جوابات ہی فرضیہ کہلاتے ہیں محقق کی بحر نور توجہ موادکی حال کی حوالات کے جواس کے فرضیے کی تعمد ایس یا تر دید کرتا ہو، البندا فرضیہ کی بدولت محقق کی بحر نور توجہ موضوع کے چند خاص پہلوؤں اور جہتوں پر مرکوز رہتی ہے، اور مختلف مصادر درمراجی سے حقائن و خیالات

همتن و تدوین کاطریته کار

کے بہترین چناؤمیں فرضیہ اس کی معاونت کرتا ہے۔

فرضہ حقیق تمام لٹریچ کا طائزانہ جائزہ لینے کے بعد لکھنا چاہیے اور فرنیات کھنے کا اندازیانیہ ہونا چاہیے نہ کہ سوالیہ۔ بیضروری نہیں کہ ہرتم کی حقیق میں فرضہ کی مفرورت ہو۔ اگر حقق صرف معلومات کی فہرست تیار کر رہا ہو یا کسی موضوع پر کما بیات مرتب کر رہا ہو، مثلاً کسی مکتبہ کے مخلوطات کی فہرست بنار ہا ہو یا کسی موضوع پر کما بیات مرتب کر رہا ہو، کوئی اشاریہ بنار ہا ہو یا اس تم کی کوئی فہرست بنار ہا ہوائی کی فرضہ کی مفرورت نہیں ہوتی لیکن وہ حقیق جو تقیدی تشریح و توضیح کا کام کرتی ہے، اس میں فرضیہ ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ (۲۰)

المريخين: (Objectives)

اس مقدمه من حقیق کے بنیادی مقاصدادرابداف کاذ کرکیاجا تاہے۔

(Justification & Likely Benefits): اسباب امتخاب موضوع: مقدمه من اسباب کوبیان کیاجا تا ہے۔

(Literature Review) مابقة تحقيقات كاجائزه

مقدمہ بی اس موضوع کا محضر تاریخی جائزہ لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بید مسئلہ (موضوع) کب شروع ہوا؟ اس کا ارتقاء کیے ہوا؟ کس کس پہلو ہے اس پر حقیق ہونی؟ کن لوگوں نے اس پر حقیق کی؟ پھروہ کونسا کلتہ ہے جہاں سے اس نی حقیق کا آغاز کیا جار ہاہے؟ کیونکہ اس تکتے پر پہلے کس حد تک حقیق نہیں گی۔

الميت موضوع (Importance of the Subject)

مقدمہ میں موضوع کی اہمیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور مختیق کی اہمیت کے حوالے سے پائے جانے والے تمام استفسارات کا جواب دیا جاتا ہے۔ نیز اس موضوع پر تحقیق کرنے کے محرکات اور جوازات بھی ذکر کئے جاتے ہیں۔

🖈 مجمح محتین (Research Methodology)

خاک محتیق کے مقدمہ میں اپنے موضوع کی مناسبت سے پہنے تحتیق کی وضاحت بھی کی جاتی ہے مثلا: عام طور پر انسانی ونظریاتی علوم میں تحتیق کے لئے اعتیار کیا جانے والا منج عقلی، منطقی، استقرائی، وضی جلیلی، استدلالی اور استنباطی نوعیت کا بوتا ہے لئذا تحقیق کے تمام مراحل، طرق، اسالیب

88 کھیں وقد و ساکا طریقہ کار

معنوبيومادىياوروسائل كاذكر بعى يهان كياجا تاب\_

ہے۔ محنت وکا وش اور وسائل تحقیق (Research Sources & Aids)

ظاکہ تحقیق کے مقدمے میں محقق ہیجی دضاحت کرسکتا ہے کدا ہے اس موضوع پر محقق کرنے میں دضاحت کرسکتا ہے کدا ہے اس موضوع پر محقیق کرنے کے لئے کسی متم کی دینی بھری، جسمانی ، اور مادی محنت درکار ہوگی اور کون کون سے وسائل محقیق کی استعمال کئے جا کیں محضوع اور تحقیق کی استعمال کئے جا کیں موضوع اور تحقیق کی امست سے آگائی عاصل ، ہو سکے۔

🖈 \_ بنیادی مصادرومرافع (Basic Sources)

مقدمه میں طالب علم اپنے موضوع کے متعلق بنیادی مصادرومراحی کا تعارف بھی درج کرے گاتا کہ اس موضوع کے اصلی مصادر (Original Sources) کا اندازہ ہوسکے۔

الواب وفصول اوران کے عنوانات: (Chapters, Sections & their titles)

بیخا کر حقیق کا تیسرا حصہ ہے جے مقد متحریر کرنے کے بعد سے سنے پر درج کیا جاتا ہے۔ جدیداسلوب حقیق کے مطابق مقالے کوابواب، پھر ضول، پھر مباحث، پھر مطالب، پھر فروح اور پھر انواع بھی تقتیم کیا جاتا ہے۔ اور ضروری ہے کہ موضوع کی تقتیم باب کے ساتھ شروع ہونہ کہ نصل کے ساتھ، کیونکہ باب فصل سے زیادہ عام ہے بیمی درست ہے کہ مقالے کو صرف ابواب بھی تقیم کر دیا جائے۔ ہر باب اور ہر فصل کا عنوان (Title) دینا ضروری ہے۔ ابواب کی تعداداور ہر باب کے تحت آنے والی فصول کی تعداد کی تحدید میرضروری نہیں، بلکہ محقق موضوع کی مناسبت سے اس کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ البتد ابواب وضول کے عناوین اور مقالے کے عنوان کے درمیان ربط و تعلق اور مناسبت و تنسیق کا ہونا ضروری ہے۔

آج کل ملکی اور بین الاقوامی یو نفورسٹیوں میں عام طور پر ایم۔ اے ، ایم فل اور پی ایک اور پی ایک ہے۔ ڈی کے مقالے ایک موضوع محقیق کو ایواب ونصول میں اس طرح تقتیم کیا جاتا ہے کہ ایم اے مقالے کے موضوع کی موضوع کو دو ایواب میں ، اور پھر بر باب کو دو دو نصلوں میں تقتیم کیا جاتا ہے کہی موضوع کی مناسبت سے تیسرے باب کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے ۔ ایم فل کے مقالے کے خمین ابواب ہوتے مناسبت سے جو تھے باب بیں ۔ اور ہر باب تین تین ضلول پر مشتمل ہوتا ہے ، اور بھی موضوع اور مواد کی مناسبت سے جو تھے باب کا اضافہ کر لیا جاتا ہے ۔ ای طرح پی ایک ۔ ڈی کا مقالے عام طور پر چار ابواب پر مشتمل ہوتا ہے ، اور ہر

ه المحقیق و تدوین كاطريقه كار

باب بیس تین یاچارنصلیس بنائی جاتی ہیں ،اور کمی موضوع کے مطابق پانچ یں باب کا اضافہ کرلیا جاتا ہے۔ ابواب وفصول کے منوانات نقل کرنے کے بعد آخر میں خلاصہ تحقیق، (Summary) ما کچ محقیق (Findings)، تجاویز (Suggestions)، سفارشات (Recommendations)، اور فہاری ندیہ (Technical Indexes) کے عنوانات دیے جاتے ہیں۔

-4 مجوزه معمادرومراجع کی فہرست: (Bibliography & References) ایک نے صفح پراس موادر ومراجع کی فہرست ایک نے صفح پراس موان کے تحت موضوع سے متعلق تمام ایم معمادر ومراجع کی فہرست (MIA) علی و تحقیقی طریقہ سے تیار کرے لگائی جاتی ہے۔ اس فہرست کو (Bibliography) کے مطابق پرصورت بیس تروف تھی کے اعتبار سے مرتب ہوتا چاہیے۔ نیز کتاب کا پورا نام ، ایڈ یشن ، مطبع ، شہر ، ملک اور سن طباعت وغیرہ کی تنعیبات درج کی جا کیں۔ یہ فہرست موفقین کے مشہود ناموں کی ترتیب سے تیار کی جائے۔ ان ناموں کو الفیائی ترتیب دیتے وقت: فہرست موفقین کے مشہود ناموں کی ترتیب سے تیار کی جائے۔ ان ناموں کو الفیائی ترتیب دیتے وقت: اللے اس بست آم آبو ۔ اورا گرین کی سے مثل اللے اس بست آم آبو ۔ اورا گرین کی سے مثل اللے اس بست آم کی مورد ہور کو اور کی بیس شار کریں گے۔ آب و حریرہ کو (حا) میں البحاری کو (با) میں شار کریں گے۔ آب و حریرہ کو (ک) میں شار کریں گے۔ آب و حریرہ کو (ک) میں شار کریں گے۔ آب و حدیدہ کو (ک) میں شار کریں گے۔ آب کلئوم کو (کا کی میں شار کریں گے۔ آب کلئوم کو (کا کی میں شار کریں گے۔ آب کلئوم کو (کا کی کریں گے۔ آب کلئوم کو کو کی کی کری کی کی کی کریں گیں شار کریں گے۔ آب کلئوم کو کری کی کری کریں گیا کہ کو کری کری کریں گیا کریں گیا

تيسرامرحله:مصادرومراجع كى تحديد:

(Specification of Sources and References)

مصاورومراجع کے درمیان فرق:

مصادر دمراجع دوالگ الگ اصطلاحات ہیں۔ان میں سے ہرایک کا اطلاق کتابوں کے ایک محصادر دمراجع دوران استفادہ کرتا ہے۔البتدان دونوں ایک مجموعوں کے درمیان بنیادی طور پران کی خصوصیات کی وجہ سے پھیفرق ہے۔

مصدرے مرادوہ کتاب ہے جوعلوم میں سے کی علم کے بارے میں ایسے طریقے سے حمقیق کرتی ہوجس میں جامعیت، وسعت اور ایسی مجرائی ہوجواس کتاب کوابیا اصلی ذریعہ (Original کرتی ہوجواس کتاب سے بے نیاز نہ Source) بناوے کہ محقق اس علم کے بارے میں حمقیق کرنے کے لئے اس کتاب سے بے نیاز نہ ہو سکے۔

دوسر بے لفظوں میں بیمجی کہا جاسکتا ہے کہ مصاور سے مراوالی دستاویزات اور موفقین کے ا بنے ہاتھوں ہے کھی ہوئیں تحقیقات ہیں، یائسی خاص واقعہ کے چنی شاہدین اور معاصرین کی کھی ہوئی السي تحريرين بين جو واقعات وحادثات رونما موت وقت موجود تعاور وكمورب تع اورانبول في انہیں ایے اللم سے مدوّن کرلیا، اس و واسے بعد آنے والوں کے لئے مصاور تھے، یاو و آنے والی تسلول کے لئے گذشتہ علوم ومعارف کوجع کرنے والے اور نقل کرنے کا بردا واسطہ اور ڈربعہ تھے۔ چنانجے علامہ ابن جرير طبري كي تغيير " جامع البيان" معدر كا ورجد ركمتى ہے، كيونكديدايدا اصل الاصول ہے كم علم تغيير م تحقیق كرتے والوں كے لئے اس سے استفنامكن تيس امام بخارى كى "السحامع الصحيح "اور الممسلمي "صحيح مسلم "علم عديث من معادراوراصول كادرجر محتى إلى -ابن اليرك" الكامل فی الباریخ "اورمسعودی کی "مروج الذهب"اليسمعادر بيل كمتاريخ اسلامي محقق كے لئے ان كى طرف رجوع كية بغيركوئي جاره بيس اوب عربي يس مرز دكي كتاب "كتساب السكسامل" جا حفاك "البيان والتبيين "ابن قتيمه" كي "أدب الكاتب" اور" الشعرو الشعراء "اور قلتحدى كي "صبح الأعشى "معاوركاودچدكمتى بير\_اكالمرح "سيوت ابن اسحاق": "سيوت ابن هشام "اود غلیل بن احدفرابیدی کی "مسعدم السعن"ايناسيد موضوعات مي معدداوراصول كادرجدر محتى ہیں۔مراجع سے مرادوہ کتابیں ہیں جن کے علمی مواد کی بنیاد اصل مصادر پررکھی جاتی ہے، چنا نجدان کا مواداصل کتابوں سے قل کیا جاتا ہے،اوراس کی شرح و تعلیل بتقید و تبر میا تلخیص کی جاتی ہے۔مراجع ميں جس طرح كى كماييں شامل موتى بين ان كى كچھ مثاليں ورج ذيل بين:

امام نووی کی انتخاب کرده احادیث اربین نووین ، ابن اهیرک د جامع الاصول ، علامسیوطی کی است السحام وی انتخاب کرده احادیث ، علامه در کلی ک الاعلام ، عمر رضا کالدگ د جم المونین ، سید قطب کی د السحام و المصغیر فی الحدیث ، مسلول الحدیث ، اورلوکس معلوف کی د مشاهد الفیام ، وغیره علاوه از بی السی بهت ی کتابیس مراجع کی فیرست پیس آتی بیس جومصا وراحسلیه کو شخری و فیره و علاوه از بی السی بهت ی کتابیس مراجع کی فیرست پیس آتی بیس جومصا وراحسلیه کی تایی به مختفراً به که سطح بی کسک علم می کتابی اور ان سے ماخوذ و منقول بوتی بیس می گرده بالاتفسیل کی بنایی به مختفراً به که سطح بیس کسک علم می کتابی که و و بنیا دی کتابیس که جن سے اس علم بیس تحقیق کرنے والاست فی و سب نیاز نه بوستے مصا در کی بلووں کو نے کہ کہلاتی بیس اور و و کتابیس بومصا درکو بنیا و بنا کراوران میں موجود علوم و محارف کے کہ پہلوؤں کو نے انداز ، حاشی انہیں مراجع کها جاتا ہے بحقیق

کے لئے ضروری ہے کہ کی موضوع پر محتیق کرتے وقت ہیں۔ قدیم اور اصلی مصاور کی طرف رجوع کے لئے ضروری ہے کہ کمی موضوع پر محتیق کرتے وقت ہیں۔ قدر کی دستیابی کے باوجود مراجع سے مواد و معلو بات اخذ کرتا بہت بوٹ فلطی ہے۔ علما و محتقین نے اس بات کی صرف اس وقت اجازت دی ہے جب مصاور مفقو د ہوجا کی اور مراجع سے معلو بات لینے کے علاوہ کوئی چارہ ندر ہے۔ بہر عال اصلی مصاور کی طرف رجوع کے بغیر جو بھی مقال کھا جائے گا وہ اصلیت اور متانت و پہنتی سے عاری ہوگا ما ماری موجود (Original Source) اور خانوی مرجع (Secondary Source) کا مزید فرق کی مقال کھا حظ فرما کیں:

قرآن کریم کی کسی آیت کی تغییر و یکھنے کے لئے الی بنیادی تغییروں کی طرف رجوع کیجئے جن میں احادیث نبویہ اقوال محابہ تا بعین اور پہلے دور کے مغسرین کی آراء کو ڈکر کیا گیا ہو جیسے تغییر طبری (م 310ھ)۔ الی بنیادی تغییروں کو چیوڈ کربعد کے ادوار میں تکھی گئی تغییروں کی طرف رجوع کرتا درست نہیں ہوگا۔

جب آپ کی حدیث کی تخ تئ کرنا جا بین تو ان بنیادی کتب حدیث کا استخاب کیج جو کہلی صدی جبری سے سے کئی ایس میں جبری کے آخر تک لکھی حمی بین ہیں ۔ بیسے حمیح بخاری (م 256ھ) سخن شرندی (م 261ھ) سنن آئی (م 303ھ) سنن آئی (م 241ھ) سند اس ایس ایس کی طرف رجو ع کے بغیر این اثیر امام احمد (م 241ھ) آئی کوئی محقق ان کتابوں کی طرف رجو ع کے بغیر این اثیر (م 606ھ) کی تا جا مج لا صول نیا علام سیوطی (م 911ھ) کی تا ایس کا استخار اس کی طرف رجوع کرے جس کے مولف کا انتخال 500ھ کے بعد ہوا تو اس کا بیمل درست شار نہ ہوگا۔ اس تفصیل سے بیمعلوم ہوا کہ مولف کا تاریخ و فات کا علم ہونا بھی ضرودی ہے تا کہ بید فیصلہ کیا جا سکے کہ زیر نظر کتاب مصدر سے یا مرجع ؟

بعض مخفقین کس حدیث کی تخ تئ کرتے وقت حاشی میں سیوطی (م 911 ھ) کی کتاب المجامع الصغیر کا حوالہ بھی درج کردیتے ہیں، جو مقتل علماء کی نظر میں بڑی شلطی ہے، کیونکہ یہ کتاب مرجح شار ہوتی ہے جو اصلی مصادر میں وارد ہونے والی حدیث کے حوالے کی نشاندی کرتی ہے، اوراس طرح یہ کتاب کس حدیث کے اصلی مصادر سے آگای کے لئے

المحتن وقدوين كاطريقه كالريتكار

بہت مفید ہے۔ البذائل کتاب سے استفادہ کرتے کے بعد ہمیں ان اصلی مصاور کی طرف رجو کا کرنا ہوگا جن کائل کتاب میں جوالددیا گیا ہے، تاکہ ہم حدیث کی تخریخ اصلی مصاور ہے تی کریں ۔ ای طرح کی حدیث شریف کی وضاحت اور تشریخ معلوم کرنے کے لئے ہمیں قد یم شروح حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے امام نووی (م 676 ہے) کی '' المنماح فی شرح می مسلم' اورانی جرعسقلانی کی (م 852 ہے) کی '' فی الباری شرح می البخاری''۔ جب آپ محاجم اور قوابیس میں کی لفظ کا محتی و مفہوم دیجن اچاہی اور اصلی جب آپ محاجم اور قوابیس میں کی لفظ کا محتی و مفہوم دیجن اچاہی اور اصلی مصاور کی طرف رجوع کریں، جیسے طیل بن احرفرا ہیدی (م 170 ہے) کی '' مسعد سے مصاور کی طرف رجوع کریں، جیسے طیل بن احرفرا ہیدی (م 170 ہے) کی '' مسعد سے السعید ن ''اور سے بہت بدی مطلعی ہوگ کہ آپ منجد میا اس جیسے دوسرے قانوی مراجع کا حوالہ ورخ میں البا جائے توالی صورت میں ہے کہ آپ منجد میا اس لفظ کے لیئے مصدر شار ہوگی۔ تی پایا جائے توالی صورت میں ہے کہ آپ موال الفظ کے لیئے مصدر شار ہوگی۔

کی عظیم علی شخصیت کے حالات اور روائع حمری ہے متعلق معلومات کے لئے مولف کے ہم عمر یاس کی دفات کے بعد قریبی زمانے سے تعلق رکھے والے معمادر کی طرف رجوع کیجے ہیں امام بخاری کے احوال حیات کے لئے آب و نعیم (م 430 ھ) کی'' حلیہ الاولیاء ''علامہ غلیل (م 446 ھ) کی''الارشاد إلی معرفہ علماء المحدیث فی البلاد ''علامہ مری طلب (م 742 ھ) کی'' تذکرة المحفاظ' مصاور شار م 742 ھ) کی'' تذکرة المحفاظ' مصاور شار موسے ہیں متاخر دور میں تحریک کے مراجع کی طرف رجوع کرنا درست بیس ہوگا ۔ جسے علامہ روف رہو گی المرف رہوع کرنا درست بیس ہوگا ۔ جسے علامہ روف رہوں کی المحدد شار موسی کی '' المحمال کی '' المحمال کی '' المحمال کی '' المحمال کی تذکرہ ہوتو ادر صدید دور سے ہو، اور صرف المی دوکرایوں میں اس کا تذکرہ ہوتو کی مصدر شارموں گی۔

اگر كوئى محقق علم اصول فقد مين امام غزالى (م 505 هـ) كى آراء پر تحقيق كرنا چاہے تو امام صاحب كى اصول فقد پر لكسى ہوئى كتابوں كو اپنا مصدر بنائے گا، جيد ان كى كتاب التحرير، المنحول، المستصفى، اور شفاء الغليل، ، جبكہ جن الوگوں نے ان كابوں پر شروح وحواشى ، محقرات ، تقيدات ، تيمرے اور مقالے تحرير كے بيں ، وہ سب مراجع شار مول كے \_ (۲۳)

...

كيامراجع كقل كرنا درست ب؟:

بلا شهدمراجع محقق كوبهت فائده دية بين، كيونكه مراجع بين تمام معلومات كوجامعيت اور تغمیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے ،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ مطالعات اور تحقیقات میں انتہائی اہم عال ہے۔ جول جول زمانہ گزرتا جاتا ہے محقیق کامیدان وسیع سے دسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ جدیداوروسیع مطالعات سامنے آتے ہیں، جوالک ایک موضوع کو ہوری طرح احاط کتے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیخو بی . قدیم اوراملی مصادر مین بین بائی جاتی بلکه بدمراجع کا خاصه ب منتشرا ورمنفرق معلومات کی جمع آوری تنظیم نو ،استیعاب واجاط اور ترتیب و مذوین ایسے کام ہیں جن کی اہمیت سے الکارٹیس لیکن مصادری دستیانی کے باد جودا گرمحتق مراحی پرائی محتیق کی بنیا در کھے تو پیدفلط ہوگا، کیونکہ زمانہ گزرنے كساته ساته مارات يل كى وزيادتى جريف وهيف اور فلوجنى كاحالات برسية جات إي، لهذا مراجح كى افاديت كے باوجود تمام معلومات كى تقيديت وتوثيق كے لئے اسلى معدادرى طرف رجوع كمنا ادرويس كالل كرما ضروري ب-اس طرح مراجع كي حيثيت محتق ك لي اليار بياور ربنما (Guide) جیسی ہوتی ہے، جواس کے لئے اس کی مختین کے مخلف پیلوؤں پرروشی ڈالتے ہیں،اور اسے مصادر اصلیہ کی نشائدی کرتے ہیں، تا کدوہ وہاں سے حوالہ جات نقل کرلے۔

تعدّ ومصاور:

اگر کی ایک خرر (Information) کے بارے میں معاور کی تعداد ایک سے زیادہ ہوتو سب سے پہلے قدیم ترین مصدر کوتر جے دی جائے گی ،اورای کا حوالہ دینا بہتر ہے۔ پھر حسب ضرورت ز مانے کے اعتبار سے نئی معلومات کے لئے دیگر مصاور سے استفادہ کیا جائے گا ،اور ہر خرکواس کے اصلی معدد کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ کیونکہ ہرآنے والا اسے سے پہلے سے پچے نہ پچھ حاصل کرتا ے،اس کئے ایک فرض شاس محقق کے لئے ضروری ہے کدوہ ہر خرکے لئے مصدراؤل کا تعین کرے اورحواثی میں مصادر کا تکرار مذکرے۔ بعض علاء ہر خبر کے لئے دوقد یم ترین مصادر کا حوالہ دیے کوتر جج دية إن ما كراس خرى الجي طرح توثيق موسط\_

اختلاف معادر:

اگر کی خرر (Information) مثل کی عالم کی وفات کے بارے میں قدیم مصادر کا اختلاف ہوتو محتق پرلازم ہے کہ وہ آس خبر کواس وقت تک تقل کرنا موقوف کردے جب تک کہ اس کی

المجی طرح محقیق ندکر لے اور باریک بنی سے اس کا جائزہ ندلے لے۔ ایک قول کو دوسرے قول پر دلیل اور علمی بربان کے ساتھ اور تمام مصاور کی طرف رجوع کرنے کے بعد ترجیح وے تاکہ میج شائح تک بھیج سکے۔ (۲۲)

جديدمصادركا عوع:

یانے دور میں مخطوطات (Manuscripts) کی علاء اور محتقین کے لئے یکا معدر کی حثیت رکھتے تھے ،کین مطبع (Manuscripts) کے وجود میں آنے کے بعد معاملہ بہت مختلف ہو علی، اور موجودہ دور میں معلومات (Informations) کی دنیا میں اثقلاب بریا ہو گیا ہے۔اب مصادر مرف مطبوعہ کی جیس بلکہ وسائل اطلاعات (Communication Sources) کے متنوع ہونے کی وجہ سے مصادر بھی کی شکلیں اختیار کر مجے ہیں، جن کی پچھمٹالیں مندر جدفیل ہیں:

"ووریات" (Periodicals) (بغت روزه، باہتامه، سه بای بیش بای ، باور سالانه شائع بونے والے مجلّات ) اخبارات، رسائل بیگرین، مع دو پیر، شام کے خصوصی اخبارات، مجلّات کے خاص المیدیش بایم الیم یقی الیج ۔ وی کے مقالات ، سرکاری رپورٹیل، وستاویزات، روئیداوی (Proceeding) و فیر یو قامیس، آؤیکسش، کیبیوٹری ویز، وی وی وی وی برن مائیکروقلم، پن ورئیو، ایک روئیو، مائیکروقلم، پن ورئیو، ایک روئیو، مائیکروقلم، پن ورئیو، ایک روئیو، میلادی کاروز، شیلی وژن، سیمنارز، لیکیرز، اعرویوز، مکالمات، (Dialogue) اور مناظرے و فیره -

جديدمصاورك بارے ميں احتياط كالروم:

کیا فہ کورہ بالا تمام وسائل معلوبات کومصاور شارکیا جاسکتا ہے؟ کیاان میں وارو ہونے والی معلوبات کو بیتنی اور ثقة قرار و یا جاسکتا ہے؟ کیا اخبارات ، مجلّات ، اشریب کے صفحات پرشاکع و نے والی معلوبات کو بغیر حقیق و تعدیق نے نقل کیا جاسکتا ہے؟ کیار فیہ بھی و ژن ، اور سیٹ لائش سے ذرائع ابلاغ کے سے ذرائع ابلاغ سے درست اور منتد ہے؟ فی کورہ بالا ذرائع ابلاغ کے دیے حاصل ہونے والی معلوبات کی صحت اور عدم صحت کا وارو حداران فر رائع پریس بلکداس فرد پر ہے جس نے آئیس جاری کیا یہ بعض دفعدائر دیٹ پرکوئی صفح (Page) ایک ایسے عالم کی طرف سے کئے کیا جاتا ہے جو وروغ محول ہے اور ای اندار ہوتا ہے ، جبکہ بازاروں میں موام الناس کے کئے کیا جاتا ہے جو وروغ محول ہے اور ای اندار ای انداروں میں موام الناس کے کئی کیا جاتا ہے جو وروغ محول ہے محفوظ ، سے اور ایما ندار ہوتا ہے ، جبکہ بازاروں میں موام الناس کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

من و تدوين كاطريقة كار

### عربی واسلای مختی کے جدید ذرائع

اس فی بزاری (New Millennium) میں کمپیوٹر ٹیکنالو کی اپنی ترقی کی انتہاؤں کو چھونے گئی ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالو کی اپنی ترقی کی انتہاؤں کو چھونے گئی ہے۔ کمپیوٹر کی نیف ورکٹک کا نظام موجود و دور میں تعلیم و تعلم اور بحث و تحقیق کرنے والوں کے لئے آسان ترین اور بیخ ترین و ربعہ ہے۔ انتہ سلف ایک فیر جب علم کمالی شکل میں مدون بھی نے کئی کی ماہ تک محوالوروی کی صعوبیس پرداشت کرتے تھے۔ اور پھر جب علم کمالی شکل میں مدون بھی نوگیا تو ایک فی کی دن لگ جاتے تھے جبکہ آج بزاروں کما بیس، لا کموں علی و تحقیق مقالات اور ناور تعلمی ضح انثر نیف (Internet) کی وجہ سے آیک می کلک (Click) سے متالات اور ناور تعلمی شخط انٹر نیف (Internet) کی وجہ سے آیک می کھک (Screen) سکرین (Screen) ہے۔

دہ علاء اور سکالرزجن سے ملاقات واستفادہ کے لئے بزاروں میل کاسنر بھینوں کا وقت اور لا کھول روپے کا خرج درکارہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تھوڑے سے وقت اور بہت کم اخراجات کے ساتھ ان سے رابطہ قائم کرکے بھر پور استفادہ کیا جاسکتا ہے ۔علادہ ازیں بزاروں عربی ویب سائٹس (Websites) اور سرج الجن (Search Engines)علوم ومعارف کا ایک سمندر فراہم کرتے ہیں۔

ان وقت قرآن وعلوم قرآن ، صدیث وعلوم صدیث ، فقد واصول فقد ، سیرت و تاریخ ، اسلای فقافت ، نصوف و مواحظ ، شعر و ادب ، هر بی زبان ، تراجم و سواخ اور دیگر لا تعداد موضوعات پرب شار سافت و میرز ( Softwares ) وجود ش آ پ بیس بیس افت و میرز زیاد و تر هر بی زبان میں ہیں ، اس لئے عربی کافیم رکھے والوں کے لئے ان کے استعال میں کوئی وقت فیس ، اور و واصل مصاور کی مد سے بحث و محتین کا کام بہت آ سانی اور جیزی سے سرانجام دے رہے ہیں ، لیکن هر بی زبان سے نابلد محتقین زیاد و تر تراجم پر اکتفا کرتے ہیں یا صرف چند معروف مصاور و مرافع کی بی ان کی رسائی مرسائی مرسائی

يهال بهم چندا بهم عربی داسلامی ساف وئيرز اور سرج البحز كافخفر تعارف پيش كرتے بين (٢٥) المصحف الرقمى: (Digital Quran)

قرآن مجيدين طاش كے متداول سافت ويترز على سائز اور كاوروگى كے اعتبار سے
المصحف الوقعى بہتر ين سافت ويتر باس كے پہلے ورون (Version) كاكل سائز ( 1.32 )

(MB) به اس عن آیات طاش كرنے كے دوطر يق بيں ۔ (۱) بسبحت ( MB)

(۲) تست فی سے (Browse) ۔ اس میں كى ایک سورت كونتخب (Select) كر كے اس كى نتخب

آیات طاش كى جاسمتی بیں ۔ مثلا ۔ سورة الكیف كی چند آیات طاش كرنا بوں تو اس سورة كوسليک كر آيات كا تمبر يوں كھيں گے ۔ (10-1) (28-25) مجر بحث (Search) يكل كرين سائح

پوراقرآن مجیدد معمف مدید منوره کے مطابق (604) سفات پر مشتل ہے۔ سفی نمبر کے در اسلام کی جائے واللہ (Window) میں در یعنے بھی علاق کی جائی جائی ہے۔ حالی کردہ آیت کی تغییر دیکھنے کے لئے والدو التفسیر یعنی جائی و محلی اور التفسیر از داکر عبداللہ بن عبدالحسن دی گئ ہیں۔ علادہ ازیں مورت کا کی ویدنی ہوناس کی کل آیات، کلمات ، حروف اور تربیب زولی میں اس کا نمبرو غیرہ کے بارے میں ضروری معلومات درج ہوتی ہیں۔ غیر ایک آیت اور ان کی تغییر یا علاق کی گئی تمام آیات اور ان کی تغییر کوکا لی کرے کی دوسر ساند وئیر

97
ختین و مذوین کاطریقه کار گا

ی مطلوبه مقام پر لے جانے کی سہولت بھی موجود ہے۔ السم صحف الوق می انٹرنیت سے مفت داون لوڈ (Download) کیا جاسکتا ہے۔www.zulfiedu.gov.sa

### ٢ مكتبة التفسير و علوم القرآن:

النسرات كمينى كاتياركرده بيسانت ويرقرآن مجيداوراس كي تغير متعلق الى نوعيت كا منظر دسانت ويرب اس من تغيير ، علوم القرآن، تائخ ومنسوخ، قرآن مجيد كي مخلف قرأت ، اعراب القرآن ، مضامين القرآن منسرين ميسواخ اور لغات القرآن كي موضوعات ك تحت بورى ونيا على رائح ابم اور بنيا دى مصادر جمع كرد ي محلح بين اس كا تيسرا ورژن 1250 كم بيوثر جلدول برمضتل س

### س. موسوعة الجديث الشريف:

بیراف و تیرممری ایک مخی د شد که صدر لبرامج الحاسب "نے تیار کیا ہے۔ اس کا فاکل درون بہترین مولیات سے آراستہ ہونے کی دید سے حدیث کا بہت اہم سافٹ و تیر ہے۔ اس ش کی اوکرا ہیں دی تی ہیں۔ صحاح ستہ کے علادہ موطا امام مالک بمندا مام احداد رسنن داری شامل ہیں۔ جن میں احادیث کی کل تعداد ہاستی بڑار سے ذاکد ہے۔ اس پروگرام کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں:

- ا ۔ میں افتا یا عبارت کی مختلف طریقوں سے حلاش ۔
  - ۲۔ شخصیات ، راو یوں اور آیات وغیرہ کی قبارس۔
    - سـ تمام احاديث كي موضوعاتي ترتيب
- س مشکل بخریب اور یا در الفاظ کی وضاحت کے لئے لغات۔
  - ۵۔ رواز برجرم وتعدیل۔
    - ٧۔ امادیث کی تخ تے۔
  - ے۔ مختلف طرق روایت کی وضاحت ۔
    - ٨\_ اصول مديث كالمل تعارف.
  - 9۔ محتب مدیث کے موفین کا تمل تعارف۔
  - ا۔ مطلوبا حادیث کوکانی اور پرنٹ کرنے کی سہولت۔

### الحاديث:

بیرمانٹ ویرمشہورایرانی مانٹ ویرکہنی "موکو البحوث الکمبیوتوية للعلوم الاسلامیة" کا تیار کردہ ہے۔ یہ پروگرام (442) جلدوں میں 90مونین کی 187 کا ہیں پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید کے عمل متن کے علاوہ "نج البلاغہ محیفہ جادیہ کتب اربعہ وسائل شیعہ متدرک الوسائل بہحارا الانوار علم رجال کی کتب العالیہ اورائل بیت سے تعلق فد جب شیعہ کے متندمساور شامل ہیں۔ ورائل بیت سے تعلق فد جب شیعہ کے متندمساور شامل ہیں۔ ورائل بی کتاب المعین اورائن منظور کی لمسان العرب مجی شامل ہیں۔ یہ سانت ویرائن منظور کی لمسان العرب مجی دی گئی ہیں۔ یہ سانت و ئیر تین زبانوں عربی ، انگریزی اور قاری ہیں ہے۔

### ٥- المكتبة الألفية للسنة النبوية:

بيراف وير التسرات "كون كا تيار كرده ب-الى كا تيراورون 3500 كيدورائرة ولدون ورف 3500 كيدورائرة ولدون ومعتمل م من التعاوي ومعتمل م من التعاوي ومعتمل م من المعاوي والمعاوي والمعاوي والمعاوي المعاوي المعاوي والمعاوي المعاوي والمعاجم الاجزاء والمعاجم الاجزاء المعاجم والمعاجم المعاوي ورق والمعاجم المعاجم المعادي والمعاجم المعاجم ال

### ٧ مكتبة السيرة النبوية:

بیسافٹ وئیر بھی التراث کمپنی نے تیار کیاہے۔اس افٹ وئیر کے پہلے ورژن میں سیرت نبوی سے متعلق اہم مصاور کو 120 کمپیوٹرائز ڈ جلدوں میں بھٹ کیا حمیا ہے ۔ تعلی (Browse) کے ذریعے کسی بھی کتاب کوسٹے درسٹے راسے کی سہولت ،کسی بھی مطلوب سٹے تک آسان اور تیز شقل ، کتاب کے ذیلی ابواب کی کمل فہرست ،لفظ یا عبارت کی سوابق دلواحق کے اعتبار سے تلاش ،موضوعات کے اعتبار سے تلاش ،کتابوں کے درمیان موازنہ کسی جگدا پی یادواشت و تبعرہ (Footnote) محفوظ



كرفيسى موليات كى وجس يدمافث ويربهت ابم ب-

### ٤ مكتبة الأعلام والرجال:

بیرماف و تیراعلام و قضیات ، راویول اور رجال مدیث کے سوائح واجوال حیات پر مشتل 
دو لعرفی کا بہت ایم کام ہے۔ اس میں : الأنبیاء والرسل الصحابة والتابعین ، علماء
الإسلام ، شولفون ، الأدباء والشعراء المحترعون ، سیاسیون ، آحرون ، اور کتب تراثید کے
عزوانات کے تحت پائح برار شخصیات کا تعارف حروف تھی کے اختبارے دیا میا ہے ۔ علاوہ ازیں کی
خاص لفظ کی حال میں ، حال کے کتب ، عنوانات اور حال (Search) کی لوحیت ، کی شغ فرد کی
شمولیت ، کی خاص شخصیت سے متعلق معلومات کو تعلق (Comment) کی صورت میں محفوط کرتا ،
متن کو کا بی اور پرنے کرتا ، ساف و تیر کی وسلے سینک (Display Setting) میں تبدیلی کرنے کی
مورت اس پروگرام کی ایم خصوصیت ہے۔

### ٨\_ مكتبة الفقه وأصوله:

بیراف و ئیر مین الراث المراث مینی نے تیار کیا ہے۔اس میں جاروں فقبی قدامب کی امہات الکتب دی گئی میں اس کے علاوہ اہم فقبی تفامیر ، کتب حدیث میں سے فقد سے متعلق تمام ابواب، اصول فقد کے اہم مصادر ، بنیادی فقبی مسائل پر تکھی جانے والی اہم عربی کتب ، فقباسے اسلام کے تراجم دسواخ ، 3250 کہیوٹر اکر ڈ جلدوں میں جمع کردیئے گئے ہیں۔

### ٩ مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية:

اسلامی تاریخ و تدن سے متعلق بیراف و تیر می "التراث" کمینی نے تیار کیا ہے۔اس میں عربی زبان میں کھے میے تمام اہم مصادر تاریخ کوئ کردیا گیا ہے۔اس کے تیسر سے اید یشن میں پندرہ موکی پیوٹرائز ڈ جلدیں شامل کی گئی ہیں جو مطبوعہ کتب کے بالکل مطابق ہیں ۔ان میں عموی کتب تاریخ بالدان واماکن ،اہم تاریخی موضوعات پر کتب ،سوارخ و قذکر سے ،سفر تا ہے ،تاریخ سے متعلق متعلق متعرف کتب اور معاجم وفہارس شامل ہیں۔

### ١٠ مكتبة الأخلاق والزهد:

بیساف وئیرتھوف واخلاق سے متعلق بنیادی معمادر کا مقلیم انسائکلو پیڈیا ہے جوایک سو پیاس کہیوڑائز ڈ جلدول چشتل ہے۔اس میں شامل کت کی نمبر تک مطبوعہ کت سے مطابق ہے۔اس المعتبق وغرومي كالمريقه كار

مل مختلف عنوانات كرتحت تصوف كه اجم مباحث اور معمولات كر متعلق كتب دى كى بير ـ اا ـ مكتبة النعو والصوف:

اس سافٹ وئیر میں عربی زبان میں کمی گئی اہم اور بنیادی کتب تحوه مرف کو 450 کہیوٹرائیز ڈ جلدوں میں جمع کیا گیا ہے۔ بیسافٹ وئیر بھی ہر کتاب کو مقدد رسفی پڑھنے ،مطلوبہ منطق کت سان اور چیز منظی ، کتاب کے دیلی ایواب کی عمل فہرست، کسی جگا اپنی تعین کو محفوظ کرنے ، انفظ یا جملے یانص کی سوابق ولواحق کے اعتبار سے تلاش ،موضوعاتی تلاش اور کتابوں کے درمیان موازنہ جسس مجولیات سے آراستہ ہے۔

#### ١٢ سبع معلقات:

جافی حرب شعراء کے لو بل تصاکد پر شمل المعلقات السبعه "كايرماف و يُرقعا كد كم مل متن اور آ واز كر ساتھ تياركيا حميا ہے كى بھى شام كے على متن اور آ واز كر ساتھ تياركيا حميا ہے كى بھى شعر پر كلك كر كے آپ اسے من بھى سكتے ہيں۔ علاوہ اذي سكر سائے آ جائے گا۔ قصيدے كے كى بھى شعر پر كلك كر كے آپ اسے من بھى سكتے ہيں۔ علاوہ اذي منظ كر نے اللہ النا كى اللہ النا كى كائى كر نے اللہ النا كى اللہ النا كى كائى كر نے اللہ اللہ معلوب شعر تك تيزى سے وقتے ، منظ كرده اشعاركو كھنے ، الى اوائى كى كور يكار ذكر نے اور پر منظ كرده اللہ اللہ كام كن اللہ اللہ كام كر اللہ كام كلہ كر اللہ كام كلہ كر اللہ كام كر اللہ كام كر اللہ كام كر اللہ كر اللہ كام كر اللہ كو اللہ كل اللہ كو كر اللہ كر ال

### المتوجم الكافي:

ایک زبان سے دوسری زبان ش ترجم کامل انتہائی مشکل اور صاس معالمہ ہے۔ انفار میش انتہائی مشکل اور صاس معالمہ ہے۔ انفار میش انتہائی مشکل اور صاس معالمہ ہے۔ انفار میش انتہائی مشکل اور تعالیٰ میں است کے باہرین النہ کے تعاون سے الیکٹر ویک فرآسلیفین کے تی سافٹ ویئر تیار کے اور محتم کی سائٹ '' ترجم' (www.translate.sakhr.com) کے ملاوہ '' المحترجم الکائی'' اور الگش سے حمر لی ترجمہ کا بہترین سافٹ ویئر ہے ۔ اگرچہ یہ ترجمہ کا بہترین سافٹ ویئر ہے ۔ اگرچہ یہ ترجمہ کا فوجہ ہے۔ تو ڈی محت اور بجھ سے باکل درست ترجمہ وسکتا ہے۔ اس سافٹ ویئر میں مام و مشنری کی طرز پرایک افظ کرترجمہ کے ساتھ بالکل درست ترجمہ موسکتا ہے۔ اس سافٹ ویئر میں مام و مشنری کی طرز پرایک افظ کرترجمہ کے ساتھ بالکل درست ترجمہ موسکتا ہے۔ اس سافٹ ویئر میں مام و مشنری کی طرز پرایک افظ کرترجمہ کے ساتھ اور سے جملے کا ترجمہ کرنے کی جواجہ کوئی جملہ کھو کراس کا ترجمہ کرتا ہوتو اس کے لئے

```
گ تحقیق و مدوین کا طریقه کار ﴿
ملت (File) من جا كرجديد ( New ) يركلك كري - كملنے والے باكس ميں عارت لكد كر
(Standard Tool Bar) سے جر (Translate) پر کلک کریں۔ دی گئی عبارے کا ترجمہ
                                    دوم ہے اس میں آپ کے سامنے آ جانگا۔
             ١١ عربي زبان وادب كاجم مرج البحر اسائش اورسافث وئيرز
    (Arabic Search Engines) محركات البحث العربية
         (www.avna.com)
                                                     الأين
      (www.khayma.com)
                                           ٢-الخيمة العربية
         (www.eyoon.com)
                                                 ٣ عيون
         (www.naseej.con)
                                                ۳_نسيج
       (www.raddadi.com)
                                       ٥ دليل المواقع العربية
    لا دليل سلطان للمواقع الاسلامية العربية (www.sultan.org/a)
  (www.biblioislaminet/ar)
                                         كموقع الابحاث
         (e-Libraries)
                            (س) مكتبات اليكرونية
                                           ا_المكتبة الوقفية
        (www.waqfeya.net)
      ركتية مشكاة الإسلامية (www.almeshkat.net/books)
            (www.said.net)
                                     سومكتبة صيد الفوائد
          (www.furat.com)
                                            ٣_مكتنة فرأت
        (www.kfnl.org.sa)
                                  ٥_مكتبة الملك فهد الوطنية
(www.abookstipsclub.com)
                                          ٦_المكتبة الغربية
               مواقو اللغة العربية وآدابها
      Websites of Arabic Language & Literature
        (www.arabicl.net)
                                        ا_نادى اللغة العربية
(www.voiceofarabic.com)
                                      ٢ ـ شبكة صوت العربية
   " المجمع العلمي العراقي (www.acatap.htmlplanet.com)
```

المعتمق وقد وين كاطريقة كار

اللغة العربية ،القاهره ( www.arabicacademy.org.eg)

هادب (www.adab.com)

(www.diwanalarab.com) ٢ـديوان العرب

ک شبکة الشعر (www.alsh3r.com)

(www.mashaheer.com) ممشاهير العرب

(www.arabicstory.net) العربية

(www.pakarabic.com) العربي اكستان العربي

#### (۵) عربی زبان و ادب کے اهم سافت وئیرز

Softwares of Arabic Language & Literature

ا\_مكتبة الادب العربي

٢\_مكتبة الشعر العربي

المكتبة النحو والصرف

المحتبة المعاجم والمصطلحات

4\_اطلس النحو العربي

٢\_تعليم الأملاء لطلاب المدارس

ك تعليم العربية للناطقين بالانحليزية

مندرجہ بالاسانت وئیرز" الراث" مینی کے تار کردہ ین (http://www.turath.com)\_

اس كے علاوہ "العريس" كمينى نے بهت المم عربي واسلاى سافت وئير تيار كئے ہيں۔ ملاحظ كريں:

(http://www.elariss.com)

#### 15 ـ المكتبة الشاملة:

السكتبة الشاملة ايك جامع لا بحري ك بيمرف ايك جامد فره كتب بين بكرآب السكتبة الشاملة ايك جامع لا بحري ك بيم السخوص ت كي وجد سه بيا يك محتى كي والى المحتى ال

## 103 محتمق ومدوين كاطريقه كار

### البرنامج (home page)

السکتبة الشاملة انشال (Instal) کرنے کے بعدا پ جب اس کواو پن کرتے ہیں قو اس کا ہوم بچ آپ کے سامنے کھانا ہے۔ آپ اس کی ابتدائی سکرین پر ایک سے زیادہ (windows) بھی کھول سکتے ہیں۔ نئی کھلنے والی (windows) پر موجود آ کیکونز موجودہ سکرین کے مطابق کام کرتے ہیں۔ شکل اگر آپ اس وقت (display screen) پر ہیں اور جو سکرین کے مطابق کام کرتے ہیں۔ شکل اگر آپ اس وقت (کام کرتے ہیں۔ سکرین کے مولی موتی ہے، آپ اور پرک آ کیکونز کے ذریعے مندرجہذیل کام کرتے ہیں۔

ا پ كاب كومغدد مغديد معتقين ال

الله الماب اوراس كي ولف كاعمل تعارف معلوم كرسكت بير-

🖈 کتاب کوسافٹ ویٹرسے با بر text file میں منتقل کرسکتے ہیں۔

🖈 🗥 كتاب كا مدر كل انظالي الأش كر كيلة بين-

الماب من ردوبدل كركة إن-

🖈 متن اورشرح كوملاكرية مدسكته بي-

موجوده سکرین عل اینے مطلب کی عبارت الماش کر سکتے ہیں۔

🖈 اگرآپ (مرض) یا (تحریر) کتاب کی سکرین پر بین تو آپ تعلیقات اورشرح

ے اعررے اپلی ضرورت کا مواد تلاش کر سکتے ہیں۔

ہے آپ کتاب کے جس صغے پر بھی موجود ہیں، اس پورے صغے کو یا مخصوص مطلوب عارت کو کمل حوالے کے ساتھ کانی کرکے ورڈ (Word) کی فائل ہیں لے

ما کتے ہیں۔

☆

بيتمام سيوليات برسكرين پرموجود موتى بين-اگر سيحه بالاتى بشن زياده واضح شهول تواس كا مطلب ہے كہموجوده عمل كے دوران آپ كوان كى ضرورت نيين ۔ ☆۔ بحث فى القرآن الكريم تفسيره:

(Search in Quran & Interpretation of the Quran)

کتیے شاملہ قرآن کریم اور تفاسیر میں طاش کے اعتبار سے بھی اپنا دانی نہیں رکھتا۔ طاش کے سے دیا گیا قرآن پاک مسحف ی یومنورہ ہے اور کھٹل احراب کے ساتھ ہے۔ اس میں باعتبار سٹی فہر،

المعتقق ومدوين كالمرية بكاريك

آیت تمبر، سورت تمبر کے ذریعے اللی کی سہولت موجود ہادر سفے در سفے الله وت اور مطلوب سفے تک براہ راست رسائی بھی ممکن ہے۔ جبکہ ایک ہی سکرین پر موجود رہتے ہوئے ایک آیت کا پچاس کے قریب مختلف تقاسیر ہے مطالعہ اور موازنہ بھی ممکن ہے۔ ای طرح آب کی آیت کوم حوالہ کا بی کر کے در ڈیس paste کرسکتے ہیں۔

طریق کار:

پہلی سکرین پرموجود بٹن (القرآن الکریم و تغییرہ) پر کلک کریں،اب مطلوبہ مورت اور آیت
پر کلک کریں اور پھرجس تغییر کو پڑھنا ہوائی پر کلک کریں، اس آیت کی تغییر آپ کے سامنے ہوگ۔اس
کے بعد جس تغییر کو پڑھنا اور موازنہ کرنا ہو صرف اس کے نام پر کلک کریں، وہ کھل کر آپ کے سامنے
آجائے گی۔وور ان مطالحہ تغییر ہے آپ قرآن کریم کے متن پرآنا جا ہیں تو سکرین کے داکیں طرف
صفر نمبر کے آگے دیے گئے بٹن پر کلک کریں، جس سفہ پروہ آیت ہوگی وہ سفی کھل کر آپ کے سامنے
آجائے گا۔ای طرح آپ دور ان مطالحہ او پرواکین جانب (اختاء اللّایات) کے بٹن کی مدد ہے آپ
کوسکرین پردکھ بھی سکتے ہیں اور اسے بٹا بھی سکتے ہیں۔ای طرح (عرض کالل) کے بٹن کی مدد سے
اس تغییر کوآپ الگ window کے اعر بھی کھول سکتے ہیں۔

قرآن کریم میں تلاش (Search in Quran):

ابتدائی سکرین (بحث فی القرآن الکریم) یا (بحث فی الکتاب الحالی) جبکه کوئی اور کتاب نه کملی ہو، کیٹن پرکلک کریں، قرآن کریم میں طاش کا باکس کمل جائے گا۔ یہ box وہ کا جوک بھی زیر مطالعہ کتاب میں طاش کے لیے کھتا ہے۔ لیکن قرق بیہ ہے کہ اس میں طاش کا عمل زیادہ تیز ہوتا ہے۔ آپ search box میں کوئی بھی لفظ کھیں، وہ لفظ قرآن کریم میں بیشنی دفعہ اور جن جن آیات میں آیا ہووہ سب بھی آپ کے سامنے آبائے گا۔ یہ چیز جھاظ کے لئے تشابہات یاد کرنے کے حوالے سے بہت محد ومعاون ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ چا جی او آیت کی تغییر کے لیے خلف تفاسر کا مطالعہ کر سے جن اس کے لیے آپ کواس آیت پر صرف کلک کرتا ہوگا اور تفاسر آپ کے سامنے آپ کواس آیت پر صرف کلک کرتا ہوگا اور تفاسر آپ کے سامنے آپ کی سامنے

۳- شاشة اختيار كتاب(Book selection screen):

سمی می کاب تک فوری رسائی کے لیے ابتدائی سکرین پرموجود (اختیار کتاب) کے بٹن پر

المحتین وید وین کا طریقه کار کی ا

کل کریں، یا ابتدائی سکرین پر کمی بھی جگہ کلک کریں، مکتبے میں شامل تمام کتب کی فہرست آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سامنے آ جائے گا۔ سامنے آ جائے گا۔ جانب دیے گئے خانے میں کتاب کا نام کھی کر تال شرک کریں، وہ کتاب کمل کرآ پ کے سامنے آ جائے گا۔ سکرین پرموجود بٹنوں کا تعارف (Introduction to screen buttons):

اب سرج کی سکرین کھل جانے کے بعد آپ اپنی مطلوبہ کتاب موضوعاتی ترتیب یا ہجائی ترتیب سے نکال سکتے ہیں۔ آپ اس باکس میں اوپر دائمیں جانب ( اخراج تقریر بالکتب الموجودة ) کے بیٹن پر کلک کریں تو آپ کے سامنے چارآ پشنز آئیں گے:

ہے۔ (تقریر بالکتب، حسب المجوعات) اس صورت میں آپ مکتبے میں شامل تمام کتب کا تمل تعارف موضوعاتی ترتیب ہے جان تمیں مے۔

اس ورت من آپ مکتے میں شال تمام کتب کا کمل اس مکتے میں شال تمام کتب کا کمل تعارف اور اس میں ہے۔ تعارف اوالی ترجیب سے جان عیس ہے۔

مذكوره بالادونون صورتون مين آپ كواس كماب كالمل تعارف ملي كا-

الله ( قائمة سريعة بالكتب،حسب المجموعات ) موضوعاتی ترتيب سے كتابول كامخترتعارف-

العديد والمعتمريد بالكتب،حسب الحروف) اجائى ترتيب سے كتابول كامختر تعارف.

ان دولو ن مورتون من آپ کواس کماب کامخصرتعارف ملےگا۔

آپرائے آنے والے کتابوں کے اس جموے کوکانی کرکے ورڈی فائل میں لے جاسکتے ہیں

یا آپ کھلنے والے باکس میں کسی بھی جموے پر ڈبل کلک کرکے وہاں سے اپنی مطلوبہ کتاب کو کھول کر پڑھ

سکتے ہیں۔ نیز اس کتاب کا کھمل تعارف، مصنف کا تعارف، مضرورت کے مطابق ردوبدل، کتاب پر کھمی گئ

مروحات کا مطالعہ، کتاب کے متن میں سے کسی حصہ کی اداش، کتاب کو text فائل میں convert کرتا

اور کسی کو e-mail کرتا، یہ تمام کہولیات بھی اس ایک window پرآپ کوئل جا کیں گی۔

۳ شاشة تحرير كتاب:(Book editing screen):

اس آپٹن کی مدد سے آپ کتاب بی کی عبارت کا اضافر ، کی ، منوانات بی تبدیلی ، صفات کی نمبر ملک بین تبدیلی ، صفات کی نمبر مگ بین تبدیلی اور اس جیسے دوسرے کام کر سکتے ہیں۔

فرسٹ سکرین پر(ملف)(file) میں جائیں،وہاں سے (تحریر کتاب) کے آپٹن پریااگر آپ پہلے سے کوئی کتاب بر حدی ہیں تو ای سکرین بداو پر کے بٹول میں (تحریر الکتاب الحالی) پر كك كريس ميا (افتياركاب) كى سكرين بإ (غرفة التحكم) من واكيس طرف كابول كالسدين يس اس عمل سے لیے آپ کوئی کاب سلیکٹ کر کے آپ اینا مطلوب کام کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی تبدیلیاں کریں مے وہ خود بخو دمحقوظ ہوتی جا کیں گی۔اس کے لیے Save کے بٹن کو پریس کرنے کی ضرورت نیس مواعد مفات کی نمبر تک اوراحادیث کے ان ش آپ کوبیتبدیلیان خود Save کرنا مول گ سكرين كے دائيں طرف كتاب كے عناوين كى لسٹ ہوتى ہے، آپ اس كى مدوسے كتاب میں کسی بھی جگہ خفل ہو سکتے ہیں۔عناوین ایک تو جموی ہوں کے جبکہ آ سے ان کی فروع مجی ہوں گ۔ ينچ ديئ محت حير ك نشانات كى مدوسة آپ عناوين بي اضافه كى، يا تمام عناوين مذف كرنا، حنوانات کے نام تبدیل کرنا،ان کی از مراو ترتیب لگانا،موجودہ سلے میں طاش،موجودہ سلے سے آھے یا يجيد مزيدمطلوبه خالى صفحات كااضافه كمي اورفائل سدلائي مى عبارت مفتوحه كتاب من شامل (Add) ، حلاش (Find) اورتبدیل کرنے (Replace) کی سبولت ، موجوده صفحہ مذف کرنا ، کتاب كسى اورجلديا منع يرمنقل مونا حديث كياكوني اوركتاب كدجس بسعارت كانمبركك كاعني موء آب اس مین تبدیلی اور کماب کوایی مرضی کے مطابق جلدوں اور صفحات می تقتیم کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں تھلنے والے باکس میں آپ کوموجودہ مقعے اور جلد کا تمبر دینا ہوگا اور جلدوں کی تعدادادراكي جلدي كل صفحات اور صفح ش كل حروف كى تعداد كورس كرس ، كما ب كوآب كى مطلوب ترتیب لگ جائے گی۔ای طرح سکرین ش او پردائیں طرف ( اِظہار/ اِنفا والعلق ) کے بٹن برکلک كرف سے كتاب يل تعلق/ حاشے كا باكس كولا اور بندكيا جاسكتا ہے۔اس كط منع من ماؤس كا دا کیں بٹن ریکلک کرکے فیکسٹ Undo, Paste, Copy, Cut, Select اور افتیار شدہ عبارت كواساس يا ذيلى عنوان دے سكتے ہيں، اس عبارت كوا كلے يا چھلے ملحر بر معل كر سكتے ہيں يا حبارت على كى علامت كااضاف بالسي عبارت كوماهيم يافث نوث عن تبديل كريكة بير\_

سكرين كاوير كيبن عموى طريقے سے بى كام كرتے ہيں۔

## المحقیق ومدوین کا طریقه کار کے

۵\_ شاشة خيارات الجمف (Search options screen):

ملتبہ شاملہ آپ کو تین طرح کی search کا اختیار دیتا ہے: آپ کتاب کے عنوانات ، متن اور تعلیقات تیوں میں سرج کر سکتے ہیں۔ اور تعلیقات تیوں میں سرج کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں دس عبارتوں کی حاش کر سکتے ہیں۔ آپ اس مدیث کی اور (اور (اور (اور ) کا علیمہ وعلیمہ و یا اکتما استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً: آپ اس مدیث کی حاش کرنا جا ہیں:

"وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالايهوي بها في حهنم" وفي رواية "لا يرى بها بأسا"

آپ میلیسری باکسد (First Search Box) ش (یت کسم سالکلمة ) دوسرے ش (سعط الله ) تکمیس اوراد پر سے (و) پر کلک کر سے انٹر کریں، اس کا مطلب ریاد گاک آپ مطلوبہ تیریس ان دونوں عبارتوں کود یکھنا جاسچے ہیں۔

اگرآپ (اُو) کے تحت سرچ کریں تو سرچ یاکس کی پہلی یار لاکن (Bar Line) بیس (لایلقی لها بالا )اورووسری بیس (لایوی بها باسا ) تکمیس اورا نظرکروس یا ییچ (تنفیذ البحث ) کے بیش برکلک کردیں۔

آپ ایک سے زیادہ الفاظ یا عبارات کھ کرسری کرسکتے ہیں۔لیکن جب آپ (و)

(and) کے ساتھ تلاش کررہے ہوں تو سری یارے آگے (م) (مرتب) پر چیک لگا کیں تو آپ کے
سامنے مرف وہی عبارت آئے گی جس کی ترتیب بھی وہی ہوگی جو آپ نے دی،اوراگر (م) (سرتبة)
پر چیک ندلگا کیں گے تو ہروہ عبارت جس میں بیسارے الفاظ ہوں، چاہے دی گئی ترتیب کے موافق یا
قالف، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔اس کے علاوہ آگر آپ (م) (سرتبة) پر چیک نیس لگاتے اور
آپ لفظ (ملاق) کی سرج کرتا چاہے ہیں، اب جہال کہیں بھی بیلفظ ہوگا، آپ کے سامنے آ جائے
گا۔مثل (صلاق العبد، الصلاق، و ما کان صلاتهم عند البیت) کین تیز ترین سرج کے لیے چیک
گا۔مثل (صلاق العبد، الصلاة، و ما کان صلاتهم عند البیت) کین تیز ترین سرج کے لیے چیک

سری بارے یے "سحاهل الفروق بین الهمزات و نحوها" کو پہلے سے چیک لگا ہوتا ہے، اس کوایے تی رکھنا بہتر ہے کو تک عربی میں (ا، اُء آ) ہرایک الگ الگ حیثیت رکھتا ہے، اگر آپ راس چیز کا خیال ندر کیس کے تو اوج کی چار صورتوں میں سے جو پھی صورت ملے گی وہ آپ کے ساسنے 108

آ جائے گی۔لیکن اگر چیک کوشتم کردیں تو صرف کھی گئی عبارت ہی جہاں ہوگی وہ سامنے آ جائے گ۔ اس طرح ( ق۔ ہ) اور ( ی۔ ی) کا معاملہ ہے۔اگر چہ مکتبہ کے اندر رموز اوقاف کا اہتمام کیا گیا ہے لیکن سرج کے وقت دیقیے اور نمبر مگ و فیر ہ کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدائیس ہوتا۔

سری باکس میں یا کی طرف اوپری جانب دی گئی خالی جگہ میں آپ الاش کے لیے اختیار کردہ جھور کتب میں ہے کسی خاص کتاب کو ال ش کر سکتے ہیں۔ کردہ جو اس کے ا

٢ ـ شاشة نتائج الحدف (Search result screen):

المال کے لیے کوئی عبارت ویں کے تو اس کے تاریخ ایک علیدہ وقد وشن آپ کے سائے آنا شروع اللہ علیدہ وقد وشن آپ کے سائے آنا شروع اللہ علیدہ وقد وقد وقد وقد وقت کے سائے آنا شروع اللہ عبارت ویں گے تو اس کے تاریخ ایک علیدہ وقد وقد وقت میں آپ کی مطلوبہ عبارت ہوتی ہے، جبکہ یہ وجاتے ہیں۔ اور کی جانب ایک شینل بنا ہوتا ہے جس بیل طاش کے تمام تاریخ سائے ہوتے ہیں۔ آپ سفح کو سکرول کر کے اور میتے ہیں اور ماؤس یا یہ وی کے نشانات کی مدد سے کی اور میتے پر نقل ہو سے ہیں۔ اگر بحث (Search) بیاری ہوگئے ہیں۔ آپ کا مطلوبہ تیجہ سائے جائے تو آپ (اسف البحث) کی دور سے ہیں اور (متابعة البحث) کے بیش سے کار چوا بھی سکتے ہیں، کر کے تاش کی کووقت کے لیے دوک سکتے ہیں اور (متابعة البحث) کے بیش سے کار چوا بھی سکتے ہیں۔ اس کے بیش سے کار چوا بھی سکتے ہیں۔ اس کے بیش سے کار چوا بھی سکتے ہیں۔ اس کے بیش سے کار چوا بھی کی وقت منر ودت پڑنے پر آپ یا آسانی ان تائج کو آپ کوئی بھی نام دے کر محمد کر لیس تا کہ بعد میں کی بھی وقت منر ودت پڑنے پر آپ یا آسانی ان تائج کو دیکھیں۔

سابقہ طاش کے تنائج دوبارہ و کھنے کے لئے اسائ سکرین میں بالائی جانب (فت نتائج)
آخر کے آئیون پر کلک کریں اور محفوظ کردہ تنائج کو کھولنے کے لئے (فت انتج بحث محفوظ ایک
آئیون پر کلک کریں۔ آگر محفوظ کردہ تنائج بھی زیادہ ہوں آوان میں سے مطلوبہ تیجہ تک تیز ترین رسائی
کے لئے آخر میں (بحث فی النتائج) کے آئیون پر کلک کریں اور کھلنے والے باکس میں مطلوبہ تام
کے لئے آخر میں (بحث فی النتائج) کے آئیون پر کلک کریں اور کھلنے والے باکس میں مطلوبہ تام
کی کرانٹر کریں، آپ کا مقصود سائے ہوگا۔

2. البحث في التراجم (Search in bibliographies):

مولفین مصنفین اورروا ہے حالات زندگی اوران پرجرح وتعدیل کی معلومات سے حوالے سے میکھید اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ آپ کی بھی راوی کے بارے میں آئے۔ کی اس سکتے ہیں۔ نیز اس

المعتقق وقد وين كاطريقة كار كالم

راین تا ترات اورد مکرکتب سے اس ش (تعلیقات) کی صورت ش اضافہ می کر سکتے ہیں۔ طر لق کار:

اساس سکرین میں (ترجمة ) کے آئیکون پر کلک کریں تو تراجم میں حاش کی سکرین کمل جائے گی۔ آپ کو اگر راوی کا نام ، کتیت اور لقب میں سے پچھ بھی یا د ہوتو اس کے خصوص خانے میں العیس اور انٹر کردیں۔

مخصوص تلاش کے لیے ویڈو کے دائمیں طرف (بسسٹ مسر کسب عن دواۃ التھذیبین مساسد) پر چیک لگائیں اورجس قدرآپ کوراوی کے بارے بیں معلومات ہوں وہ لکھ کرا شرکریں، مطلوب نتائج آپ کے سامنے ہوئے۔ اس بائمس بیل بنچ امام مری کی (تہذیب الکمال) اور ابن جرعسقلانی کی (التقریب) بیں مستعمل کی گئی بعض اصطلاحات کا مختصر تعارف دیا گیا ہے۔

ای طرح حدیث کی کتب کامطالحہ کرتے ہوئے آپ کی رادی کے بارے ش جا ثنا چاہیں آو اس کے نام کوسلیکٹ کریں اوراو پر کے آئیکوزش سے (بحث فی التراجم) پرکلک کریں ،اس کی عمل تفصیلات آپ کے سامنے ہوں گی۔اس طرح سے کی رادی کے بارے ش آئیک رائے جائے ہیں ہے

معتبة مرومعاون تابت موتا ب

المعتق وقد دين كاطريقه كار

## ٨. غرفة التحكم(Control room):

مكتبة شاملة ايك اليم لا تبريري ب جس كالممل و حاني آب الى موخى كے مطابق تبديل كرسكة بين مرضى كے مطابق تبديل كرسكة بين مطابق الله (Cards) وغيره من تبديلي كرسكة بين ان تمام امورك ليے (غرفة المتحكم) كا آپشن موجود ہے۔ طر لق كار:

مینوبارے (شاشات خاصة .. غرفة النحکم ) یا پروگرام کے متعقل بالا فی آئیکونزیں ے (غرفة النحکم ) پرکلک کریں۔ آپ کے سامنے آنے والے باکس میں وائیں جانب اقسام کتب کی فہرست ہوگی ،اس میں سے کسی ایک جسم کوسلیک کریں ،ورمیان والی فہرست سے اس مجو ہے کو ذیلی کتاب سلیکٹ کریں۔ اس کتاب سے متعلق معلومات تیسرے باکس میں سامنے آئیں گی۔

اگرآپ جموی موانات کے برطلاف کتابوں کو بھی ترتیب سے کھولنا چاہیں آوای سکرین پر اقسام کتب کی بالائی جانب (ابت) پر کلک کریں۔اورا گرکی خاص تم کی کتب کو جھی ترتیب سے و کھنا ہو آو پہلے صرف ایک (حم) سلیکٹ کریں اس کے بعد ذیلی کتب کی فہرست میں بالائی جانب (اُبجدیا) پر چیک نگائیں۔

### وْ مِلْي اختيارات:

کی اسای مجوسے کے نام بی تبدیلی کے لیے فہرست کے بیج دیجے مکتے باکس بی نام کھے کر ( تغییر اسم) کاکک کروس:

- الما مثال كرنا مواس ياكس من ما مكوكر (إضافة قسم حديد) يركك كرير
- می مجودے کانام اوپر کی جانب خطل کرنے کے لیے (تحریث القسم الاعلی) پر کلک کریں۔
- - الم جَبَدُم كرنے كے ليے (حذف انقسم) يز كل كري ـ
- الله المحتنى شامل كالتي كاب كوفهرست مي شامل كرنے كے ليے قريسي آئيكون (فهرسه في الله كار ميں اللہ كالك كريں۔
- الله مجمود كاتمام كتي كومذف كرتے كے ليے (حدف فهدارس حدميع كتب)ك

# متحقيق وتدوين كاطريقة كاريج

آ تيكون كواستعال كرين

- مجوے ولی فرست اویل ہونے کی صورت میں خاص خانے میں نام کو کر (بعدت عن ☆ إسم كتاب في المحموعة الحالية) يركك كريل.
- تمام كتب بيس الماش كے لئے (بعث في كل الكتب) يركلك كريں۔ 松 مجوھے کی ذیلی کتب کے نام یاز تیب میں تبدیلی ،حذف ،ٹی کماب کی شوایت کا طریق کار

اسای مجموعات کی طرح ہی ہے۔

- اختیار کردہ کتاب کوسی اور جمو سے میں خفل کرنے کے لئے فیرست کی زیریں جانب مطلوبہ مجوع السكات كرك (نقل الكتاب الى قسم آعو ) يركك كري العميا وكروه كماب مطلوبه مجموع بين نظل بوجائے كى۔
- اس طرح اگر آپ جن جار کاہوں کو کی ایک کتاب جن جح کرنا جاہیں تو ☆ (Ctrl+Shift+Arrow keys) کے ذریعے کتابوں کوسلیک کرکے (دم الكتب المحددة) يركلك كرين، يآ يشناس وقت مفيد بوتاب كرجب آب وروى مخلف فائلیں مکعبہ میں Import کریں یا ایک مؤلف کی بہت سے چھوٹی چھوٹی کتب مول تو آپ کابوں کے زیادہ کھیلاؤے جینے کے لئے ان سب کوایک ستعل کتاب میں جمع كريكتے ہيں۔

سكرين من باكي جانب (بيانات الكتاب) كفافي من دواختيارات بوح بين المؤلف كوسليك كرنے سے بيمولف مرف اس كتاب كے ساتھ خاص بوجائے كا\_اس صورت میں آب مولف اور کتاب کے بارے میں حسب ضرورت معلومات میں اضافتہ یا تبدیلی کرکے Save کے بٹن پر کلک کردیں توبیا ضافہ جات Save ہوجا کیں گے۔

لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوسرے آپٹن کو اعتبار کیا جائے بعنی موفقین کی دی منی فہرست میں سے ایک نام کوسلیکٹ کریں (جوعموماً پہلے سے موجود ہوتا ہے) مثلاً تغیر طبری کھولیس مے تو (الطبرى، أبو حعفر ) يمل عموجود وكاءاس صورت عل مولف كاتعارف (غرفة التحكم) على پہلے سے موجود ہوگا۔ کونکہ اس صورت میں کتاب مولف کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، مولف کار تعارف مولف كي ويكرتمام كتب كم ماتمه add كريكتے إلى المعتن وقدوين كالمريقة كار

مؤلفین کی قبرست بی مے مولف کا اضافہ اس کے تعارف بیں تغیرہ تیدیل وغیرہ کے لئے نام کے خانے کے سامنے (الانت مقال لے حدول السولفین ) پر کلک کریں، کھلنے والی ویڈویس مطلوبہ تبدیلیاں کرنے کے بعد آپ والیس سابقہ ویڈویس آ کے بیں۔

آپ افتیار کردہ کاب کو کمی بھی وقت پروگرام بیں طاش کے لئے افتیار کردہ کتب کی فہرست سے متعلا تکالنا چاہیں وراحد ماء الکتناب من قائمہ البحث) پر چیک لگادیں۔
اب اگرآپ پروگرام کی تنام کا بین طاش کے لئے سلیٹ کرلیں پھر بھی یہ کاب ان بیل شامل ندہوگی۔ اس آپش کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ مکتبہ شامل نگی کابوں کے اضافے کا افتیار بھی ویتا ہے، تو اگرآپ کے پاس ایک کتاب کو دو لیخ موجود ہوں، ایک کی ترقیم مطبوعہ کے موافق اور دوسری ہاموافق، ایک اعراب کے ساتھ اور دوسری بغیراعراب کے ہو، کین ان دونوں میں طاش سے وقت کا ضیار اور ابھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے آپ ان میں ان دونوں میں طاش سے وقت کا ضیار اور ابھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے آپ ان میں سے کی ایک ٹیو کو جو زیادہ بھر ہو، سلیٹ کرلیں اور دوسرے کو طاش کے دائر ہے ہی باہر رکھیں۔ اس کو کاش کے دائر ہے ہاہر رکھیں۔ اس کو ساتھ ان کو دائر ہے ہاہر رکھیں۔ اس کو ساتھ کرلیں اور دوسرے کو طاش کے دائر ہے ہی باہر رکھیں۔ اس کو ساتھ کرلیں اور دوسرے کو طاش کے دائر ہے ہی باہر رکھیں۔ اس کو ساتھ کرلیں اور دوسرے کو طاش کے دائر ہے ہی باہر رکھیں۔ اس کو ساتھ کو کھیں۔ اس کو ساتھ کو کھی دوسرے کو طاش کے دائر ہے ہور کا کس دائر ہے ہی دوسر کی کو ساتھ کو کھیں۔ اس کو ساتھ کا کھی کر سے۔

کتاب کومکینے کے اعمد بی compress کرنے کے لیے (مفغوط) کے آئیکون پرکلک کریں، اس صورت میں ہوگی، جبکہ دوبارہ ای صورت میں الانے سے لئے (مذف الله میں) پرکلک کریں۔ اور فہرست کوشم کرنے کے لئے (حذف العمریں) پرکلک کریں۔ اور فہرست کوشم کرنے کے لئے (حذف العمریں) پرکلک کریں۔

کتاب کے (بطاقہ) (تھارٹی کارڈ) میں کتاب، مولف، موجودہ نسخہ، آیا کہ احراب کے ساتھ ہے یا نہیں، مطبوعہ کے مطابق ہے یا نہیں، کتاب کا مصدراورد یکرمطومات شامل ہوتی ہیں۔ بطاقہ کے قریب تیر کے نشان کی مدو سے (عن الکتاب) میں آپ کتاب سے متعلق جبکہ (عن الکتاب) میں آپ کتاب سے متعلق معلومات میں تید کی واضافہ کرکے (حفظ بیانات والکتاب) کی مدد سے Save کرسکتے ہیں۔ کتاب جس مجموعے میں شامل ہے، ویڈو میں یا کی جانب آخری خانے میں اس کانام دیا گیا ہوتا ہے۔

باکی جانب آخری خانے میں اس کانام دیا گیا ہوتا ہے۔

ویڈو کے دیگر تمام آگی کونز و ہے ہی کام کرتے ہیں۔

المعتبن ومدوين كاطريقه كار

ندکورو تمام تبدیلیاں اور اضافہ جات ای صورت شن ممکن میں کہ جب پروگرام کا Writeable ک ڈی میں ہوگو CD میں یا Hard Disk میں ہواور آگریہ پروگرام صرف Readable ک ڈی میں ہوگو ۔ تحریر (Editing) وغیرہ کا کام ممکن نہ ہوگا۔

#### 9\_ شاشة المؤلفين (Authors' screen):

جس طرح پہلے وضاحت کی جی ہے کہ (السمکتب الشاملة) صرف کتابوں کا جامد فقیرہ ٹیل بلکداس میں ٹی کتاب شامل کرنے اور پہلے ہے موجود کس کتاب کوشتم یا تبدیل کرنے کی سہولت بھی سوجود ہے۔ای طرح کسی مولف کا تعارف شامل بشتم یا تبدیل کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔

شاشة المولفين على جائے كے لئے ميتو بارے (شاشات عاصة .... شاشة المولفين )

ركك كريں آپ كرسائے كھلنے والى تى وغرو على وائيس جانب مؤلفين كى ايك طويل فبرست ہوگى،

الى على سے البين مطلوب مولف تك كانينے كے لينے فبرست كے ينتج و ينتج كئے خانے على اس كانام لكھ لر (بسحث في المقالمة) بركك كريں اگر مطلوب مولف بروگرام على موجود موالو نيلے رتك على اس كانام فبرست على واضح ہوجائے گا جبكہ فبرست كرسائے (تر حسمة المدولف) كے عوال سے مولف كانام فبرست على واضى كانت بين -

اگرمولف کانام بدلنا ہوتو اس کوسلیکٹ کرے موقعین کی فیرست کے بیچے پہلے دیتے مجھے خانے میں مولف کانانا م کھیں بھر (تغییر اسم المولف الممحدد) پر کلک کریں، نام تبدیل ہوجائے گا۔ میں۔ نیانام شامل کرنا:

ویے مجھے خانے میں مؤلف کانام کھے کر (اصافة مؤلف حدید) پر کلک کریں ،آپ کاویا میانام خود بخو دیکی ترتیب مے قبرست میں شامل ہوجائے گا۔

الله كونى نام مذف كرنا:

اگر کسی مؤلف کا نام حذف کرنا ہوتو اس کوسلیکٹ کرکے فیرست کے بیچے (حذف المولف المحدد) پرکلک کریں۔

المؤلف من ترجمة المؤلف من تبديلي:

اس آپٹن کی مدوجے آپ مؤلف کے تعارف میں اضافہ یاردوبدل کر سکتے ہیں۔اس کے

114

لئے ویے مجھے خانے میں تبدیلی کریں اور پھر (در حمد المولف) کے مائے (حفظ بیانات الکتاب) رکلک کرے کی مجی تبدیلی و Save کرئیں۔

وی وی وی وی وی ایشنوی (بسطاقة الکتاب ) (کتاب کا مختر تعارف)، (تصفح سریع) اورمؤلف کی دیگر تعانیف ی فیرست شامل ہے۔ (کی کتاب کواس مؤلف کی تعانیف یس شامل کرنے کے لیے (غرفة التحکم) کا استعال ہوگا) بیسب کھا ہاں سکرین پر طاحلہ کر سکتے ہیں۔ ویڈوکے بالائی تمام بٹن یہال بھی حسب دستورکام کرتے ہیں۔

ا۔ شاشة ربط متن بشوحه: (Screen for text, linked with explaination)
بیکتیدمتن قرآن کے ساتھ تفاسیر اور مدیث کے ساتھ ان کی شروح کا مطالعہ یا کسی ایک متن کی کئی دیگر شروح کے بیک وقت مطالعے کی موالت مجی و بتا ہے۔

طریق کار:

ر 🖔 محقیق وقد وین کا طریقه کار 💮

## مندرجة يل مثال كة ريعاس كاوضاحت كى جاتى ب:

پروگرام کے ہوم ہے پرایک بارکلگ کریں، (کتب المتون...صحیح بعادی) مدیث فیرایک تکالیں، پروگرام کے ہون ہے ہے (شاشات خاصة .... ربط متن بشرحه) سلیٹ کریں، آپ کے سامنے ایک ہی ویڈو کھلے گی جس عی واکیں جائیں ایک لائن میں پروگرام میں شائل کا اوں کے جموعات کے نام ہوں گے، یہاں ہے (شسروح السحدیث) کوسلیٹ کریں، اس مجموع میں شائل تمام کتب کی فہرست یچ فائے عمل جائے گی۔ یہاں ہے (فتح الباری لابن حصر) کوسلیٹ کرکے یچون کے ہوئے تیر (اضف السکت اب المی قائمة الشروح) پر کلک کریں۔ اس طرح (فتح الباری لابن حصر) کوبھی اس فہرست میں سلے آئیں۔ اس فری یہ فہرست میں میں آئی ہیں۔ اس فہرست میں میں بخاری شرم سے جو آپ نے تیاری، (فتح الباری لابن حصر) پر کلک کریں، (الشرح: فتح الباری لابن ہے جو آپ نے تیاری، (فتح الباری لابن حصر) پر کلک کریں، (الشرح: فتح الباری لابن حصر) کے عثوان سے یہ کتاب مقابل خانے میں کھل جائے گی اور اس میں بخاری شریف کی پہلی مصدیث کی شرح ہوگی۔ اور وفڈ و کی ذیریں جائب (السحالة: المنت مرتبط بالشرح المعروض) یعنی متن اور شرح ہم آ ہنگ ہیں۔ اس عہارت کے سامنے دور ان مطالحد و یکر صفحات کی طرف منتقلی کے متن اور شرح ہم آ ہنگ ہیں۔ اس عہارت کے سامنے دور ان مطالحد و یکر صفحات کی طرف منتقلی کے متن اور شرح ہم آ ہنگ ہیں۔ اس عہارت کے سامنے دور ان مطالحد و یکر صفحات کی طرف منتقلی کے متن اور شرح ہم آ ہنگ ہیں۔ اس عہارت کے سامنے دور ان مطالحد و یکر صفحات کی طرف منتقلی کے تک رسائی عاصل کر لیں گے۔

المحقق و قد وين كاطريقه كار

منن اورشر کے حالوں کے درمیان آئیکون کی مدد سے منن اور شرح کے مابین ربواختم، جبد (اربط المتن بالشرح) کی مدوسے دوبارہ ربط قائم کیا جاسکا ہے۔ اگر مفتوح منن سے متعلق شرح تک پنچنا ہوتو (عرض الشرح السر تبط بالمتن) پرکلک کریں۔

اب شروحات کی فہرست میں سے (فتسع الباری لابن حصور) پرکلک کریں۔ آپ دیکھیں کے کہ Status bar میں متن اور شرح فیر مرجط ہو تکئے۔اب سی بخاری میں دیے گئے خاتوں کی مدد سے بڑ ہما م صفح ۱۱۲ کھولیں ، یہاں آپ کے سامنے بیصد یث ہوگی:

"إن معاذ بن حبل كان يصلي مع النبى يَكُ ثم يرجع فيوم قومه"

اب (فتح الباري لإبن حبر) من يربه من الكوليس-Status bar المحوليس-Status bar المحردة المحردة

السكتية الشاملة ك (الإصدار الشانى) من المحى تك محار ستاورموطا ك متن سه مر بوط شروحات دى من بير محل من المحتودن من المحتودن من المحتودن المحتودنية:

(Screen import and export of electronic books)

السكتبة الشاملة كوركربهت ساتميازات على ساكيديكى به كرآب ال على أن السكتبة الشاملة كوركربات على السائل المعلقد و السيال على أن المائل المعلقد و المعتبين اور مكتبين ساكونى خاص كتاب نكال كرعليد و يمى كرسكة بين ساكور مطالعة والش اور ديكر مهوليات موجود و وقي بين اس طرح اكرآب كه پاس موجود كتاب كى دوسر دوست كالمكتبة الشالم عن موجود أبين آب كذر يع وه يه كتاب البية عن شال كرسكا ب

بیعل ورؤ سے ذرا مخلف ہوتا ہے بین Export کی جانے والی مکتب شاملہ کی تمام عصوصیات کی حال ہوگی آئی میں مغات کے تبراورموضوعات کی ترتیب، حدیث اوراس کی شرح

المعتقدة وي كالمرية كالركاء

کے مابین ربطہ آیات اور تغییر کے مابین ربطہ مؤلف کے ترجمہ میں تبدیلی کا اختیار اور کتاب اور مؤلف کا مختفر تعادف، بیتمام سہولیات اس بیس شامل ہوتی ہیں۔ آپ اگر کتاب کو کھول کر پڑھنا چاہیں تو وہ سکرین پرانے علاقی جیسے مکتبہ شاملہ کے اعمر کعلی ہو۔ مزید برآل Export کا میں ممل ورڈکی نسبت زیادہ تیز رفتار ہوگا۔

عملی طریق کار:

آپ ایک مکتبہ میں شامل کمی کتاب میں کوئی تبدیلی کرنا جائے ہیں، لیکن آپ کوخد شہ ہے کہ آپ کی طرف سے کی گئی تبدیلی سے کتاب میں کوئی تقص پیدا ندہوجائے، تو آپ اس کتاب کو مکتبہ سے باہر نکال لیس، اس میں مطلوبہ تبدیلی کے بعد دوبارہ مکتبے میں شامل کردیں۔

Export كرنے كاطريق

ال طرح آپ خلف كايول كو كمتيد شاطه عند Export كركهايك الك چوفى لا بررى بعى بناسكتة بين -

# الم محقق وقد و من كاطريقه كار كاطريقه الم القد: Import

اگرآپون كابتديلى كى بعددوباره دائى مكتيد مى ركمناچايى، يانى كابشال كرنا چايى تو پروگرام كے ميتوبارش (خدمات ... استسراد كتب الكترونية) پر كلك كريں -آپ ك سائے ایک باكس كلے كاراس مى كتيد شالمہ كے جس مجوعہ من آپ حاليد كاب كوركمنا چاہتے ہيں، اس كا استخاب كريں، مطلوب كاب مك فرنج كے لئے كہيور فرا آئيون (استسماراض مسملدات و ملفات المجھانى) يركلك كريں -

وہ کتاب گرشتہ باکس میں آجائے گی۔اس طریقے سے آپ جتنی کتا ہیں جا ہیں اس فیرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ کسی کتاب کو فیرست سے خارج کرنے کے لیے (حذف الکتاب) اور پوری فیرست کوختم کرنے کے لیے (تفریغ القائمة ) پر کلک کریں۔افتیاد کردہ کتاب کامپورٹ کرنے کے لیے (اسیتراد الکتب إلی البرنامج) پر کلک کریں،افتیاد کردہ کتاب مکتبہ شاملہ میں آجائے گی۔ 1۲۔ شاشة إنحواج الکتاب للملف النصی (Import text file screen):

آپ مکتبہ شاملہ ہے کوئی بھی کتاب پوری کی پوری جلداور صغیر نبر کے ساتھ فیکسٹ فائل بیں خفل کر سکتے ۔ اگر کتاب کی شرح بھی ساتھ ہوتو آپ کوافقیار ہوگا کہ آپ اصل متن کوشر ت ہا ہو پر فلا ہر کریں یا چھپا کیں ۔ اس طرح تفاسر پور صفے وقت چا ہیں تو آیات کا متن سامنے رکھیں یا صرف تفیر کا مطالعہ کریں ۔ اس کے لیے آپ کے سامنے جو باکس کھلے گا اس بیں فائل کے لیے صفحات بیل مطلوبہ فاصلہ (Space) جلداور صفح نبر لگانے کا اختیار ، کتاب پر گلی تعلیقات کی شقلی بھل کتاب یا کتاب کے کسی خاص ہن ویا صفحات کا حصول اور اعراب کے ساتھ یا اعراب کے بغیر کتاب کی شقلی کے آپشن ہوتے ہیں ۔ اس کے بعد آپ کتاب کو جہال رکھنا چا ہیں وہ Location سلیٹ کریں اور (تحویل لگتاب) کے آئیکون پر کلک کریں ، کتاب مطلوب جگہ پر علیمہ و فولڈر میں آ جائے گی۔ مکتبہ شاملہ کے چوتے ورژن (Fourth Version) میں مندرجہ ذیل عوانات کے تھے کتب کودرج کیا گیا ہے۔

التفاسير، علوم القرآن، متون الحديث، الاحزاء الحديثية، كتب ابن ابي الدنياء شروح الحديثية، كتب الالباني، مصطلح وعلوم الحديث، الرجال والتراحم والطبقات، العقيده، العقيده المسنندة، كتب الانساب،

المعتمل و مقر و ين كا طريقة كار كالم

الشرعية والقضاء الفتاوى، بحوث ومسائل مالية واقتصادية، كتب ابن تيمية ، كتب ابن قيم، الاخلاق والآداب والرقائق، السيرة والشمائل الشريفة، كتب التاريخ، كتب البلدان، علوم اللغة والمعاجم، كتب الادب، دواوين الشعر، فهارس الكتب، الطب، الرقى الشرعية، شروح الحرى، اللغقه العام، معاجم اللغات الاحرى، علوم القرآن، احرى، الشعسير، احرى، متون، احرى، المحلات والبحوث والدوريات، كتب عامة حارج التعلق التحقيق، طبعات احرى للكتب الاجزاء الحديثية، النحو والصرف، مصطلح المحديث ،اصول الفقه والقواعد الفقهية ، السيرة والشمائل، التراجم والطبقات، كتب التحريج والزوائد، الاحلاق والرقائق والاذكار، الحوامع والمحلات و نحوها.

Free ) بیرمانٹ ویئر یالکل مغت دستیاب ہے۔آپ انٹرنیٹ سے اسے اپنے کمپیوٹر میں مغت تحمیل (Download ) کرسکتے ہیں اس کے لیے ویب سائٹ یہ ہے۔ (Download ) کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ سے آپ مکتبہ شاملہ میں شامل ہونے والی نئی کتابوں اور نئے امنا فیصات کو محمی کی کا موسلے میں۔ اسافیہ صلاح ہیں۔

16\_ آسان قرآن وحديث: (Easy Quran wa Hadees)

بیسانت ویترمشهوراداره (Al Quran Facts and Statistics) میسانت ویترمشهوراداره (Al Quran Facts and Statistics) مرکت مارکیت، نوگار ڈنٹاؤن، لا مورکا تیار کرده ہے۔ اس پروگرام کاورژن (3.1) قرآن جیدے دی اردوتراجم، گیاره انجم برگر ایش کی اردوتراجم اور چی کتب آجادیت کے انگریزی تراجم پرمشمل ہے۔ اس پروگرام میں کھل عربی اور اردومتن کے ساتھوڈیٹا ہیں، الفاظ اور موضوعات کے صاب سے تائش کی سولت موجودے۔

ترجمه وتغییر کلی۔ترجمه وتغییر مدنی۔ترجمه وتغییر عثانی۔ترجمه وتغییراین کیٹر۔ترجمہ وتغییر کنز الا پیان ۔ترجمہ وتغییر ڈاکٹر محمد عثان (الکتاب) ترجمہ وتغییر تیسیر القرآن۔ترجمہ مولانا احماملی۔ترجمہ عرفان القرآن ۔ با آواز ترجمہ فتح محمہ جانند هری۔قرآن مجید کی طاوت۔

English Translrations: Maulana Abdul Majid Daryabadi-Abdullah Yusu Ali- Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali- Dr. Muhammad Muhsin Khan- M.Pickthal- Shakir- Irfan-ul-Quran المستحقن ومدوين كاطريقه كار كالم

(Dr. M. Tahir-ul-Qadri)- Mufti Taqi Usmani- Tarjuma and Tafseer Tafheem-ul-Quran- Tafseer Jalalain- Tarjuma Sindhi.

كتب احاديث كاردواورا كريزى تراجم كالفسيل مندرجدوي ب

صحیح بخاری صحیح مسلم حامع ترمذی سنن ابو داؤد سنن نسائی سنن ابن ماحد شمائل ترمذی موطا امام مالك مشكاة المصابیح سنن دارمی مسند امام احمد

Sahih Bukhari- Sahih Muslim- Sunan Abu Dawood- Muta Imam Malik- Jame Tirmazi- Shamail Tirmizi.

آسان قرآن وحدیث کاسافٹ وکر حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل e-mail ہررابطہ کیا حاسکتا ہے:easyquranwahadees@gmail.com

چوتقامر حله: على موادكى جمع آورى ( Data Collection)

بیمقالے کی تیاری کا ایک اہم مرحلہ ہے، اور مقالہ کھنے کے لئے محق کے پاس ایسے مصاور ہونا ضروری ہیں، جن کی مدوسے وہ اسپنے موضوع کے بارے بیس معلومات جمع کرسکے معلومات اور علی مواد کے مصاور مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں جن بیس سے چنداہم مید ہیں:

كتابين، انسائيكلوپيدياز ، مجلّات ورسائل، ليكجرز، وستاد يزات، انثرو يوز، سوال نام، مشاهده ، تجربه ، آزمائش (Test)\_

معلومات وبیانات بح کرنے کے ان دس مصادرکودوبری قسموں بیں تقتیم کیا جاسکتا ہے: 1۔ بہان قسم: یا جج مصادر پر شمتل ہے۔

( کتابیں،انسائیکلوپڈیاز،مجلات ورسائل،لیکرزاوروستاویزات)مصادری بیشم محقق کے لئے سابق محققین کے تیار کردوبیانات(Ready Data) فراہم کرتی ہے،اور بیمصادر لائبریری میں موجودہوتے ہیں۔

2\_دوسرى تتم : ديكر پانچ مصادر پر شتل موتى ب\_\_

(Observation) مشاہدہ ، (Questionnaire) مشاہدہ ، (Observation) تجرب، (Experiment) اورآ زمائش (Test) ان معبادر میں معلومات اور مواد تیار شدہ حالت المحتن و تدوين كاطريقه كار كان

میں دستیاب بین موتا، بلک میفق کی فرمداری ہے کدوہ ان پانچ وسائل کے ذریعے معلومات ومواد پیدا کرے۔ معادری بہا تھ کرے۔ معادری بہا ہم کوتیار شدہ مواد کے معادر (Ready Data Sources) اور دوسری ہم کونو دتیار کردہ مواد کے معادر ' (Initiated Data Sources) کہا جاتا ہے جن کی تفسیل مندرجہ ذیل ہے:

تیارشده مواد کے مصاور (Ready Data Sources):

تیارشده مواد کے مصاور لین کتابوں ، انسائیکلوپیڈیا ز ، مجلّات ورسائل ، لیکچرز اور دستاویز ات سے مندرجہ ذیل طریقوں سے علی مواد جمع کیا جاتا ہے:

1- مطالعة:(Reading)

أكرمطالع كومفيداورمنظم بنانام تصووب وتو ورحقيقت ريكونى آسان اور كل عمل فيس مشهور مقل آ آرتم كول (Arthur Cole) كاكبنائي أن مسالا شك فيه أن المسقدرة على القراءة و عملى همضم الأف كار المسكتوبة والانتفاع بها، فن لا يعرفه إلا القليلون ومن المسهود الضائع أن يبذل الطالب وقته و حماسته في قراءة غير نقدية و غير مركزة "(٢٧)

'' بیہ بات شک وشبہ سے بالا تر ہے کہ مطالعہ کی قدرت تجریر کئے گئے افکار ونظریات کو ہمضم (Digest) کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ایک ایسا فن ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں ۔اگر طالب علم اپنا وقت اور اپنی محنت ، تنقید اور غور وخوض سے عاری مطالعہ پر صرف کرے تو یہ اس کاوش کو ضائع کرنے کے مترادف ہے''۔

آرتمرکول کی اس رائے سے معلوم ہوا کہ مطالعہ ایک فن ہے جس میں ہرکوئی مہارت و کمال پیدائییں کرسکتا واس کے لئے خاص اسلوب، ذوق، طریقہ وکاراور مراحل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطالعہ کے آغاز میں عام طور پر مراجع کی فہارس (Indexes of General Sources) کوتیزی کے آغاز میں عام طور پر مراجع کی فہارس (عملقہ خاص کتابوں کی فہرست کا جائز ولیا جاتا ہے اور پھر مراقعہ دی تعلقہ خاص کتابوں کی فہرست کا جائز ولیا جاتا ہے اور پھر بڑئیات میں تعتق و جمراور مراجع اصلیہ و خانویہ اور قدیمہ وجدیدہ کے وسیعے مطالعہ کا مرحلہ آتا ہے۔ کھتی کے لئے ضروری ہے کہ وہ مطالعہ کے لئے ایسے اوقات کا استخاب کرے جن میں اس کا دہاغ، جم اور اعتفا و جوارح تروزی ہوں۔ ای طرح مطالعہ کے لئے ایکی جگہ کا استخاب کرتا بھی ضروری ہے جو شوروغل اور ذبین اور توجہ کوئنتشر کرنے والی سرگرمیوں سے دور ہو۔

#### 2\_ اقتباس:(Quotation)

اقتباس علی مواد کی جمع آوری کا ایک ذراید ہے،اوراس کی کی صور تیں ہیں، جن بی سے

كجهابم درج ذيل بن

ا تعنی (لفظی/ترفی) اقتباس ( Text/Literal Quotation )

(Summary/Abstracted Quotation ) متلخيصي اقتباس

(Reproduced/Redrafted Quotation) مفهوی اقتباس

نقتی اقتباس: (Text/Literal Quotation)

سی دوسرے کی تالیفات ہے حرف بحرف سی عبارت کو بغیر سی کی تبدیلی و تصرف کے نقل کر مناصی و نفطی و حرف کے نقط کہ کر افتان کے نقط کے نقط کے نقط کے نقط کی نشا تدبی کر مامقعود ہوتا ہے تصی افتان پیش کرنے کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں:
شرائط ہیں:

- 1۔ نصی افتان مخضر ہونا چاہیے۔ بہتریہ ہے کہ ایک صفح سے زائد نہ ہو۔
- 2۔ عبارت کی قائل کی طرف نبت کی صحت کا بھٹنی ہوتا ، اور اصلی مصادر کی طرف رجوع کر کے اس کی محتیق کرنا۔
- 3 افتیاس کے قتل کرنے میں کھل ایمان داری اور باریک بنی کاخیال رکھنا۔ عبارت کے الفاظ محروف جبی اور علامات ترقیم (Punctuation Symbols) کا لحاظ رکھنا اور پوری تو۔ نقل کرنا ضروری ہے۔
- 4۔ اگرا قتباس چد (۱) سطرول سے زیادہ ندہوتو اسے وادین (Inverted Commas)
  کے درمیان لکھنا جا ہے۔
- 5۔ اگرا قتباس چوسطروں سے زیادہ اور ایک صفح سے کم ہوتو اسے واوین کے ذریعے نمایاں حبیں کیاجائے گا، بلکداسے عام کتابت کے سائز سے چھوٹے حروف میں لکھاجائے گا،اور دوسطروں کے درمیان (Space) کم زکھاجائے گا۔اور داکیں باکیس دونوں طرف سے خالی جگہ چھوٹری جائے گی۔

- 6۔ اگرا قتباس ایک صفح سے زائد ہوتو نقل حرفی بینی من وعن نقل کرنا درست نہیں بلکہ اسے
  معنوی بینی منہوی اعتبار سے نقل کیا جائے گا محقق اسے اپنے اسلوب اور اپنے الفاظ میں
  تمام مندرجات کا خلاصہ کرتے ہوئے ککھے گا، کین جن مصادر ومراجع سے نقل کررہا ہے ان
  کا حوالہ ضرور درج کرے گا۔
- 7- جبنسی اقتباس کے اعرکی چز کا اضافہ کرنا ہوتو اس افظ یا جملے کوقوسین (Braces) کے اعرفق کیا جائے گا، تاکہ وہ اقتباس کی اصلی عبارت سے جدار ہے۔
- 8۔ اگر اقتباس کے اندر کی جھے کو مذف کرنا ہو تو محدوف کی جگہ تین مسلسل افتی (Horizontal) نقلے گادیے جائیں گے۔
- 9- اقتباس شدہ عبارت کے اپنے سے ماقبل اور اپنے سے مابعد کے کلام کے ساتھ باہمی ربط اور حسن ترتیب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، تا کہ سلاست اور سیات کلام میں کی تشم کا تنافر محسول شہو۔
- 10- افتیاسات اور نقل کی تی عیارات کی کثرت میں محتق کا اپناتشخص برقر ار رکھنا ضروری ہے،
  اور وہ اس طرح کہ نقل کئے گئے افتیاس سے پہلے تمبید، تعارف اور مقدمہ (Intro) تحریر
  کرے اور اس افتیاس کے نقل کرنے کے بعد اس پر تبعرہ (Commentary) کرے،
  مشکل الفاظ و عبارات کی وضاحت کرے اور مختلف عبارتوں کا ایک دوسرے سے
  مشکل الفاظ و عبارات کی وضاحت کرے اور مختلف عبارتوں کا ایک دوسرے سے
  مواز نہ کرے۔
  - 11۔ حاشیہ بیں اقتباس کے مصدر ومرجع کا حوالہ دینا ضروری ہے، اور وہ اس طرح کہ اقتباس کو ترتیب کے لئات الگا کر کھا ترتیب کے لئا ظ سے کوئی نمبر دیاجائے ، اور وہی نمبر صغے کے آخر بیں جاشی کی لائن لگا کر کھا جائے ، اور اس نمبر کے آگے اقتباس کے مصدر کے بارے بیں معلومات وی جا کیں جو متدرجہ ذیل ہیں:

' مولف کانام، کتاب کانام اوراس کے بیچے لائن لگائی جائے،مقام اشاعت، ناشر کانام، ایریشن نمبر، تاریخ طباعت، جلد نمبراور صغی نمبر'۔

ا مرکسی مجلّد میں چھپنے والے مقالے سے اقتباس نقل کیا حمیا ہے تو حاضیے میں مندرجہ ذیل معلومات تکھنا ضروری ہوگا: " مقالد نگار کا نام ، مقالے کاعنوان ، واوین میں مجلّے کا نام ، اور اس کے المعتمان ورقد و من كا طريقة كاله على المسلمان المسلمان كالمريقة كاله

نے لائن لگائی جائے گی۔مقام اشاعت، شارہ نمبر، تاریخ اجراء اقتباس کردہ مقالے کے پہلے اور آخری صفح کانبر' ۔ (تفصیل کے لیے ملاحظ سیجے صفح نمبر .....)

#### (Summary/Abstracted Quotation): 2-تلخيصي اقتباس

محقق اپنی تحقیق بی ان چیزوں پر انھمار کرتا ہے جواس سے پہلے لوگوں نے تحریر کی ہیں۔ پھر وہ اس میں بکھند بکھنی چیزوں کا اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آگر محقق اپنی تحقیق بیل سما بھین کی ذکر کردہ آراءاوران سے حاصل شدہ نتائج کومن وعن نقل کرنا شروع کردے تو اس کی تحقیق کا جم غیر ضروری طور پر بہت بوھ جائے گا، چنانچ اس عیب سے نہنے کے لئے محقق بحیص کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور آخر بیل میں اور اس طریقہ کے ذریعے بہت سے صفحات کا خلاصہ چند سطور بیل بیان کردیتا ہے، اور آخر بیل مرح کا حوالہ ذکر کردیتا ہے، اور آخر بیل مرح کا حوالہ ذکر کردیتا ہے۔

#### 3-منهومي اقتباس: (Reproduced/ Redrafted Quotation)

بعض اوقات جب كى عبارت كو مجمنا قارى كے لئے مشكل بوتو محقق اس كے منہوم كواپئے الفاظ اورا پنے اسلوب بين ڈھال و بتاہے، اوراس طرح اس عبارت كى تمام بيجيد كيوں اورا مجمنوں كو تم كرديتا ہے ۔ كرديتا ہے ۔ كرديتا ہے ۔ اس طريقہ كواستعال كرنے كے درج ذيل مقاصد ہيں:

- (أ) مقالے میں نقل شدہ عیار تول کو کم سے کم رکھا جائے اور بلا ضرورت ان سے اجتناب کیا حائے۔
- (ب) عبارتوں کے بیجھے اور انہیں عمر گی ہے استعمال کرنے میں طالب علم کی صلاحیتوں کی نشوونما کرنا۔
  - ج) جہاں جہاں ضرورت ہودہاں تبسرہ وتعلیق اور تقیدی جائے۔

یہ چیز ذہن میں دئی جاہیے کہ اقتباسات کو قل کرنے سے مقصود ہرگرز مقالے کا جم بردھانا خیس، بلکداس سے مقصود مقالے کو متندینا نا اور زیادہ سے زیادہ نتائج کا حصول ہوتا ہے، اور آخر میں ان اقتباسات کے ذریعے کی جدید فکر وغایت تک پہنچنا ہوتا ہے۔

مقالہ ہمیشہ فکری اصلیت ہے آ راستہ ہوتا ہے، اور مقالہ نگار صرف معلومات اور مواد کو جمع کرنے والا یا متفرق اشیام کو اکٹھلیکرنے والانہیں ہوتا، بلکہ دو ایک اصلی محقق ہوتا ہے جواف کارکوان کے المعتقن ويدوين كاطريقه كار

اسباب وطل كساته يى قبول نيس كرايتا، بكدان افكار يرائي تحقيق كى جمائى (Stainer) كاتا ب اورصرف اى كانتخاب كرتاب جواس كي تحقيق ك لئے درست اورمفيد بو ـ ( ٢٧ )

ـ مواد کی تدوین: (Editing of Data)

مصادر ومراجع کوجع کرنے اور ان پر مطلع ہونے کے بعد مختل اپنے مقالے سے متعلق موضوعات کا مطالعہ کرتا ہے۔ پھراس مواد کو عدون کرتا ہے۔ پیدو ویل بعض اوقات کتابت کے دریعے ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ٹو کا پی یا کمپیوٹرڈ اؤن لوڈ تک کے دریعے ہوتی ہے۔ پھراس مواد کو نقل حرفی یا تخیص یا مفہوی انداز میں درج کیا جاتا ہے نیز اس مواد کی نڈ وین یا تو خاص کارڈ زریا علف فائلوں میں کی جاتی ہے۔ کارڈ زرید وین کی صورت میں ان کارڈ زکوا بواب کی تعداد کے مطابق عنف مجموعوں میں تقدیم کیا جاتا ہے، اور ہر کارڈ کے اور ہر کارڈ کے اور ہر کارڈ کے اس مصدروم جھوے میں اس باب سے متعلقہ معلومات کو مدون کیا جاتا ہے، اور ہر کارڈ کے دور کیا جاتا ہے، اور ہر کارڈ کے دور کیا ہو تا ہے، اور ہر کارڈ کے دور کیا ہو تا ہے، اور ہر کارڈ کے دور کیا ہو تا ہو تا ہو گا ہوں کیا ہو تا ہو کیا گا ہوں کیا ہو تا ہو گا ہو گا ہوں کیا ہو تا ہو گا ہوں کیا ہو تا ہو گا ہوں کیا ہو تا ہو گا ہو گا ہوں کی معلومات کو ہو گا ہو گا ہوں کیا ہو گا ہوں کیا ہو گا ہوں کیا ہو گا ہوں کیا ہوں کیا ہو گا ہوں کرنے کیا ہو گا ہوں کیا ہو گا ہوں کیا ہو گا ہوں کیا ہو گا ہوں کیا ہو گا ہو گا ہوں کیا ہو گا ہو گا ہوں کیا ہو گا ہوں کیا ہو گا ہوں کیا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہوں کیا ہو گا ہو گا

المرمؤلف كالإرانام

الم كماب كالورامام

المرامقام اشاعت اورماريخ اشاعت

🛠 جلدون، اجز اواور صفحات کی تعداد

🖈 اگر مجلّات اورا خبارات كامواد بولوسال جميينه، دن اور صفح كها جاتا ہے۔

جب محقق اپنے موضوع تحقیق سے مناسبت رکھنے والے مواد کا مطالعہ کرے تو اسے فوراً متعلقہ باب کے کاروز شریق دوین کرلے۔ اگر فاکلوں شریقہ وین کا کام کیا جائے تو وہاں بھی کاروز والا طریقہ اپنایا جائے گا ،اور ہر باب کی فاکلیں الگ کرلی جا کیں گی ، اور پھر انہیں فصلوں میں تقلیم کردیا جائے گا۔ جائے گا۔

مواد کی جمع آوری اور کارڈز اور فاکلوں میں تدوین کے بعد محقق اس تمام مواد کی کانٹ چھانٹ (Sorting) کرتا ہے، اور صرف اس مواد کوا لگ کرلیتا ہے جس کا موضوع جمتی کے ساتھ عمر ااور براہ راست تعلق ہو، اور پھراس کانٹ چھانٹ کئے ملئے مواد کو ابواب وضول میں تقلیم کردیتا ہے۔ (۲۸)

اب ہم آپ کے سامنے کارڈز پر معلومات کی تدوین کے پچھاصول وقواعد پیش کرتے ہیں

المحقق وقد وين كاطريقه كار

جہیں اطلاقی اسانیات کے ماہر حقیق ہمارے استاد کرائی فضیلة الشیخ عبد الرحمٰن الفوزان، (مسدیسر مسعهد اللغة العربية، حامعة الملك سعود، ریاض، سعودى عرب )نے مرتب كيا اور دوران ليكي ميں تح مركروائے۔

### كاروز پرمعلومات كى تدوين:

- 1- برمرح کے لئے ایک کار دفخصوص کرے جس میں اس سے متعلق کمل معلومات موجود ہون۔
  - 2۔ مقالے کی برصل کے لئے کارڈ زکا ایک مجوعہ فاص کرے۔
    - 2- برفعل كاروز ك لخ ايك خاص لفاف تياركر ...
- 4۔ کانٹ چمانٹ کے ملکوآسان بنانے کے لئے خاص رتک یا خاص نمبر کے ذریعے برفعل کے کارڈ زکونمایاں کرے۔
- 5- محتن كوچا يك كارة برصرف ايك كمل خرر (Information) بع حواله صدروم وح
- 6۔ اگر مرجع ومصدر محقق کی اپنی ذاتی لا تجریری میں موجود ہوتو کارڈ پرصرف انفرمیشن یا اقتباس کا موضوع اور مرجع کے مارے میں معلومات درج کرے۔
- 7۔ محقق کے لئے بہتریہ ہے کہ اپنے موضوع کے متعلق ہر حتم کی معلومات کو ریکارڈ کرتا چلاجائے ، کیونکہ اگر ضرورت پڑجائے تو دوبارہ تلاش کرنا اوران مراجع تک پنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔
- 8- بہتریہ کہ برکارڈ کے لئے ایک عنوان وضع کرے تا کہ کارڈ زک کانٹ چھانٹ کا کام آسان ہوجائے۔ ہوجائے۔
- 9۔ کسی عبارت کوریکارڈ کرنے میں بڑی احتیاط اور باریک بنی سے کام لے اور اس بات کی تاکید و تعلی کر آمد ہوگی اور محض عمرار تاکید و تعلی کر آمد ہوگی اور محض عمرار تابید و تابیت ندہوگی۔
- 10۔ جب کوئی عبارت ریکارڈ ہو پھی ہواور پھراس سے ملتی جلتی عبارت کسی اور مرجع سے لکھنا مقصود ہوتو دوسرے مرجع کے لئے موضوع سے مشابہت کا اشارہ بی کافی ہوگا۔
- \_11\_ کارڈز پرمعلومات کی تدوین کے بعد محقق ان کارڈز کی بغور جمان بین کرے، اور باتی

فقیق و تدوین کا طریقه کار

معلومات کوخر درت کے وقت کے لئے محفوظ رکھے

مقال تمل كرنے كے بعد بھى محقق ان كارڈ زكوسنيال كرر كھے، تا كەستىقىل بىل اس موضوع ہے متعلق مزید معلومات کے حصول میں اسے آسانی رہے۔

## خود تیار کرده مواد کے مصاور (Initiated Data Sources):

جیما کدائھی ذکر ہوا مواد کی جمع آوری کے 10اہم ذرائع ہیں، جن بی سے یا کھ کو (Ready Data Sources) كانام ديا كياء يهال بم ديكريا في مصادر كاذكركرد ب بيل جن كى مدو مے محقق الن محقیق کے لئے خودمواد تیار کرتا ہے:

#### 1\_انٹرولو:(Interview)

بعض اوقات كى موضوع يرمعلومات أعلى كرنے كے لئے محقق كولوكوں سےا شرو يوكرنا برتا ہے، پھر بیانٹرو ہی می انفرادی ہوتا ہے کہ جب محقق متعین کئے گئے افراد میں سے ایک ایک کا الگ الگ انٹرو ہو کرتا ہے، ادر مجی بداجا می نوحیت کا ہوتا ہے کہ جب مقل ایک جناعت یا گروپ کے ردعمل کو انشرو یو کے ذریعے ریکارڈ کرتا ہے۔ کچھانشرو یو با قاعدہ اورمنظم انداز میں لئے جاتے ہیں ،ایسےانشرو یو ك ليمتن يبل سے سوالات كى ايك فهرست تياركر لينا ب،اور پر متعين وخصوص لوگول سے ان سوالات کے جوابات حاصل کر کے لکھ لیتا ہے، جبکہ بعض انٹرو یوغیر منظم اور غیررکی ہوتے ہیں،ان میں سوالات يمليے سے تيارتيس كے جاتے بلكه عام مكالمك انداز ش معلومات حاصل كى جاتى ہيں۔

## 2\_سوال نامه: (Questionnaire)

مواد ومعلوبات جمع کرنے کے لئے محقق بعض اوقات سوال نامہ تیار کرتا ہے، مجراسے مطلوب افراد میں تقتیم کر دیتا ہے ،اوران کے جوابات اور آراء اکٹی کرتا ہے، پھران کا تجزیر وخلیل اوران برتیمر و تقید کرتا ہے۔ بیسوال تامیمی آزاد ہوتا ہے اور بھی مقید ہوتا ہے۔ آزاد سوال نامے س صرف سوالات کلمے جاتے ہیں ،اور مختر جوابات کے لئے جگد خالی چھوڑ دی جاتی ہے، جبکد مقید سوال ناہے میں سوال کے ساتھ مختلف جوایات بھی لکھ ویتے جاتے ہیں ،جن میں سے مسکول نے ایک کا احتاب كرنا موتاب \_مقيدسوال ما \_ كى كى شكليس موتى بيس العض اوقات جواب بال يانبيس مل موتا ے، بعض اوقات ،ا، ب، ج، د کے ساتھ چار انتخابات (Multiple Choice) دیے جاتے ہیں، اور جواب دیے والد ان میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے۔ بعض اوقات جواب الفاظ کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ مثلاً: جواب دینے والا ہے ہے: '' میں ان سب سے اتفاق کرتا ہوں۔ یا میں ان میں سے صرف ایک سے اتفاق کرتا ہوں یا میں نہیں جا تایا میں اس سے اختلاف کرتا ہوں !'۔

مقیدسوال نامے کی خصوصیت بیہ کدائ میں جواب دینا آسان ہوتا ہے، جیکہ آزادسوال نامے کی کامیا بی نامے کی خصوصیت بیہ کدائی میں اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے۔ کسی مجی سوال نامے کی کامیا بی کے لئے ضروری ہے کہائی میں ذکر کردہ سوال اپنی بناوٹ اور اجراف میں واضح اور بے تجار ہوں۔

عام طور پر محتق سوال نا ہے کے ساتھ ایک خط (Covering Letter) بھی تحریر کرتا ہے ، جس میں جواب دینے والے وقتیق کے مقامداور سوال نا ہے وصل کرنے کے بعد والی الونائے کا طریقہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ای طرح سوال نامہ اتنا طویل بھی نہ ہو کہ جواب دینے والا اکتا جائے ۔ نیز سوال نامہ تیار کرنے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ معاشر کی اقد ار کے منانی بھی نہ ہو ، اور کسی کے لئے تکلیف (Hurt) کا باعث نہ ہے۔ (۲۹)

3-مشابره: (Observation)

محقق موضوع حقیق سے متعلق اشیاء اور افراد کے نمونہ جات (Samples) کا بذات خودمشابدہ کرتا ہے۔ بھی وہ مرک پرٹریف کے گزرنے کا ، بھی کلاس دوم میں طلبہ کی حرکات وسکنات کا ، بھی سڑک عبور کرتے ہوئے لوگوں کے تقرفات ، بھی گفتگو کے دوران متعلم کے اشارات اور بھی سلام کرنے کے خلف انداز گفتگو کا مشابدہ کرتا ہے۔ چنا نچ بعض اوقات میں سلام کرنے کے خلف انداز گفتگو کا مشابدہ کرتا ہے۔ چنا نچ بعض اوقات یہ سیمشابدہ آزاد ہوتا ہے ، جب محقق اس کے لئے کوئی پہلے سے خاکر تیارٹوس کرتا ، اور بعض اوقات یہ مشابدہ مقید ہوتا ہے جب محقق پہلے سے طرحدہ چندا ہم لگات (Points) کا مشابدہ کرتا ہے جو موضوع کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ مشابدہ معلومات جمع کرنے کا سب سے اعلی مصدر (Source) ہے ، کوئی از ان خود اور پیشم خود دیکھتا ہے ، اور بذات خود مشابدات کو بدق کرتا ہے ، اور بذات خود مشابدات کو بدق کرتا ہے ، اور وضا حت کرتا ہے ، اور وہ کا ان کی تغیر ووضا حت کرتا ہے ، اور وہ کا ان کی تغیر ووضا حت کرتا ہے ، اور وہ کا ان کی تغیر ووضا حت کرتا ہے ، اور وہ کا ان کے اور وہ کا ان کی تغیر ووضا حت کرتا ہے ، اور وہ کا ان کی تغیر ووضا حت کرتا ہے ، اور وہ کی ان کی تغیر وہ صفاح کرتا ہے ، اور وہ کا برا ہے ۔ اور وہ کا ان کی تغیر وہ صفاح کرتا ہے ، اور وہ کا بی کا سے ان کی تغیر کرتا ہے ، اور وہ کا برا کی تا ہے ، اور وہ کا برا کے ۔ اور وہ کا بی کا بی کرتا ہے ، اور وہ کا ان کی تغیر وہ صفاح کرتا ہے ، اور وہ کا برا کے ۔ ان کی تا ہے ، اور وہ کا برا کی تا ہے ، اور وہ کا برا ہے ۔ ان کی تغیر کرتا ہے ، اور وہ کا برا کی تا ہے ، اور وہ کا برا کی تا ہے ، اور وہ کا برا کی تا ہے ۔ ان کی تا ہے ، اور وہ کی ان کا تی کر بی کرتا ہے ، اور وہ کی کا سب سے ان کی تا ہے ، اور وہ کی کا سب سے ان کی تا ہے ، اور وہ کی کی کرنے کی سب سے ان کی تا ہے ، اور وہ کی کرنے کی سب سے ان کی کی کرنے کی سب سے ان کی کرنا ہے ، اور وہ کی کرنا ہے ۔ ان کی کرنا ہے ، اور وہ کی کرنا ہے ۔ ان کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے ۔ ان کرنا ہے کرنا

المعتن وقد و ين كاطريقة كار

4\_آزمانش:(Testing)

محقق ایک آزمائش (Testing) تیار کرتا ہے جس سے نمونے کے افراد کو گزارا جاتا ہے،
تاکسی مہارت یا علی معرفت شی ان کی صلاحیت وقد رت کو پر کھا جائے ، یا ان کی سابقداور لاحقہ
استعداد کا مواز نہ کیا جائے ، اور پھر تا بھی آخذ کے جا کیں ۔ اس مقصد کے لئے محقق و وطرح کی آزمائش
(Testing) تیار کرتا ہے جن میں ان کی سابقہ صلاحیت اور بعد میں حاصل ہونے والی صلاحیت کی
آزمائش کی جاتی ہے کہلی آزمائش کو آزمائش قبلی (Entry Test) اور دوسری آزمائش کو آزمائش و محصلی (Competition Test) کہتے ہیں۔

آذبائش کی تیاری میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سوالات کی تعداداس قدر ہوکہ
ان کی وجہ سے صلاحیت پر کھنے اور تنائج نکالئے میں دشواری ند ہو، نیز سوالات صدافت پر بنی ہوں یعنی
جس صلاحیت کو پر کھنے کے لئے تیار کئے میے ہیں اس کے ساتھ ان کا مملی تعلق ہو، اور یہ بھی ضروری ہے
کہ تمام سوالات واضح ہوں اور نقل کی اجازت نددی جائے ، تاکہ نمیٹ کے ڈر لیے معیار وصلاحیت
کہ تمام سوالات واضح ہوں اور نقل کی اجازت نددی جائے ، تاکہ نمیٹ کی مارکگ ایک بی معیار کے مطابق
مضبوط طریقے سے ہو۔

(Experiment): -5

بعض اوقات محق معلومات کے حصول کے لئے عملی تجربہ کو اپنا مصدر بنا تا ہے۔ عام طور پر تجربات میں دوجمو سے ہوتے ہیں (۱) مجموعہ ضابط (۲) مجموعہ تجربہ یحقق کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں مجموعے تمام عوال میں ہم مثل اور باہمی تعلق کے حامل ہوں ،اور دونوں کا باہمی اختکا ف صرف ایک عال یعنی عالی تجربی میں محصور ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم ' مثبد کے انسانی صحت پر اثر ات' کا تجربہ کرنا ہے ، اور بیضروری ہے کہ بیر براثر ات' کا تجربہ کرنا ہے ، اور بیضروری ہے کہ بید دونوں مجموعے عر، دزن ، کام اور غذا میں کیفیت ، کمیت اور نوعیت کے لحاظ ہے برابر ہوں ۔ نیز ان کی غذا کھانے ، کمیل کو د، سونے اور آرام کرنے کا وقات بھی کیسال ہوں ۔ عالی تجربی می صرف مختلف عالی ہوگا دروہ ہے تہر ہے کو غذا کے اندر عالی ہو ہے کہ ہے کو غذا کے اندر عالی ہوگا دروہ ہے تجربہ کو خذا کے دوران شہر نہیں دیا جائے گا اور مجموعہ تجربہ کو خذا کے اندر عالی ہوگا۔

ية تجربدادر بقيدتمام تجربات عمل تجري عے علاوہ تمام عوال كوا لك كردين كى اساس برقائم

المحقیق و قدوین کا طریقه کار کیا

تے ہیں۔ پچھوفت گزرنے کے بعد ہرجموعہ کی صحت کی حالت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ووٹول جموعوں
کے افراد کے وزن اور انہیں لائل ہونے والے امراض کوریکارڈ کیا جاتا ہے۔ پھرمعلومات کا تجزیدہ مختل کر کے مناسب نتائج کا استنباط کیا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک تجربہ اپنی تحمیل کے لئے بہت ساوقت بلکے ٹی سال لے جاتا ہے، پھر جاکر دوٹوں جموعوں کے درمیان فرق طاہروٹمایاں ہوتا ہے، کیونکہ علی مواضح نہیں ہویا تا۔ (۳۰)

خودتيار كرده موادكوز برعمل لا تا (Initiated Data Processing):

قد کوره بالاخود تیار کرده معادر (Initiated Data Sources) بمیں خام مواد فراہم کرتے ہیں، البذائل مواد کو زیم کل لاکر کا شت مجھانٹ اور لؤک پلک درست کر کے آئیس متندم علو مات کی شکل دینا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پراگرہم کی امتحان ہیں ہرطالب علم کا درجہ ذکر کردیں تو یہ خام مواد ہے۔ کین جب ہم اس امتحان ہیں تمام طلبہ کا اوسط (Average) درجہ نگالیں تو یہ اوسط ایک انظمیشن بن جائے گی۔ اور یہ مجی ذہن میں رہنا چاہیے کہ خام مواد اس وقت تک زیادہ فائدہ فیس وینا جب تک کہ اسے یا معنی معلومات میں تبدیل نہ کر دیا جائے۔ مواد (Data) اور معلومات بیس فرق کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ مواد در حقیقت ابتدائی خام شکل ہوتا ہے اور جب اسے خلیل و تجزیر اور شاریاتی (Statistical) کی ظروری ہے۔ مواد در حقیقت جائے نوہ شکل ہوتا ہے اور جب اسے خلیل و تجزیر اور شاریاتی (Statistical) کی ظروری ہے۔ مواد در حقیقت جائے تو وہ شکل ہوتا ہے اور جب اسے خلیل و تجزیر اور شاریاتی (Statistical) کی ظرور سے میں میں انداز کی خام شکل ہوتا ہے اور جب اسے خلیل و تجزیر اور شاریاتی انداز کی خام شکل میں دارجہ سے سام کی انداز کی خام شکل موتا ہے اور جب اسے خلیل و تجزیر اور شاریاتی انداز کی خام شکل موتا ہے اور جب اسے خلیل و تجزیر اور شاریاتی انداز کی خام شکل میں دیا جائے کہ کی خام شکل میں انداز کی خام سے سام کی کھیل اختیار کر لیا ہے۔

نمونے (Samples)

ان تحقیقات ی کہ جن کا انحمار خود تیار کردہ مواد کے مصاور کے مصاور کے دریعے یا تو Source) پر ہوتا ہے ۔ مثل انتوبی سوال نامد اور آزمائش وفیرہ ۔ ان مصاور کے فرریعے یا تو معاشرے کے تمام افراد کے بیانات جح کے جاتے ہیں، اور بیای صورت یل ممکن ہوتا ہے کہ جب افراد کی تعداد محدود ہو ۔ اور اگر بی تعداد لامحدود ہوتو پھر محقق کئے جے افراد کو بطور نمونہ (Sample) متحب کرتا ہے، جو ایج محاشرے کی نمائدگی کرتے ہیں اور صرف انجی افراد کے بیانات اور آراء و نظریات کے حصول پر اکتفا کیا جاتا ہے، کیونکہ وقت اور محنت اس کی اجازت نہیں دیے کہ کی معاشرے کے تمام افراد یا کسی جیز کا کلی طور پر احاط کیا جائے۔مثل اگر محقق وریاؤں میں سے کسی دریا

المحتیق ویدوین کاطریقه کار کا

کے پائی کا معائد کرتا چاہتا ہے تو واضح ہے کہ وہ دریا کے سارے پائی کا تجزیہ ومعائد تیس کرسکا، بلکہ اس کے قلف فمونوں (Samples) کوزیر غورالائے گا۔ای طرح آگر کوئی تفق کسی مسئلہ میں اوگوں کی آراء پر کھنا چاہتا ہے تو ضروری فیس وہ الکھوں انسانوں کی رائے (Opinion) حاصل کرے، بلکہ اتنا کائی ہے چند سوافراد کی بطور فمونہ رائے لے لی چائے ۔البتہ یہ فمونہ معاشرے کے تمام افراد کی فمائندگی کرنے والا ہو۔ای طرح آگر کسی تعلیمی معاطے کے بارے میں طلب کی رائے درکار ہوتو ہزاروں طلب کا اعروبی کرنا ضروری فیس، بلکہ چند تخصوص طلب کا بطور فمونہ سروے (Survey) کرنا کائی ہے۔ فونہ جات (Survey) کرنا کائی استقاب اور حسول کے مختلف اسالیب ہیں جن میں سے چند کو ہم اختصار کے ساتھ وڈکر کرتے ہیں:

(Random Sample): بيسوي يستجه منتخب كيا كميانمونه:

اس نمونے کی بنیاداس مفروضے پر رکی جاتی ہے کہ شاریاتی معاشرے کے ہر فرد کونمونے میں نمائندگی کا مساوی موقعہ حاصل ہو۔ اس کے لئے بعض اوقات قرعها ندازی کے ذریعے فیرارادی انتخاب کیا جاتا ہے اور اور بعض اوقات فیرارادی شاریاتی فیرسیس (Random Tables) بنائی جاتی ہیں۔ کہا جاتی شمونہ: (Stratified Sample)

اس نمونے ہیں معاشرے کو عمر تعلیم اور جن کے اعتبار سے مخلف طبقات میں تقلیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح جاتا ہے۔ اس طرح جاتا ہے۔ اس طرح جاتا ہے۔ اس طرح طبقاتی نمونہ فیرارادی نمونے (Random Samples) سے بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پراگر اہم نے پیشہ ورلوگوں کے طبقاتی نمونے حاصل کرنا ہوں تو ہم پہلے انہیں ڈاکٹر ز ، الجیئر ز ، و کلاء اور اس تذہ کے خلف طبقات میں تقلیم کریں ہے، چمر ہر پیشے میں سے الگ الگ رینڈم نمونہ حاصل کریں ہے۔ چمر ہر پیشے میں سے الگ الگ رینڈم نمونہ حاصل کریں ہے۔

(Doubled Sample): دوبرانمونه:

اس طریقهٔ کاریس پہلے افراد کے ایک فیرارادی عمونہ (Random Sample) کا اس طریقهٔ کاریس پہلے افراد کے ایک فیرارادی عمونہ (Random Sample) کا استخاب کیا جاتا ہے، پھران کی طرف ڈاک کے ذریعے سوال نامہ دالیس کرتے ہیں ۔ان جواب نہ دیے بعض افراد سوالنا ہے کا جواب نہ دیے دالے طبقے کا نام دیا جاتا ہے،اور یہ دالوں کی ایک مستقل نوع وجود ش آتی ہے جے جواب نہ دیے دالے طبقے کا نام دیا جاتا ہے،اور یہ

المام المام

لوگ نتائج محتیق پراٹر اعداز ہوتے ہیں ، لہذا اس صورت حال کے پیش نظر جواب نددینے والے طبقہ میں سے پھر ایک فیر ارادی نمونہ (Random Sample) کا انتخاب کیا جاتا ہے ، اور مطلوبہ بیانات ومواد حاصل کرتے کے لئے ان کے ساتھ انٹرو ہو کیا جاتا ہے۔

🚣 منظم ثمونه: (Systematic Sample)

آگرآپ کی ہے خورش کے طلبہ کا محونہ تیار کرنا چاہج ہیں تو پہلے ان کے رہٹر بیشن نمبر حاصل

یجے مثال کے طور پر پہلے ان طلبہ کو لیج جن کے رہٹریشن نمبر صفر یا پانچ یا سات کے عدد ہے شروع

ہوتے ہیں۔اس طرح آپ کو تمام طلبہ شی تقریبادی فیصد کا مجموعہ حاصل ہوجائے گا۔ای طرح اگرآپ
طاق اور جھت رہٹریشن نمبر کے اھٹبارے طبقات بنا کیں گو آپ کو کل تعداد ہیں ہے 50 فیصد طلبکا
موجود افراد کی تعداد 50 فیصد ہے تہا وہ ہو۔ نیز غیر جانبدارانہ اور شقاف ہو، اور جس معاشرے سالیا
جار باہوائی کا بودی طرح آئینہ داراور تماندہ ہو۔ (۱۳)

## بانجوال مرحله مقالي كاتسويد وتحرير

#### (Drafting & Writing of Thesis)

جب محتق اپنی تحقیق کے معاور کی تحدید کرنے کے بعد ان کا مطالعہ کر لیتا ہے اور ان مل مطالعہ کر لیتا ہے اور ان مل مطلوبہ مواد کو کارڈز پردرج کر لیتا ہے ، یا مطلوبہ معلومات کی فوٹو کا پی لے لیتا ہے ، اور پھر تحقیق کے لئے تیار کے مطابق اس مواد کو ابواب وضول میں تقییم کر لیتا ہے ، اور اس کے پاس ہر باب وصل میں معلومات کی بیزی مقدار جمع ہوجاتی ہے ، اور پھر وہ ان میں سے کررات کو حذف کرک موضوع سے براہ راست تعلق رکھنے والی معلومات کا انتخاب کر لیتا ہے تو بہاں سے اب مقالے کی موضوع سے براہ راست تعلق رکھنے والی معلومات کا انتخاب کر لیتا ہے تو بہاں سے اب مقالے کی بناوث ، کتا بت اور تبوید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مافینا مقالے کی تیاری میں بدایک اہم ترین مرحلہ بناوث ، کتا بت اور تبوید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مافینا مقالے کی جاتی ہا ہی جاتی ہے ۔ بیم مطافی نوعیت کا بوتا ہے ، اس لئے کہ گذشتہ تمام محنت اس تنظیم و تا لیف ورکار ہوتی ہے ۔ مقالے کی تحریک جاندار اور قائل موتا ہے جس میں معلومات کے درمیان تنظیم و تا لیف ورکار ہوتی ہے ۔ مقالے کی تحریک جاندار اور قائل محنت الے درج و تیل دو ہاتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ۔

1 حسن تاليف

2- حقاكن ير بحث وتحيص كرف اورمعلومات تي يش كرف مين خالص على منح كالتزام

المعتقن وقد وين كالمريقة كاركاب

مى مقالے بى جى قدر بدوعنا مرحدى كے ساتھ جمع بوجاكيں تواس كى حدى كے اسباب شراى قدرا ضافہ بوجاتا ہے ايك ماية تازاديب امام الوالقاسم حسن بن بشرين يحى الآمى (م370ھ) الى كتاب "السو تىلف والسنختىلف فى أسسا الشعراء وكتاهم والقابهم والسابهم "ش كلعة بين:

(أ) مقالے كاركان:

علاءاور محتقین نے مقالے کے تین ادکان ذکر کئے ہیں۔ 1۔اسلوب 2۔ فیج 3۔مواد

ار اسلوب:

اسلوب سے مراد وہ تعیری سانچہ ہے جودوسرے عناصر پر مشتل ہوتا ہے۔ بی عقق کے اعدر ، جود گہرائی اورادراک کی عکاسی کرتا ہے۔ محقق کے ذہن میں مقالے کے معانی اوراس کے افکار جس وررواضح اور رواضح اور دواضح اور دواضح اور مناسب میں کتبیر ہمی اس قدرواضح اور روشن اسلوب میں مکن ہوگی۔ مقالات کے موضوع اور مزاج کی مناسبت سے اسالیب ہمی مختلف ہوتے جاتے ہیں۔

(Thesis Writing Style): سلوب

ب شک علی مقائق کی قدوین کے لئے علی اسلوب بی درکار ہوتا ہے ملی اسلوب تعییر و الکار ہوتا ہے ملی اسلوب تعییر و الکراور بحث و تحییص میں نمایاں خصوصیات کا حال ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ و بھی کی شرح کرتا منطق کا سب سے زیادہ بھی جو تا ہے۔ قوت گھرے سرگوشیاں کرتا ہے اور ان حقائق علمید کی شرح کرتا ہے جو کی قشم کی چید کی اور پوشیدگی سے خالی ہوں۔

اس اسلوب کی نمایاں اور روٹن خوبی ''وضاحت'' ہے لیکن بیمی ضروری ہے کہ اس بھی آوت و جمال کا اثر بھی ظاہر ہو، اور اس کی اصل قوت اس کے بیان کے روثن ہونے اور ججت و دلیل کے پخت ہونے میں پنہاں ہے، جبکہ اس کا جمال اس کی عبارتوں کے آسان ہونے میں ، اور اس کے الفاظ کے استخاب میں ذوق سلیم میں پنہاں ہوتا ہے۔عمر وتحریر کا ایک منہری اصول سیہے کہ معلومات کے پیش المنتقلة وتدوين كالمريقة كاركاب

کرنے کے لئے الفاظ کا استعال حمدہ اور ہراہ راست ہو علی اسلوب کے اشدر دیجے ہوئے تعبیر اور اظہار مائی اضمیر کو کشش بنانے کا ایک طریقہ بیہ ہے کہ جملوں کو چھوٹا رکھا جائے اورا یک متنوع اسلوب اختیار کیا جائے ماس لئے کہ اگر جملوں کو ایک دوسرے کے مشابداورا یک بی طرز میں تمررا نداز میں چیش کیا گیا تو کام کی تا چیرشم ہوجائے گی اوراس کا حسن مائد پڑجائے گا۔

کامیاب محتق وہ ہے جو اپنے اسلوب میں تنوع پیدا کرے ۔الفاظ و معانی میں مناسبت رکھے ،اگر چہ بیدا تا آسان کام نہیں ہے ۔واضح رہے کہ علی تحریر کو حمدہ اور جا تدار بنائے کے اگر چہ بیدا تا آسان کام نہیں ہے ۔واضح رہے کہ علی تحریر کو حمدہ اور جا تدار بنائی وائد کے اللہ وسیع مطالعہ ، انتوی و ٹوی ، مرتی اور بلاغی تو انتیا ، محتی کے بید سے انتیاء پردازوں کی تحریروں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ نیز حمدہ افکار و تعبیرات کا مطالعہ محتق کی علمی اور کھری سطح کو پروان چڑ حانے میں انتہائی محتر کردارا داکرتا ہے۔

(Method of Presentaion): 🐔 🚉

المر مظم وعلى يككش:

منج سے مراد معلومات کے استعمال کا وہ طریقہ ہے جو کمی آگری تھکیل اور عم لگانے کے لئے دوسروں کی تقلید کے بغیر افقیار کیا گیا ہو۔ اس کا ہدف اور غرض و غایت قاری کو قائل کرتا اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ بدف اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا جب تک محقق معلومات کی پیکنش کوشنگم بنائے ، ایچ ایٹ امراز امرنے ، اور ایپ دلائل و برا بین کو جا ندار بنانے کی مراز ژکوشش ذرکر ہے۔

🖈 مقدمات کی انجیت:

مقالے کی کمی قصل یا کمی موضوع کے متعلق آراہ و نظریات ، اختلاف اور ان کی جرح و تحلیل کے شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ یا تنہید (Intro) لکھنا مشروری ہوتا ہے، جس میں آنے والے موضوع کا مختصر جامع اور قائل کرنے والے اور توجہ مبذول کرانے والے انداز میں تعارف کروایا جاتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے مقد بات کا اسلوب بہت آسان اور ان میں چیش کی جانے والی فکر بہت واضح اور عیاں ہوتی ہے۔

قارئین کو قائل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ موضوع کا منطق شکل ہیں پوری طرح تخلیل و تجربہ کیا ہوجائے۔ و تجربہ کیا جائے کہ جس سے اس کے تمام پوشیدہ پہلواور پیچیدہ جہات کی وضاحت اور تشریح ہوجائے۔ لیکن اس کے لئے ایک معتدل اسلوب اختیار کرنا ہوتا ہے، جونہ تو اتفاطویل ہوکہ قاری کو ہیزار کردے، اور ندا تنافخ مربوکہ قاری کی بیاس اور جبتی کو سیراب نہ کرستے۔ پھریب می ضروری ہے کہ ایک موضوع کے متعلق تمام آراہ کو چیش کیا جائے اور ان کا تجربہ قبلیل کیا جائے۔

🖈 موازنه کی اہمیت:

افکاری و ضاحت اور معانی کی تشریح بیش موازند (Comparison) کا براا ہم کر دار ہوتا ہے، خاص طور پر کہ جب موازند غیر جانب داراندا درانساف پر پی ہو۔ نیز موازند کی وجہ سے قاری وہنی ادر نفسیاتی طور پر موضوع کی بیروی اور تفہیم کے لئے بڑی توجہ اور اہتمام کے ساتھ تیار ہوجا تا ہے۔

۔ عثوا تا ت کی اہمیت:

افراط وتغریط سے بچے ہوئے بر ہے اور ذیلی عنوانات (Titles & Subtitles) کی دیسے مقالہ زندہ، ناطق، جا ندار اور پر اثر بن جاتا ہے۔ بلاشبطی تحقیق ایم اے، ایم فل اور پی ایج دی یا ہے غذر ٹی تعلیم کے کسی بھی مرحلے میں ہو، یہ تیتی موقع ہوتی ہے جو فکر ونظر کی تعمیر میں اہم کر دار اوا کسی ہے۔ بھی مرحلے میں ہو، یہ تیتی موقع ہوتی ہے جو فکر ونظر کی تعمیر میں اہم کر دار اوا کسی ہے۔ بھی مرحلے میں ہو، یہ تیتی موقع ہوتی ہے جو فکر ونظر کی تعمیر میں اہم کر دار اوا

اسم علمي مواد: (Thesis Data)

علی مواد مقالے (Thesis) کا اہم ترین رکن ہے علی موادی کی مقالے کولوگوں کے جدیداور مفید بنا تا ہے، اور کی محل مقالے کی قیت (Value)، عمد کی اور اہمیت کا دار و مدار اس کے جدیداور مفید بنا تا ہے، اور کی محل مقالات کے علی مواد کی کمڑ ت، محت، پھتی ، استناد، جدت اور جا نداری پر ہوتا ہے ۔ بہت سارے مقالات علی مواد کی کمزوری کی وجہ سے اپنی اہمیت کھود ہے ہیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ نتی چیز کا انتظار کرتے ہیں، اور تا بل قدر ہوتا ہے ۔ اس طرح اگر فلط اور جدت و تخلیق پر مشتمل مواد تی ان کے نزویک مفید، اہم اور قابل قدر ہوتا ہے ۔ اس طرح اگر فلط اور یا قابل اعتبار مواد مقالے میں پیش کیا جائے ، یا بغیر تختیق کے پچھتم کی اجائے ، یا دوسروں کے اقوال کو بلاحتیق اس میں شامل کر دیا جائے تو یہ بہت بن غلطی ہوگی ۔

المعتقق وقد وين كاطريقه كاركي

"اورآدی کے کاذب ہونے کے لے اتنائی کافی ہے کدوہ ہری سائی بات کو آگے بیان کردئ'۔

ای طرح اگر مقق اپنے مقالے میں پہلے سے مختین شدہ معلومات کا بحرار کردے جنہیں لوگ پہلے جانے ہوں تو اس کا پیمل نقالی محثو وزوائداور تطویل کے ذمرے میں آئے گا۔

بہترین مقالہ وہ ہے جس کے خدکورہ بالا تینوں ارکان کھل شرائط کے مطابق پورے ہوں۔ بہترین مقالہ وہ ہے جس کے خدکورہ بالا تینوں اور محق نے اس کی چیش کش دکھش اور محق نے اس کی چیش کش دکھش اسلوب میں منطقی اور ذوق سلیم کی حکاس کرنے والے منج کے ساتھے کی ہو۔ (۳۳۳)

یہاں ہم جھیق میں اسلوب بیان کی اہمیت کے حوالے سے پروفیسر محمد عارف کی کتاب دختیق مقال نگاری ' (مطبوعدادارہ تالیف وترجمہ، بنجاب بیندورشی، لا مور 1999ء) میان چندکی کتاب ' جفیق کافن' (مطبوعد مقدر وقوی زبان ، اسلام آباد 1994) اور دیگر محققین کی آراء کا خلاصد نقل کرتے ہیں:

(ب) اسلوب بيان اورزبان محققين كي نظرين:

جئے۔ تحقیقی مقال تفن کے لئے نہیں ہوتا اور تدی اے خلک ، بے جان اور مشینی طرز تحریکا نمونہ بنانا جا ہے۔ جگری کو بہر حال پڑھنے کے قابل (Readable) یعنی ولچیپ اور شکفتہ ہونا جا ہے۔ ماڈرن لینکو تئے ایسوی ایشن کی ہدایات (MLA Style) کے مطابق صحت اور استدلال کو قربان کے بغیر شکفتگی بخریر کی خوبی ہے فائی میں نے مرموضوع اور اسلوب میں ہم آ بنگی ضروری شرط ہے۔

\* جومقالداد فی موضوع پر کھا گیا ہواس کا طرز نگارش خوبصورت اوراد فی ہوتا چاہے۔ طرز نگارش خوبصورت اوراد فی ہوتا چاہے۔ طرز نگارش کی خوبصورتی کا مدمطلب نہیں کہ عبارت رتگین ہویا تافید بیائی کی جائے یا نمانوس الفاظ لائے جا کیں ،اس طرح کا اسلوب محقیقی نہیں بلکہ تخلیقی ہوتا ہے بیخلیقی اسلوب میں صنائع لفظی و معنوی کا استعمال ، علامتی اظہار ، جذباتی طرز استعمال ، اوصاف میں مبالغ ، شاعرانہ صداقت ، ابہام ، موضوعیت اور غیر منطقی انداز اہم خصوصیات ہیں ۔ جبکہ تحقق کے اسلوب کی تشکیلی اور خوبصورتی ٹانوی اجمیت رکھتی اور غیر منطقی انداز اہم خصوصیات ہیں ۔ جبکہ تحقق عرف اگن شاری کے وقت انتہائی غیر جانبداری ، واقعیت ، جرامند و معروضیت کو پیش نظر رکھے۔

المحتقق وتدوين كاطريقه كار

ہوں واقعیت سے مرادیہ ہے کہ مقتی، حقیقت کا بیان چشمِ تصور کے ذریعے ہیں کرتا بلک امرواقعہ بنی اس کا موضوع ہوتا ہے۔ لہذا اس کے اسلوب میں علامات، اشارات اور کتابات کی قطعاً مخبائش فہیں ہوتی بلکہ وہ مشاہدے، تجربے ہنطق اوراستدلال کی زبان استعمال کرتا ہے۔

ہے۔ تطعیت سے مراویہ ہے کھتل قطعیت کے ساتھ بات کرتا ہے۔وہ کوئی ایسالفظ یا کوئی ایس علی ایس عبارت استعال بیس کرتا جو فومعنی ہو کہ اس سے ابہام والتباس پیدا ہوجائے کھتل کا ہر لفظ ایک بی معنی و مفہوم بدل جیس ۔

﴿ معروضیت کا مطلب بیہے کم مقل جذبات، وجدان، جانبداری اور تعصب سے کام نہیں لیتا بلکہ تھا کن کواصل شکل میں ویکھنے اور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بحبت نفرت، عداوت، عناد، جذب، ہمدردی، احساس، برتری، جبلت، پخیل اور تصور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ عقل، منطق، تجرب، مشاہدہ، دستاویزی مواد تخلیل، تقامل، استدلال اور استفاح واستیاط کو بنیادی اہمیت و بتا ہے۔

جڑ۔ نہان واسلوب کے معیاری ہونے کی پہنیان ہے ہے کہ مقتق کے نزد یک اظہار اور ابلاغ میں کوئی فاصلہ شدر ہے۔ اظہار یت پہند تخلیق کا را بنا مقالہ لکھ کر مطمئن ہوجا تا ہے کہ اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا ، قاری جمعتا ہے یا نہیں جخلیق کا رکواس سے کوئی غرض نہیں ہوتی لیکن محقق کو اس طرح کا رویہ موقف اور دوی نہیں دیا ۔ محقق کو اور حقیقت دوسروں تک پہنچائے محقق کو اور حقیقت دوسروں تک پہنچائے محقق کو لیستا جی اس کے ہے کہ بچ اور حقیقت دوسروں تک پہنچائے محقق کو لیستان کہا ہے۔ اس کے مقالہ کا ایک ایک افغا قاری تک اپنے قطعی مفہوم کے ساتھ پہنچ رہا ہے۔

- (ج) تحقیقی مقالدواقعات وحقائق پرمنی دستاویز ہے اس کئے اس میں:
  - 🖈 ۔ لفاعی،خطابت اورشاعرانہ رکلین میانی سے کامنیس لیما جاہیے۔
  - 🖈 ۔ جذباتی طرزاستدلال اورنا صحافه اندازیان سے گریز کرنا جاہیے۔
- کے ۔ مفاتی الفاظ مثلا: نہایت بی عمدہ ، ب انتہا دلیپ یا بالکل ب کار کے استعال سے بچتا ہے۔ جاتے۔
  - العدادة ميزدر مراكى ، اورول آزار تقيد يرميز كرنا عابي.
- المار منطق باتوں ، فرسود و ادبی مثالوں ، عامیان عادروں اور فیر ضروری تفاصیل سے اجتناب بہتر ہے ، کیونکہ اس سے مقالے کا حجم یو دوسکتا ہے۔

نتيق ومذوين كاطريقة كارح

محقیق کی زبان میں مخیل کی بحائے ،واقعیت،ابہام کی بحائے قطعیت اور کیفیت کی بحائے حقیقت کاعضرغالب ہونا جاہے۔

(ج) تحریر میں حسن وخو بی اور قبی محاسن پیدا کرنے کے لئے:

مواداوراسلوب مروقغ وقف سےنظر انی کیجئے ،صاحب الرائے احباب کود کھائے جو بخت فتم

ميكا لے كا جومسود و يرثش ميوزيم على باس على بعض فقرے وس وق وقع كائے مسك ميل ای طرح ٹالٹائی نے اپنا ناول وارائیڈ میں (War and Peace) سات مرتبائق كروايا لهذا كانث جمانث سي تحبرانانبين وإب

مخلف موضوعات برخود قلم برداشته لكعنركي عادت والملئة ادرا بني تحريركو باربار برجيه بزرگ معلمون اورصاحب طرزاد بيون كاتحريون سے استفاده كريں - (٣٣)

-☆-

جمامر حله: مقالے کی حوالہ بندی:

(Documentation & Citation of Research) (حاشيه نگاري اور مراجع ومصادر كي فيرست كى تيارى)

> ( أ ) حاشية تكارى: ( Writing of Footnotes / Endnotes حاشيه كي تعريف اورا بميت:

حاشيد يمرادوه وانوى افكاري جنهين محقق افي كتاب من ياكسى دوسرے كى كتاب من تحريرتا ب\_اس كامتعدويد وامورى تفرح كرناءكس نظريداورسوچ كى وضاحت كرناءياأسك مزيدشرح كرنا ، ياكسى معلوم چز كے مصدركوذكركر كاس كى توشق وتائيدكرنا بكى آيت قرآنى يا حديث نبوی کی تخ تن کرنا، کسی مخصیت یا کسی جگه و مقام کا تعارف کروانا، کسی رائے کی مختیق کرنا، یا کسی رائے پر تعره کرنا ہوتا ہے۔ آج کل اسے ہوامش (Footnote) کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ موجودہ دور میںاے برصفے کے بیچ (دامن سفی میں) لکھا جاتا ہے،اوراس کے مقابلے میں "متن" (Text) کا لفظ آتا ہے، جے محقق صفحے کے اوپر والے جھے میں تحریر کرتا ہے بید دولوں لفظ بعنی متن اور ہامش لغوی اختبار سے تحریر کی جانے والی اپن جکد کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر حوالہ جات کو باب یا

المعتقق وقد دين كاطريقة كار

تصل یا پورے مقالے کے آخر پردرج کیا جائے وائیس (Endnotes) کہا جا تا ہے۔

ہوامق جع ہے ،اور اس کا واحد ' ہمش' آتا ہے ،اور بعض محققین اے ' عاشیہ' اور دنیلی ' در بیل ' در بیل ' در بیل ' در بیل البتہ ان بینوں بیل انوی اور اصطلاحی فرق ضرور ہے۔ قدیم دور بیل ' دور بیل ' داشیہ' کا نام بھی دیتے ہیں ، البتہ ان بینوں بیل انوی اور اصطلاحی فرق ضرور ہے۔ قدیم دور بیل ' داشیہ' کا البین اس البین بیل کا مام دیا ہی اس البین بیل کا مام دیا ہی ۔ البتہ تعلق ( دیل صفی بیل کا کہ تا ہم دیا ہی ۔ البتہ تعلق ( Commentary ) ہم راومتن کے بار ہم وہ تیم وہ ہم ہم وہ تیم البین ہم البین بیل ہم البین ہم البین ہم کا دور ہم البین ہم کی البین ہم کا جو البین ہم کی جو کی بین ہم کی جو کی بین ہم کی جو تا ہم کی کی جو تی اور بیل ہم کی جو حاشیہ کی جو تا ہم کی کی جو تا ہم کی جو تا

مسلمان علاء نے اپنے اسلاف کی کتابوں پرشروحات لکھتا چھی صدی ہجری ہیں شروع کیا۔اس ضمن ہیں ابوسلیمان جری ہیں قرر کی سائر و کا بھاری کی شرح مسلی السن میں ابوسلیمان جرین ایرا ہیم خطابی (م 388ھ) کی سیح البخاری کشر و مسلی ''اعلام السن می شرح صحیح البخاری ''مشہورومعروف ہے۔اور ہراتقظ کے لئوی معنی اور حواثی ہیں فرق ہے۔شرح ہی مشتن کے ہر ہرلفظ کی وضاحت کی جاتی ہے،اور ہرلقظ کے لئوی معنی اور اس مستعبط ہونے والے احکام وفوائد کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نیز اس ہیں احکام وفوائد کے دلائل میمی اس سے مستعبط ہونے والے احکام وفوائد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جبکہ حواثی ہیں کتاب کی عبارت کے ہر ہرلفظ کی وضاحت نہیں کی جاتے ہیں،اوران پرتیمرہ بھی کیا جاتا ہے، جبکہ حواثی ہیں کتاب کی عبارت کے ہر ہرلفظ کی وضاحت نہیں کی جاتے ہیں،اوران پرتیمرہ بھی کیا جاتا ہے، جبکہ حواثی ہیں کا شرح ،تعلق کی ضرورت ہو۔ یہ وضاحت نہیں کی جاتے ہیں،اور کھی بہت الفاظ مختلف جگہوں سے شخب کے جاتے ہیں، کھی ایک دوسرے کو ریب بھی ہوتے ہیں اور کھی بہت فاصلے پربھی ہوتے ہیں۔

موفین حفرات بھی تواصل کتاب پر حاشیہ لکھتے ہیں ،اور بھی اصل کتاب کی شرح پر بھی حاشیہ لکھاجاتا ہے۔دوسری صورت میں حاشیہ کے اعدران الفاظ کو ڈیر بحث لایا جاتا ہے جنہیں شارح نے تظراعداز کر دیا ہو جبکدان کی وضاحت نا گزیر ہو، ایسے حاشیے کو صفحے کے کتاروں میں ہے کس کنارے پر یا صفح کی چگی جانب تعماجاتا ہے، اوراے ایک بیر (Line) بھنے کرمتن ہے جدا کردیا جاتا ہے۔ کیمی ایسے واثی متن کے صفات میں بھی تھے جاتے ہیں، لیکن اس صورت میں متن کی عبارت کو سین (Brackets) کے اندرد کھ کر حاشیے سے جدا کردیا جاتا ہے۔

جہاں تک ہوامش (Footnotes) کا تعلق ہے تو موجودہ دور میں اس سے مراد وہ تعلیقات وشروحات ہیں جنہیں محقق صفحات کے مجلی جائب لکھتا ہے، اور متن اور ان کے درمیان میں ایک لائن لگا کرفا صلہ کردیتا ہے۔ متن میں وار دہونے والے جس لفظ پر ہامش (Footnote) میں تجمرہ کرنا مقصودہواس کے او پر متن میں بی توسین کے درمیان ایک نبردے دیا جا تاہے، پھروی نبر ہامش میں درن کے جانے والے تیمرے کودے دیا جا تاہے۔ ایک صفح کے اعرجن الفاظ پر تعلیقات ہامش میں درن کے جانے والے تیمرے کودے دیا جا تاہے۔ ایک صفح کے اعرجن الفاظ پر تعلیقات لگانا مقصودہوائیں ترتیب کے لخاظ ہے مسلسل نبردیئے جاتے ہیں، اور پی مسلسل نبراوران کی ترتیب مسلح کے باعد میں اور ایک مسلسل نبراوران کی ترتیب ہیں۔ البتہ اگر ہر صفح پر ہوامش لکھنے کا اہتمام نہ کیا جائے بلکہ حواثی وحوالہ جات کو فصل کے آخر تک یا باب کے آخر تک یا پورے مقالے کے آخر تک مؤخر کر دیا جائے، جنہیں اصطلاح میں باب کے آخر تک یا پورے مقالے کے آخر تک مؤخر کر دیا جائے، جنہیں اصطلاح میں کی تعدادتک بی سے ہیں، لیکن پہلا طریقہ بینی ہر صفح کے الگ الگ ہوامش لگانا زیادہ بہتر اور کی تعدادتک بی سے ہیں، لیکن پہلا طریقہ بینی ہر صفح کے الگ الگ ہوامش لگانا زیادہ بہتر اور کی تعدادتک بی سے ہیں، لیکن پہلا طریقہ بینی ہر صفح کے الگ الگ ہوامش لگانا زیادہ بہتر اور

حاشي ميس كن اموركا تذكره كرنا جاهي؟:

اس بارے بی الم علم ووائش کا اختلاف ہے کہ حاشیے بی کن چیزوں کا تذکرہ کرنا ہا ہے اور کن چیزوں کا تذکرہ کرنا ہا ہے اور کن چیزوں کا تذکرہ فیرمنیدہ ؟ اسلیلے بیں محتقین کا ایک گروہ جس بیں چودہویں صدی اجری کے شخط اُنتھین عبدالسلام بارون (م 1408 ھ) بھی شامل ہیں ، کا کہتا ہے کہ کتابوں پر ہوامش وحواثی لکھتا درست نہیں، بلکہ صرف متن (Text) کو ضبط کیا جائے ،اس کی وضاحت کی جائے اور اس کی عبدات پر تحقیق کی جائے ۔موصوف نے بہت سے مصاود عربیہ پرتخ ت کا کام کیا ہے، جس میں ان کی عبدات ہو تقدیمان سے محقوظ رکھتے پر مرکوز زیادہ تر توجہ متن کی سروین اور اسے تقیف و تحریف اور اضافہ و نقصان سے محقوظ رکھتے پر مرکوز رہیں۔دوسری جانب محتقین کا ایک گروہ متون کو حواثی ،شروح ،تعلیقات اور وضاحتی فوائد کے در لیعے

المعتبل ومدوين كاطريقه كار

قاری کے لئے منید بنانا ضروری بھتے ہیں۔ بلکہ بعض متاخرین تو اس سلسلے میں اتنا آ کے بوسے کہ انہوں نے متون (Texts) کو اپنے حواثی اور تعلیقات سے اس قدر ہوجمل بنادیا کہ وہ قار کئیں کو کتاب کے اصل موضوع کی طرف متوجہ کرنے کی بجائے حواثی میں درج کئے گئے فرومی موضوعات کی طرف لے گئے ، جوقار کین کے رکھے دوگرہ بالا دونوں گروہوں کے حققین کے اقوال لے گئے ، جوقار کین کے ساتھ کی طرح بھی اہم نہ تھے۔ نہ کورہ بالا دونوں گروہوں کے حققین کے اقوال میں تقلیق کی صورت یہ کہ کہ مرف ایسے حواثی درج کئے جا کیں جوہمن کی الجمنوں کو مل کریں ، اور قاری کی توجہ کو متن کی اقبحہ کو متن کی تعبیم تک مرکوز رکھیں ، اور جو تعلیقات ایسی نہ ہوں انہیں حواثی ہیں درج کرنے سے ابتداب کیا جائے ۔ اہل علم و تحقیق کا حاشیے میں درج کئے جانے والے جن امور پر اتفاق ہے ، ان کا خاصہ مندرجہ ذیل ہے :

- 1 قرآنی آیات کی تخ تج اورقرآن مجید کے فریب ومشکل اور نا در الفاظ کی تغییر۔
- 2 ۔ احادیث نوبیہ، آثار محابہ اور اقوال تا بھین کی تخ تک اوران میں وارد ہوئے والے خریب الفاظ کی وضاحت اور میچ وغیر میچ کا درجہ بیان کرتا۔
- 3 متن بيل واروموية والغريب الغاظ ، تا دراصطلاحات كي لغوى واصطلاحى وضاحت اور ان كتلفظ (Pronunciation) كوحروف كي ذريع منبط كرنا -
  - 4- غيرمعروف شخصيات كاتعارف.
  - 5 خیرمعروف مقامات ،شهرول ، ملكول ، حادثات وواقعات وادوار كا تعارف .
- 6۔ منرب الامثال اورا شعار کی تخریجی شعروں کے اوز ان و بحور بشعراء کے نام اور قصائد کا پش منظر صنط کرنا۔
  - 7\_ مبارات واقتباسات كي تحقيق كر كاصل معبادر كاحوالدويار
  - عنقف آراه کا تجزید دمواز شادر موافقت د خالفت کی وجوبات بیان کرنا۔
  - 9۔ متن میں ذکر کروہ مسائل کے دلاک اوران کی وضاحت کے لئے مثالیں دیا۔
  - 10۔ منن پراییاتمرہ جواس کے کسی مشکل مقام کی وضاحت کرے یاکسی رائے پرتقد کرے۔
- 11۔ وافل حوالہ جات لیمن قارئین کی ایک ہی موضوع کے بارے میں مقالے میں وارد ہونے والی مختلف معلومات کے مقابات کی طرف رہنمائی کرنا۔

حاثير لكينے كے لئے مندرجد و يل تين مقامات ميں سے كى ايك كا احقاب كيا جاسكتا ہے:

- (At the bottom of each page) منے کوائن شی
- 2- مرباب يافعل كالتنام رر (At the end of each chapter)
- 3 مقالے کے اعثام پر (At the end of the entire thesis)

نہ کورہ بالا مقامات میں ہے کی مقام کی ترقیج کے بارے میں مختقین میں اتفاق فیل ہے،
البتہ تجربات کی روشی میں اور بو بورسٹیوں میں زیادہ تر رائح طریقہ کار کے مطابق حاهیے کے لئے قائل ترقیح جگہ بر صفح کا دائمن ہے۔ کیونکہ اس طرح متن اور حاشیہ دونوں بیک وقت نظر میں ہوتے ہیں اور
ان کا مطالعہ وموازنہ آسان ہوتا ہے۔ جہال تک دوسرے دونوں طریقوں کا تعلق ہے توان میں متن اور
حاهیے میں دوری کی وجہ سے قارئین کو باربار صفحات بیلنے کی زحمت کرنا پرتی ہے۔ اس وجہ سے ان کا
ورتیسرا طریقہ اگر ایک جھوٹے سے معمون کے لئے ، بیا زیادہ سے زیادہ ایم اس لئے کی حرج اور فلطی کا
اور تیسرا طریقہ اگر ایک جھوٹے سے معمون کے لئے ، بیا زیادہ سے زیادہ ایم اس لئے کی حرج اور فلطی کا
انبایا جائے تو جم کم ہونے کی وجہ سے ، چونکہ حواثی کی تحداد زیادہ نیس ہوتی ، اس لئے کی حرج اور فلطی کا
کے حواثی کی تعداد بزاروں تک بختی جاتی ہے ، اس صورت میں اگر پہلے طریقہ کو چھوڈ کر دوسرا یا تیسرا
طریقہ اختیار کیا جائے تو حواثی کی مسلسل ترقیم (Numbering) کی وجہ سے کی ایک جگہ فلطی
ہونے پرتمام حواثی متاثر ہوں گے لیدا بہتر ہیہ ہے کہ ہر صفح کے حواثی ای صفح کے دائمن میں تھر۔

حوالدويين كاطريقه:

قارئین کومتن (Text) ہے ہوامش (Footnotes) میں حوالے کی طرف کے جانے کے لئے مختلف طریقے استعمال کئے جاتے ہیں، مثلا: نمبرز، شارز، اور حروف ابجد (۳۵)

ان تمام طریقوں میں سب سے آسان اور زیادہ متداول طریقہ نمبروں کے استعمال کا ہے۔ اکٹر مختفین کی طریقہ استعمال کرتے ہیں ،لیکن ریاضی (Mathematic) اور شاریات (Statistic) سے متعلق مختنف میں حروف ابجہ کا استعمال زیادہ بہتر ہے، تاکہ متن میں وارد ہونے 142

والمامل اعداداور موامش كنبرزي فرق موسك

ر∜ متحقیق و تدوین کا طریقه کار ﴿ ﴾

حواله جات کی ترقیم (Numbering) کا طریقه:

حواله جات كے لئے جب ترقيم كالمريق استعال كياجائے قواس كے لئے تين مختلف طريقے ہيں: - هرصفح كے حوالہ جات ميں الگ ترقيم:

اس طریقے کے مطابق ہر سفے کے حوالہ جات کی الگ الگ تر قیم کی جاتی ہے۔ ہر سفے کی ترقیم اس منے ہوئے ہے۔ ہر سفے کی ترقیم اس سنے پرختم ہوجاتی ہے اور سے صفح سے نی ترقیم شروع ہوتی ہے۔

2- فصل كے حوالہ جات كى سلسل ترقيم

اس طریعے کے مطابق محق ایک فعل یا باب کے تمام حوالہ جات کی ابتدا سے انتہا تک مسلسل ترقیم (Numbering) کرتا ہے اور فعل یا باب کے انعتام پرتمام حوالہ جات جیں۔ 3۔ مقالے کے تمام حوالہ جات کی مسلسل ترقیم:

اس طریقے کے مطابق محق اپنے پورے مقالے (Thesis) کے حوالہ جات کی ابتداء سے انتہا ویک مسلسل تر قیم کرتا ہے، اور مقالے کے انتقام پرتمام حوالہ جات اکنے ذکر کردیے جاتے ہیں۔ تر قیم (Numbering) کا پہلا طریقہ سب سے بہتر ہے، کو تکداس میں زیادہ آسانی اور زیادہ احقیاط ہوتی ہے، کو تکہ بعض اوقات محقق کو کسی حوالے کو حذف کرنا یا اضافہ کرنا پڑتا ہے، تو اس پہلے طریقے میں کسی تم کی بھی تبدیل کرنے میں زیادہ سے والے سے اگر دوسرایا تیسرا طریقہ اختیا کیا جائے تو کسی ایک حوالہ جات کی تبدیلی پر منتے ہوگی۔ البت میں ایک حوالہ جات کی تبدیلی پر منتے ہوگی۔ البت چھوٹے چھوٹے مقالات ومضامین میں آخری دونوں طریقے اختیار کئے جاسکتے ہیں۔

حاشیے میں مرجع ذکر کرنے کے علی نمونے حالہ دینے کے علی نمونے (۳۲):

جب حاشے ہیں مرجع یا مصدر پہلی دفد کھا جائے تو اس کے بارے ہیں کمل معلومات دیتا ضروری ہے۔ مثلا بولفین کے ناموں کے اعتبار سے اگر حوالہ دیتا ہوتو مولف کا نام ، کتاب کا نام، جلد الذیش مقام طباعت ،شہر کا نام ، لمک کا نام ، سال ، اور جلد و صفحہ فبر کا ذکر کرتا ضروری ہے۔ اس المعتمق ومدّوين كاطريقة كار

طرح اگراسائے کتب کے اظہار سے حوالہ دینا ہوتو پہلے کتاب کا کمل نام ، پھر مؤلف کا کمل نام اور فرح اللہ کا براہ کا کا اور فرح وہ اللہ کا براہ کا اللہ اللہ کا براہ کا نام اور جارہ آئے کے مطابق بقیہ مطومات ذکر کی جا نمیں گی۔البت جب مراجع کو ذکر کرنے کی تو پھر مرف مولف کا نام کتاب کا نام اور جلد اور صفی نمبر ذکر کرتا کا فی ہوتا ہے۔مراجع کو ذکر کرنے کی مختلف صور تیس ہوتی ہیں جو مختلف حالات کے تحت برلتی رہتی ہیں۔مندرجہ ذیل سطور ہیں ہم ان میں سے اکثر حالتوں کو مملی مثالوں کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں:

(1) جب كتاب كامولف مرف ايك فخض بولواس كاحوالداس طرح للعاجات كا:

عربي مرجع كي مثال:

ملك، خالق داد (الدكتور). مستهسيج المسحست والتسعسقيسق \_ (الابور: آزاد بكثري، 1999م). ص 58.

انگریزی مرقع کی مثال:

Whitney, F.I. Elements of Research . (New York: Prentic -Hall, 1937). P.40.

(ب) اگركى كتاب كدومؤلف مول وحوالديول كلماجائكا:

عربي مرجع كي مثال:

ريسمون طبحبان و دنينز بيطبار طبحبان مصبطليع الادب الانتقبادي المعاصور (بيروت: دارالكتاب الليتاتي، 1984م). ص 32. انگريزي مرجع كي مثال:

Albert Einstein and Leapolf infelf. The Revolution of

Physics. (New York:simon & Schuster,1938).P.313.

(ج) اگر کی کتاب کے تین یا تین سے زیادہ مولف ہوں تو صرف مولف اول کانام کلما جا کا اور اس کے ماور اس کے ساتھ مربی مرجع کے لئے (و آخرون) یا (و زملاؤہ) اضافہ کیا جائے گا۔ اگر مرجع انگریزی ہوتو مولف اول لکھ کرساتھ (Bold) کر وف کے ساتھ اول لکھ کرساتھ (Bold) کر وف کے ساتھ اضافہ کیا جائے گا۔

گفتن وقد و ين كاطريقه كار كان عر في مرجع كي مثال:

زى سليمان ، وآخرون مبادئ الانفر بولوجية . (بيروت: دارالغد ، 1967م). م 557 . انگريزي مرجع كي مثال:

Richard Feynman, et al . The Charachter of Physical

Law. (Cambridge: M.I.T. Press, 1965). P.171.

(2) آگر کسی کتاب کا حربی میں ترجمہ کیا تمیا ہواوراس پر کسی نظر قانی بھی کی ہوتواس کا حوالہ اس طرح تکھا جائے گا:

جان سودون. <u>السموت في الفكر الغوبي</u> . ترجمكال يوسف حيين ، مواجعة و تقديم عبدالفتاح امام .(وارائكويت:عالم *العرفة -*1983م).ص136.

مجلات وجرائدكا حوالددين كاطريقه:

(أ) علات كاحواله يون دياجات كا:

مك، غالق داد (الدكور). "كعليم اللغة العربية في باكستان، مشاكل و حلول".مجلة الكلية الشرقية . (ع646 اغسطس 2004م). ص105.

P.A.M., Dirac . "The Evolution of the Physicit's

Picture of nature." Scientific American. (May 1963). P.47.

(ب) جرائدواخبارات كاحواله يول وياجائكا:

جريدة الاهرام ، 4من ديسمبر1998م. ص4.

The Nation, December 4, 2010 . P.4

مقالات (Theses) سے حوالہ دینے کا طریقہ:

اگرایم۔اے،ایم فل اور پی ایچ ڈی کے غیر معلوعہ مقالہ سے کوئی اقتباس لیا گیا ہوتو حاشیہ میں اس کا حوالہ درج ذیل طریقے سے دیا جائے گا:

طك، فالق داو. دراصة وتحقيق المخطوط أشرف الوسائل إلى فهم الشماثل الابن حجر الهيتمي المكي. (رسالة الدكتوراة غير منشورة، حامعة بنحاب، 1991م).

المحتفق وتدوين كاطريقته كاري

م206. انسائيكلوييثريا كاحواله دسينه كاطريقهه:

1- اردودائره معارف اسلام باطبعه . 2 رزم مقال "تغيير"

Encyclopedia Britannica, 11th ed., S.V. "cold war",

S.V مخنف ہے(Sub Verbo) کا ،جس کامٹن ہے "Under the Word"

آن لائن ڈیٹا ہیں (Online Database) محلّات کے مضامین کا حوالہ:

Name of The Article's Author.

المعمون تكاركانام

Title of Article in "Quotation marks". ہند عنوان مضمون واو من کے اعرر

Journal Title Underlined.

الما مخله كانام خط كشيره

Volume number and issue number.

ينتشار ونمسرا ورحلونمس

يه تاريخ اشاعت مغمون Date of Article's publication .(Year Only)

Page number of the article.

يومضمون اكاصفونمير

Database name Underlined.

المن وينابس كانام خط كشيده

الموكيش كانام جهال عددينا بيس تك رسائي موكى.

Name of location through which

جيے کملي فور نياسٽيٽ يو نيورشيء

database was accessed, e.g. California State

لاس اینجلس، کمنٹری لائیر مری۔

University, Los Angeles Kennedy Library.

☆مخنف يوآرال (وب الدريس)

Abbreviated URL(Web Address), e.g.

<a href="http://search.abscohost.com">http://search.abscohost.com</a>

# کو محتن و قدوین کام ید کار کی معدد جد بالا تفعیلات کو حاشید می اس طرح درج کیا جائے گا:

Thomas, Calvin. "Last Laughts:Batman, Masculinity, and the Technology of Abjection". Men and Masculinities.

2.1 (1999):26-46. Sociology: ASAGE FULL-TEXT Collection. California State University, LOS Angeles, Kennedy Library. 5 Nov. 2008 (www.sagefulltext.com/sociology/7).

ويب سائنس (websites) كاحواله:

عام طور پر ویب سائٹ پر اشاعت کی معلومات کمن طور پر درج نہیں ہوتیں،اس لئے مندرجہ ذیل میں سے جڑمعلومات دستیاب ہوں انہیں درج کیا جائے:

المرموجوديو)

Name of Author or Editor (if given )

١٠٠ ويب مضمون كاعنوان، "واوين" كاندر

Title of web article or web content in"Quotation Marks"

منز - ميزيان ديب سائث كاعنوان <u>خط كشيده</u>

Title of Host website Underlined.

一位大村 一六

Name of Editor

🖈 - ویب کے مندرجات کی تاریخ تجدید اور ژن نمبر

Date of Lastest update to web content / version number.

الله المركز في والدادار عكامًا م

Name of Sponsoring institution.

Date Accessed, e.g. 21 March .2011.

﴿ تَعْتِنَ وَمَدُونِ كَالْمِ يَعْتَكُارِ ﴾ ﴿ يَمُلُ لِهِ آرائِل (ويب الدِّريس)

Full URL(web address)

فركوره بالامندر جات كوماشي من درج كرنے كى مثال ما حظر يجيد:

Sherman, Chris." Everything you ever wanted to know about URL". SearchEngineWatch. Ed.Danny Sullivan. 24 Aug. 2004. 4.Sep. 2004

<http://searchenginewatch.com/searchday/article.php/3398511>.
دوباره ذکر ہونے والے مرافح کا حوالہ:

اگر کی مرح کودوری یا تیسری مرجد ذکر کیاجائے تو ہرمرجداس کے درج کرنے کا طریقہ مختف ہوگا۔

(۱) اگرایک مرف کاذکردومرتبراگاتار بغیرکی فاصلے کے آر با بولواس مورت میں پہلی مرتبدمر فع کاذکر تفصیل سے کیا جائے گا اوردومری مرتبدع فی مرفق کی صورت میں یوں اکساجائے گا:

المرجع نفسه بإالمرجع السابق م 63.

جبسام ريزى مرجع كم مورت من يول كماجائ كا:

Ibid. , P.63

لفظ"Ibid" ، درامل نفظ"ibidem" کا مخفف ہے جس کامعنی ہے: "مابقہ حوالہ" یا محولہ بالاً" یا" دحوالہ ذکور".

(ب) اگر کی مرقع کا ذکر دوبارہ آرہا ہولین دونوں کے درمیان ایک یا ایک سے زیادہ حوالے پائے جاتے ہوں ،البتاس مقالے ش اس مولف کے صرف ایک بی مرقع کا ذکر ہوتو اسے می ہی مرقع کا دکر ہوتو اسے می ہی مرقع کی صورت میں ہوں لکھا جائے گا:

مل، خالق داد، موجع مبق ذكره، ص 63 الكريرى مرجع كا صورت شلاس العريدى مرجع كا صورت شلاس إلى الكما مائكا:

Huxley, Op. Cit. P.23

المعتقدة وين كاطريقه كار

"Op.Cit" کا لفظ لا طین زبان کے لفظ" Oper Citato" کا مخفف ہے جس کا معتی ہے: "ایمام رجع جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے"۔

اگرسائقد ذکر ہونے والے مرجع کا صفحہ نمبر بھی وہی ہوتو حربی مرجع کی صورت میں اسکا حوالہ یوں دیا جائے گا:

ملك، خالق وادرموجع صبق ذكره ونفس الموطيع أو نفس الصفحة. الحريزيم وقع كي صورت عن السيال المماجاتكا:

Huxley, Loc.Cit

"Loc.Cit" كالقظ لا طبى زبان كے لفظ" Loco Citato" كامخفف ہے جسكامعنى ہے: "وى جگد ياوى صفى" -

(ج) آگر کسی مقالہ بی ایک بی مولف کے دویاد و سے زیادہ مراقع کاذکر ہوتو تھران بی سے ایک کا دوسری مرحبہ ذکر آئے تو الی صورت بی محقق پر لازم ہے کہ مولف کے نام کے بعد مرقع کا نام بھی کسے عربی مرجع کی صورت بی اس طرح کسے گا:

مك، فالق داد منهج البحث والتحقيق مرجح سابق م 92-امريزي مرجع كاصورت بن اسر يون لكعاجات كا:

Hillway. Introduction of research, Op, cit, P.10 (37)

(ب) مصادرومراجع كى فهرست بنانے كاطريقة:

(Method of Preparing Bibliography / the works cited list)

مصاور ومراقع کی فہرست مقالے میں ایک اساس سندکا ورجد رکھتی ہے، جس پر پور سے حقیقی عمل کی تو یقی وقت ہوتی ہے۔ بلا شہر قاری سب سے پہلے مقالے کے مقدمہ اور فہرست مضامین کے ساتھ ساتھ مصاور ومراقع کی فہرست پر نظر ڈالی ہے، اس لئے کسی مقالے کے بارے میں سب سے پہلے تاثر (First impression) کی تھکیل کے سلسلے میں فہرست مصاور ومراقع کے اور مواقع کے بات ہوتی ہے۔

المعتبق ومدوين كاطريقه كار

مصادرومراجع كى فبرست بيل كن اموركا ذكركيا جائي؟:

(1) اس فیرست میں ان تمام مصاور ومراجع کا ذکر آنا جائے جن سے مقالہ نگار نے مقالے کی اس فیرست میں ان تمام مصاور ومراجع کا ذکر آنا جائے ہوائی میں ان کا با قاعدہ حوالہ دیا ہو۔ اس

(ب) ووتمام مراجع جن معقق في استفاده تو كيامولين عواثى ش ان كاذكر فيس -

ایک امانت دار محق کے لئے ضروری ہے کہ دہ صرف انجی مصادر دمراجی کا ذکر کرے جن سے
اس نے دائتی استفادہ کیا ہو، اے اسلوب تعملیل سے اجتناب کرنا چاہیے کہ دہ ایے مصادر دمراجی کا ذکر کر
دے جن سے اس نے استفادہ نہ کیا ہو، بلکہ آئیں دیکھا تک ندہو، اور قاری وُحض تاثر و بنا چاہتا ہے کہ اس کا
برادشیج مطالعہ ہے۔

مصادرومراجع كى فهرست كهال آنى جإيد؟:

مصاورومراح كى فرست كودرج كرف كدوطريق إن

1-برباب ابرضل كي خرير

2-مقالے کے آخر پر

پہلاطر بقد صرف اس وقت اپنایا جائے گا جب ہوامش وحواثی بھی ہرصفے کے ذیل کی بجائے باب یافصل کے اعتقام پر درج کئے جا کیں۔اس صورت میں حواثی وہوامش کے بعدان کے مصاور ومراجع کی تعمیلی فیرست بھی ساتھ ہی درج کردی جائے گی ،لیکن دومراطر یقدزیادہ بہتر ہے، کیونکداس عمل تمام مراجع کی فیرست آخر پرایک ہی جگہ ہونے کی وجہ سے تلاش عمل میولت رہتی ہے۔(۳۷)

مصادرومراجع كى ترتىب اوردرجه بندى:

مختلف مختلق ادارون، مراکز اور جامعات میں مصادرومرا جی کی ترتیب اور درجہ بندی کا کوئی منعن علیہ طریقہ رائج نمیں ہے، بلکہ ہر یو نیورٹی اور ہر ختیقی ادارہ اپنا ایک خاص طریقہ اپنا تا ہے اس سلسلے میں چھاہم طریقے درج ذیل ہیں:

1 مرافعین کے اساء کے لحاظ ہے مصادر ومراجح کوٹروف تھی کے اعتبارے تر تیب دیا۔ 2 مصادر ومراجح کو اَوْ کُسِوِیَّتُ، اہمیت اور خاص دعام ہونے کے لحاظ سے حروف تھی کے المحتق وقدوي كالمرية كار

لحاظ سے ترتیب دیامثلا:

3۔ فہرست مرائ کو دوحصوں میں تقتیم کردیا جائے ، پہلے جھے میں مصادر ( Original ) کموفین کے تاموں کے لحاظ سے حروف جھی کے اعتبار سے ذکر کیا جائے ، اور دوسر سے میں مرافع ( Secondary Sources ) کوموفین کے ناموں کے لحاظ سے حروف جھی کے اعتبار سے ذکر کیا جائے۔

4-حروف جھی کار تیب پر پہلے پرانی کتابوں کواور پھرٹی کتابوں کوڈ کر کیا جائے۔

5 مصادرومرائ کوموضوعات کے لحاظ سے تقیم کرکے برموضوع کی کتابوں کوروف بھی کے اعتبار سے ترتیب و کر وکر کیا جائے ۔مثلا:علوم قرآن علوم حدیث علوم فقد،سرت، تراجم وغیرو۔

6 مسادر دمراق کی انواع کے لحاظ سے انہیں مراقین کے ناموں کے انتہار سے حروف جی کی ترتیب پر در ن کیا جائے ،اس طریقے کے بہت سے اسالیب جیں جن جن میں سے دو اہم درج ذیل ہیں:

(1)

1-سب سے پہلے عربی مخلوطات

2- گرنی کتابیں

3-فيرح لي كمايل

4\_عربي مجلّات ورسائل

5- فيرعر في مجلّات ورسائل

6۔ آخر بیں ان کمابوں کا ذکر جن کا مولف کوئی فخص شہو بلکہ ادارے ہوں جیسے: عدالتی فیصلے ، انسائیکلوپیڈیا ز ، سرکاری دستاویز ات اورا خبارات وغیرہ، لیکن ان سب کی تر تیب حروف جی کے اعتبار سے ہوگی۔ المال المال

جب معدادر ومراجع مختلف زبانوں میں ہوں تو ہر مجموعے کو دوسرے سے الگ کر کے حروف حجی کے اعتبار سے ترتیب دے کر لکھا جائے مثلا:

عربي مصاور ومراجع.

امحريزي مصادرومراجع.

اردومصاورومرا جح.

قارى مصادرومراجع. (١٨٨)

فهرست مصادروم اجع كى ترتيب كابهترين طريقه:

مصادر دمراحی کی فہرست ترتیب دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تمام مصادر دمراجع کو دو صول میں تقتیم کردیا جائے۔

1-عربي مصادرومراجع

2\_غيرعر في مصادر ومراجع

خواہ مصادر دمراجح كما يلى ہول يا رسائل دمجاؤت با انسائيكلوپيڈياز يا انٹر ديوزيار يكار ؤشدہ كيسٹس ادرى دُيز دغيره ان تمام مصادر دمراجح كوان كے موفقين كے لحاظ سے يا اشاعتى ادار دس (اگر كوئى مولف ندہو)ك لحاظ سے حردف يجى كے اعتبار سے ترتيب ديا جائے عربی مصادر ومراجح كو پہلے ھے بيس ادر غير هر بي مصادر دمراجح كود دمر سے ھے ش درج كيا جائے (٣٩)

فهرست مصادروم احج (Bibliography) مين مراجع كولكهين كاطريقه:

- 1- جب مرجع ومعدر كوئى كتاب بولواس كى معلومات كودرج ذيل طريق سے درج كيا جائے گا: مولف كامشہور تام ولقب يااس كے داداكا تام يا قبيلے كا تام يا مشہور نبيت،اس كے بعد قومہ(،) آئے گا۔
- 2- مولف كا ذاتى نام مجراس ك والدكانام ،اگر وفات با مميا موتو بريك يس اس كى تاريخ وفات اوراس كه بعد نقط (.) آئے گا۔

## المحقق و تدوين كالمريقة كاريكار

- 3- كتاب كانام خط كشيره (Underline) اور آخر مين انقط () آئ كا-
  - 4 الله يش فمبر، اوراس كر بعد نقط (,) آيم م
    - 5\_ مقام اشاعت ادراس کے بعددو نقطے(:)
    - 6 ناشرکانام ادراس کے بعدقومہ(ع) آےگا۔
      - 7۔ سال اشاعت اوراس کے بعد نقط (.)
- 8 اگرناشركانام ذكرندكيا كياموتو توسين من ( ) (بدون ناشر ) كلماجائ كار
- 9 ۔ اگرمال اٹنا حت نہ کورنہ ہوتو توسین ٹس (بدون تاریخ او سنة) کھاجا ہےگا۔
- 10- اگرکتاب ترجمه شده میاقه مولف کانام، پھرکتاب کانام، پھرمترجم کانام اور پھر بقیه معلومات ذکر کی جائیں۔
- 11۔ اگرایک کتاب کے مرفقین ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے اساءای ترتیب کے مطابق ہوں مسلم کے جرکتاب کے مطابق ہوں مسلم کے جرکتاب کے ناکش مردرج ہیں۔
- 12۔ مولف کاعلی لقب جیسے ڈاکٹر،استاذ، پروفیسر، شیخ ،امام،مولانا، مافظ وغیرہ (اگر لکستا ضروری ہوت )مولف کے نام کے بعد قوسین میں کھماجائے۔
  - 13 اگركتاب كامولف نامعلوم بوتونام كى جكد مجيول كمعاجائي
- 14۔ اگرایک مولف کی ایک سے زیادہ کتابیں ہوں تو وہ تمام کتابیں اکٹی اس کے نام کے بعد حروف جھی کے اعتبار سے درج کی جا کیں اور ہر کتاب کو بھی تر تیب کے مطابق نمبر دیا جائے۔ حالے ہے۔
- 15۔ جو کماب جس زبان میں ہوای میں اس کا نام تحریر کیا جائے ، البتد اگر مقالہ عربی میں ہے تو کتاب کا اصل نام درج کرنے کے بعد پر یکٹ میں اس کا عربی ترجہ ذکر کیا جائے گا۔
- 16۔ اگر کتاب اگریزی زبان میں ہے تو اس کے متعلق تمام معلومات بھی اگریزی میں دی جا کیں۔ نیز اسے باکیں جانب سے لکھا جائے۔ سب سے پہلے مولف کا نام، پھر کتاب کا نام، اور پھریاتی معلومات درج کی جا کیں۔ (۴)

متحقیق و تدوین کا طریقه کار کی کی است

## عملى مثالين

#### عربي مرجع كي مثال:

مولف كامشبورنام، واتى نام. كماب كانام . الميش نمبر . مقام اشاعت: ناشركا نام وسال اشاعت.

لحك، طالق داو (الدكتور). منهج البحث والتحقيق الطبعة الأولى الامور: آزاد بكذي، 2003م.

انكريزى مرجع كى مثال:

Whitney, F.I. Elements of Research . New York

:Prentic - Hall, 1937.

اگرمرج کسی مجلّه بی شائع ہونے والامضمون ہوتو اس کوفہرست مراجع میں مندرجہ ذیل طریقے سے درج کیا جائے گا:

1- معمون تكاركانام فدكوره فريقد كمطابق كعيس.

2\_ واوين (" ") كدرميان مضمون كاعنوان ( Title ) تحريركري.

3- مجلّے کانام تطاکشیدہ .

4\_ مجلّے كاشاره تبريا جلد نبرلكمين.

5\_ قسين ( ) كردميان شارك تاريخ اشاعت اوراس كرابعد قومد ( ) آئكا.

6 معمون كة غاز كاصفحاورا نتباء كاصفح تمرورج كرير.

## عملى مثالين

### عر بي مرجع کي مثال:

مظمون تكاركانام . "عنوان مضمون" . مجلّے كانام : شارة بمر، (تاريخ اشاعت) بمغد اصفات: ملك، خالق واو (الدكور) . "أوضاع اللغة العسريية في باكستان ، المساضى والحاضر" . معلة القسم العربي . ع 12 (مايو 2002م) ، من 49 - 60

محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

Jack Richards . " A non Contrastive Approach to Error

Analysis. " English Language Teaching . Vol. 25. No. 3(January 1974),

PP: 204 - 219

- 1- فركوره طريقة كمطابق محقق كانام
- 2\_ مقالے كامنوان خط كشيده الفاظ بير تكسيں \_
- 3 مقالے کا درجہ: ایم اے ایم فل یا لی ایج فی ،
  - 4- یوغوری کانام اوراس کے بعدقومہ(،) آئےگا۔
- 5- مقالے کی تاریخ اجرااوراس کے بعد نقلہ کا ۔ (M)

عملى مثال:

ملك، حالق داد . دراسة و تحقيق شرح قصيدة البردة للجنابي . رسالة الماحستير، حامعة بمنجاب، لاهور، باكستان، 1986م .



# 

(Composing, Proof reading and Final Shape of thesis)

(۱) مقالے کی کمپوزنگ کا فارمیٹ: (Format)

محتق اپی تحقیق کمل کرنے کے بعد اپنے محران استاد اور بو نیورش کے متعلقہ شعبہ کو درخواست دے کرمقا ہے کی کو ذکے کی اجازت لیتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ محران استاد اور بو نیورش کے متعلقہ شعبہ کی طرف ہے دمی اجازت سے پہلے مقالے کی کمپوزنگ کرانا درست نہیں۔اجازت کے حصول کے بعد محقق یو نیورش مقالات کی کمپوزنگ کے باہرین یا کمپیوز کمپوزنگ مغالات کی کمپوزنگ کے باہرین یا کمپیوز کمپوزنگ کرائے۔

یو نیورش کی شرائط اور فارمیٹ (Format) کے مطابق اپنے مقالے کی کمپوزنگ کرائے۔

عام طور پرمقالے کی کمپوزگ میں مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے:

مغے کا سائز: (21 x 30) سنٹی میٹر ہونا چاہیے، جے عام طور پر (A4) کہا جاتا ہے۔

مربی اور اردو مقالات میں دائیں طرف ڈیز دائی اور بائیں طرف ایک اٹی حاشہ چوڑا
جائے۔او پراور یے ڈیز دائی حاشہ ہونا چاہیے۔مغینر برصنے کے درمیان یا بائیں طرف درج کیا
جائے۔تحریری صے کا سائز (6.5) اٹی تا (8.5) اٹی ہونا چاہیے۔اگریزی مقالات میں بائیں طرف
تا است تحریری صے کا سائز (6.5) اٹی تا (8.5) اٹی مونا چاہیے۔اگریزی مقالات میں بائیں طرف
ڈیز دائی او پر، یتے اور دائیں طرف ایک اٹی حاشہ چوڑا جائے۔ٹائمنر غوروس ( Roman ) فونٹ ،اور (12. Point) سائز میں کم وزکیا جائے۔ ہر نیا بی اگراف آ دھا اٹی فاصلہ چوڈ کرشروع کیا جائے۔

الله عن المروائي كے لئے زيادہ الله 18 pt) اور حواثی كے لئے (16 pt) عن اللہ 16 pt) موتا جا ہے۔ موتا جا ہے۔ موتا جا ہے۔

المحتین در تروین کا طریقه یکار کیا

عام طور پر ابواب کے عنوانات: (24pt) بصول کے عنوانات (22pt) بمباحث کے عنوانات (22pt) بمباحث کے عنوانات (20pt) اور ذیلی عنوانات (20pt) پر مشتل ہونے چاہیں۔مقالے کے درمیان میں ہر باب کا ٹائٹل ایک علیمہ وسفہ پر بھی لکھا جائے اور باب کا منوان جلی حروف میں (30pt) صفح کے درمیان میں لکھاجائے۔اس کے بعدائی سفح پر یاا ملکے درق پر باب کی نصول کے عنوانات درج کریں۔

🖈 🔃 ایک صفح پرسلروں کی تعداد (بشمول حوالہ جات وحواثی) 25 تا 27 سلریں ہونی جا بہیں۔

اككسر من الفاظ كى تعداد 13 تا 15 الغاظ مون عامين

مقاله كروجه كاظ مصفحات كي تعداد:

🖈 کلاس اسائن منداور سميسر ارم پيرك لئے 5 تا 15 صفحات ـ

اعراے کے مقالہ کے لئے 150 تا 150 منحات۔

ایم فل کے مقالد کے لئے 300 200 صفحات (متن (Text) کے جا ایس برارالفاظ)

الكاركاني برارتانيك لك 300 تا 500 منات (متن كم بايس برارتانيك لاكويس برارتانيك لاكويس برارالفاظ)\_

محقق کو پرنٹ نکالئے سے پہلے فدکورہ بالاتمام شرائط کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لئے کہ اگریہ شرائط پوری نہ ہوں تو ہو نیورٹی انظامیہ مقالے کورد بھی کرسکتی ہے ۔ بعض کمپوز راہنا معاوضہ بڑھائے کے لئے ان شرائط اور بوخورٹی قارمیٹ کے ساتھ محلوا ثریتے ہیں۔ وہ مقالے کے صفات بڑھائے کے لئے تروف کا سائز بڑا کرویتے ہیں۔ یا سطر کا سائز چوٹا کردیتے ہیں یا سطروں کے درمیان فاصلہ کے لئے حروف کا سائز بیوٹا کر کہ بیت ہیں، یا مطبوعہ صفح کا سائز چوٹا کردیتے ہیں، یا مطبوعہ صفح کا سائز چوٹا کردیتے ہیں، یا مطبوعہ سفح کا سائز چوٹا کردیتے ہیں، یا اور پر بیچے واکن میں، باکیں کا مارجن (Margin) نیادہ کردیتے ہیں۔ اس طرح ان کے لئے 50 صفحات کو 100 میں تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لہذا محقق کو ان کی اس چالا کی سے ہوشیار رہنا چاہیے۔

يروف كي شيح:

حقیقت بہ ہے کہ محق کی تمام محنت آخری مر مطریص ایک کمپیوٹر کمپوز رکے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، البذا کمپوز رکے ہاتھ میں جلی جاتی ہے، البذا کمپوز رپڑ معالکھا مات کو پیچھنے والا ہوتا

المحتین وبدوین کاطریقه کار

چاہیے، تا کہ واکم وزیک کرتے وقت کم سے کم غلطیاں کرے۔

پروف ( Proof) کا سے مرادیہ ہے کہ کپوزڈ شدہ مقالے کو باریک بنی سے برحما جاتے، اور کپوزر کی طرف سے سرز دہونے والی اغلاط کی نشاعمتی اس طرح کی جائے کہ ایک سرخ روشنائی دالے تلم سے خلاکتابت کے محتے لفظ پروائرہ بنا کرایک لائن تھینجی جائے، اور صغے کے کنارے برخالی جگہ بردرست انتظار وائز سے کا عمد کھاجائے۔

جوبات ابت کرتے ہیں کہ کمپوزگ کی اکثر غلطیاں محتق کی اپٹی گندی لکھائی ( Poor ) کی مختق کی اپٹی گندی لکھائی ( Handwriting ) کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، اس لیے حقق کو جا ہے کہ اپٹی تحریر کو واضح اور خوبھورت بنائے تاکہ کو زر کے لئے اسے بچھنے ہیں مشکل نہ ہونے بنز مقالے کے مسووے پر صفحات کے نمبرلگا کر ابواب وضول کی تر تیب اور تسلسل کو برقر ارر کھتے ہوئے کمپوزر کے حوالے کرے، تاکہ وہ معلومات یا صفحات کو آگے بچھے کمپوز نہ کروے، کمونکسائی مرسلے پر بار بار تبدیلی وقٹے کی گوئٹوئین ہوتی۔

محقق مسود ہے کی پروف ریڈ مگ کر کے کمپوزر کے حوالے کرویتا ہے، تاکدوہ نشا عمری کی گئی افلاط کی اصلاح کرے، اور مقالے کھی شدہ نئی کا لی اٹکا ہے، اور ایک دفعہ پر نظر تانی کے لئے محقق کے حوالے کر ہے، تاکدوہ پروف بھی کو گئی افلاط کی تھی کو طلاحظہ کر سکے ۔ اس پروف خوانی کو دشھی اول ' فرسٹ پروف) کہا جاتا ہے محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقالے کے تین پروف پڑھے، تاکہ کتابت اور کمپوز مگ کو کی فلطی باتی ندر ہے ۔ حقیقت سے ہے کہ کمپوز مگ اور کتابت کی افلاط مقالے کا حسن داغدار کردیتی ہیں اور زبانی امتحان (Viva Voce and Public Defence) کے وقت محقق کی پوزیش بہت کمزور کردیتی ہیں، اور ریمی واضح رہے کہ ان افلاط سے محفوظ مقالہ پیش کرنا اول وا ترخیق کی ڈ مدواری ہوتی ہے۔ (۲۲)

(ب) مقالے کی آخری کتابی شکل:

مقاله عام طور يرمندرجه في عناصر يمشمل موتا ب:

1\_ بيروني صغي عنوان (External Title Page)

2\_اندروني منخدعنوان (Internal Title Page)

(Dedication)\_انشاب

4\_اظهارتشكروامتان(Acknowledgement)

5\_مقدمه(Preface)

6-مقالے کا بنیادی موضوع جو کئی ابواب وضول سے تھکیل یا تا ہے ( & Chapters )

7\_خلامة مختيق، نتائج اورسفارشات وتجاويز

(Summary, Findings, Recommendations and Suggestions) 8ملحات اور هميا(Appendixes)

( بيسے نقشے ،خاکے جمیلو ، دستادیزات ، حیارش ، تصاویرا در وہ تمام اہم مواد جوابواب وضول

میں شامل نیں ہورکاء اسے ضمیر جات میں شامل کیا جائے گا) 9-فھار میں فنید و تعلیلید (اشاریہ): (Technical and Analytical Indexes)

(بعيرة رآنى آيات، احاديث، اعلام، اماكن وطدان، اشعار، مصطلحات وغيره كي فهرست) 10 - فهرست مصاورومراج (Bibliography)

11 \_ نبرست موضوعات/ فبرست عام (List of Contents / General Index) است موضوعات/ فبرست عام (List of Contents / General Index)

بيروني صغيمنوان: (External Title Page)

يرونى مغيموان يرمندرجيد يل معلومات درج كى جاتى بين:

حنوان مقالہ، اس کے بیچیلی درجے کا نام بین ایم اے، ایم فیل ، نی ایج ۔ ڈی وفیرہ، اس کے بیچے مولوگرام کے دائیں طرف محتق کا اس کے بیچے درمیان میں ہو بغورٹی یا ادارے کا مولوگرام، اس کے بیچے مولوگرام کے دائیں طرف محتق کا نام اور دول نمبر وفیرہ ، اس کے متو ازی یا تیں طرف محران استاد کا نام، پھر ان سب کے بیچے ہو خورٹی ام اور متعلقہ شعبے کا نام، اور منعے کے آخر میں تقلیمی سال یا سیشن درج کیا جا تا ہے۔ واضح رہے کہ اس بیرونی صفو منوان پر صفح نمرٹیس لکھا جائے گا۔

2- اندرونی صفح عنوان: (Internal Title Page)

بیسٹی بیرونی مٹی مٹوان کے فوراً بعد ہوتا ہے ،اوراس پہمی وی معلومات ہو بہودرج کی جاتی ہوں ہورے کی جاتی ہو ہوری کی جاتی ہوں ہورہ کی جاتی ہوری کی مٹی ہیں ،اوراس پر بھی مٹی مٹی مٹی مٹی مٹی مٹی ہے۔ عنوان کے بعد درج و میل مٹی مٹی مٹی کا ایک جا تھی میں میں ا

المحتقق وقد و ين كاطريقه كار كالمحتفق وقد و ين كاطريقه كار كالمحتفق وقد و ين كاطريقه كار كالمحتفق و 159

1 محران مقاله کی طرف سے سفارثی مراسلہ (Forwarding Letter) 2۔ اس بات کا ملف (Declaration) کہ تحق کا کام اصلی (Original) ہے، سرقہ

(Plagiarism) سے پاک ہاور یکی اور جگہ سند کے صول کے لئے پیٹی ہیں کیا گیا۔

3- انتماب:(Dedication)

انتساب مخفرالفاظ اورائبائی خوبصورت اوردکش عبارات می لکما جاتا ہے۔اس میں مختق عام طور پراپلی حقیق کو اپنی کسی پیندیدہ (Ideal) شخصیت ، پاکسی ادارے یا مخلف افراد کی طرف منسوب کرتا ہے۔واضح رہے کہ اختساب حقیقی مقالے کی شرائط میں سے جیس ہے بلکہ اس کی وجہ سے مقالے میں حسن ، جاذبیت اور عمر کی پیدا ہوتی ہے، اس پر بھی صفی تبرویں کھاجائے گا۔

4- اظهارتشكروامتان: (Acknowledgement)

اظہارتفکر داشان کے لئے علیحدہ ملی تحریر کرتا ضروری بین، بلکہ یمتن کی صوابدید ہے کہ دہ اگر چاہے تو مقدمہ کے ذیل بین ہی اظہار تشکر و اگر چاہے تو مقدمہ کے ذیل بین ہی اظہار تشکر و امتان شامل کر دے۔ البتہ محتق کے لئے ضروری ہے کہ وہ کلمات تشکر بین صدق و سچائی اور متانت و سخیدگ سے کام نے رکھات تشکر کا ایل نہیں ، اورا یے سخیدگ سے کام نے رکھات تشکر کا ایل نہیں ، اورا یے لوگوں کو فراموش بھی نہ کرے جو واقعی اس گلدستہ و محبت کے اہل تنے۔ نیز شکریہ اوا کرتے بیل طبل لوگوں کو فراموش بھی نہ کرے جو واقعی اس گلدستہ و محبت کے اہل تنے۔ نیز شکریہ اوا کرتے بیل طبل لوگوں کو فراموش بھی نہ کرے جو واقعی اس گلدستہ و محبت کے اہل تنے۔ نیز شکریہ اوا کرتے بیل طبل لوگوں کو فراموش بھی نہ کرتے جو اقدی اور افراط و تفریط سے کام نہ لے۔

5- مقدمه (Preface)

 المحقق وقدوين كاطريقه كالركاح

مقالے کا مقدمہ مندیجہ ذیل امور برمشمل ہوتا ہے:

- 1- موضوع کا تعارف (Introduction) زمانی و مکانی یا نوی تحدید ، ابداف مختن کی وضاحت ، موضوع کی اجمیت اورافتیار موضوع کے اسباب۔
- 2- فرضية محقق (Hypothesis) كا وضاحت اورسالبته كام كا جائز و (Literature Review)
- 3۔ می وطریق محتی (Methodology) کی وضاحت اوراس میج کو افتیار کرنے کے اسباب کا بیان۔
  - 4- ورائع دوسائل مختق (Research Sources and Aids) كا وضاحت.
    - 5- مقالے کے ابواب وضول کا محصر تعارف اوران کے ہا ہمی تعلق وربط برجمروب
    - 6- مقالے کے بنیادی مصاور (Basic Sources) کامختر الفاظ می تعارف\_
- 7۔ مبالعے کی آمیزش سے بہتے ہوئے دوران محتیق پی آنے والی مشکلات کا ذکر۔ مقدے کے صفحات کی ترقیم حروف ابجدیاروس ہندسوں کے ذریعے کی جائے گی لیکن اگر

مقدمة حروف البجدے زیادہ طویل ہوتو مجرمقدے کے پہلے مسفے سے نبرنگ (Numbering) شروع ہوجائے گی۔

6- بنیادی موضوع مقالد: ابواب وفصول (Chapters & Sections)

مقدمہ کے بعد محق محقق محقق کے بنیادی موضوع کوشروع کرتا ہے، اوراس موضوع کو ابواب و فسول میں تقلیم و فسول میں تقلیم کرتا ہے افکار کو پر وقر طاس کرتا چا جا تا ہے۔ واضح رہے کہ ابواب وفسول کی تقلیم و تعداد کے لئے کوئی خاص طریق مقرودیں ہے، بلکہ برمقا نے اوراس کے مواد کوسا منے رکھتے ہوئے کوئی محمداد کے لئے افتیار کیا جا سکتا ہے۔ بعض مقالات میں مواد صرف ابواب پر تقلیم کیا جا تا ہے، ابت بھی متاسب طریقہ افتیار کیا جا سکتا ہے۔ بعض مقالات میں مواد صرف ابواب پر تقلیم کیا جا تا ہے، ابت بیریت ضروی ہے کہ مقالے کے تمام ابواب وفسول کے درمیان منطقی تسلسل و ترتیب اور با ہمی ربد و تسبب اور آو از ن ہو۔

نیزالعاب وضول کے خوانات اور فیلی عنوانات کے تقاب میں بھی باریک بنی سے کام ایاجائے۔ مرباب اور فعل کو شع صفح سے شروع کیا جائے ، اور مرباب شروع کرنے سے پہلے اس باب کے عنوان کا ایک ٹائٹل سلحہ(Title Page) لگایا جائے۔

بامریمی قابل ذکر ہے کہ مقالے کے بنیادی موضوع لیتی پہلے باب کے شروع ہوتے ہی

الما المام ا

مقالے کے صفحات کی ترقیم (Numbering) شروع ہوجائے گی۔ مقالے کے صفحات کی ترقیم استختاج میں محکم

· - خلاصة تحقيق ، نتائج اور سفار شات و تجاوير:

(Summary, Findings, Recommendations, & Suggestions)

بعض تحقیقی مقالات کے آخر میں ایک ستقل باب با عدها جاتا ہے جس میں متائ تحقیق کا ذکر ہوتا ہے، لیکن خلاصداور متائج کے لئے الگ باب با عدهنا ضروری فیل ، اور بالخصوص فی انکچے قیل "

عدم درجے کے مقالات میں الگ باب بنانے کی قطعاً ضرورت فیل ، بلکہ "خلاصدو متائج تحقیق" کا ایک عنوان وے کران قمام متائج کومقالے کے آخر میں ذکر کرویا جائے۔ لیکن محقق پر لا ذم ہے کہ وہ طلاحہ متن کے کومقالے کے آخر میں ذکر کرویا جائے۔ لیکن محقق پر لا ذم ہے کہ وہ طلاحہ تحقیق اور متائج کے طور پر مرف جدیداور انتہائی اجمیت کی حال چنے وں کا ذکر کر ہے۔

فلاصداورت بی بدر محق کی سفارشات (Recommendations) اور تجاویز (Suggestions) اور تجاویز (Suggestions) در کر کرتا ہے جو قائل حقیق تقدیک محقق کی دور ان اہم لکات کا ذکر کرتا ہے جو قائل حقیق تقدیک محقق کی دور جو ہات کی بنا پران پڑھین نہ کرسکا میان کا حل حال تا کہ دور بعد میں آنے والے محققین کوان کی طرف توجہ کرنے اور الہیں حل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

8- ملحقات اور هميم (Appendixes):

ملحقات اور ضم مرجات مل الى دستاويزات ذكرى جاتى بين بن كامقالے كم ساتھ تعلق بوت كامقالے كم ساتھ تعلق بوت بوت با وہ مقالے كم موضوع سے متعلق اہم خطوط ، غيلو ، نقشہ جات اور تصاوير پر مشتل ہوتی بيں يا ايسا مواد جو مقالے كے موضوع كے لئے تائيد و تقويت كا باعث ہو ليكن كمى فنى سبب (جيسے مقالے كى مضامت كازيادہ ہوتا) كى بوجہ سے أبيل متن من جكر فيل دى جاتى ليذا محتق أبيل خلا مدونا كى كے بود مقالے كے آخر ملى ذكر كرد يا ہے۔

9- فیمارس فنیه و تحلیلیه (Technical & Analytical Indexes):

انیل اردوزیان یل اشاریه جات کا تام یمی دیا جاتا ہے اور بعض محققین انیس فیارس عامد (General Indexes) بحی کہتے ہیں۔ یہ فیارس موجود و دور کی علی تحقیق بی بنیادی امیت افتیار کرگئی ہیں بلکہ مقالے کی اساسیات و ضروریات شار ہوئے گئی ہیں۔ ان فیارس کا مقد قار کین کرام کے لئے مقالے کے اعد آنے والی معلومات کی طرف رہنمائی کوآسان بنا تا ہوتا ہے۔ محقق کو چاہے کہ مقالے میں درج کے جانے والے بیارش جیلو، گرافس، نقشہ جات کے موتا ہے۔ محقق کو چاہے کہ مقالے میں درج کے جانے والے بیارش جیلو، گرافس، نقشہ جات کے موتا ہے۔ محقق کو چاہے کہ مقالے میں درج کے جانے والے بیارش جیلو، گرافس، نقشہ جات کے موتا ہے۔ محقق کو چاہے کہ مقالے میں درج کے جانے والے بیارٹس جیلو، گرافس، نقشہ جات کے موتا ہے۔ محقق کو چاہے کہ مقالے میں درج کے جانے والے بیارٹس جیلو، گرافس، نقشہ جات کے موتا ہے۔ محقق کو چاہے کہ مقالے میں درج کے جانے والے بیارٹس جیلو، گرافس، نقشہ جات کے درج کے جانے والے بیارٹس جیلو، گرافس، نقشہ جات کے درج کے درج

المحتن ويدوين كاطريقه كار

علادہ قرآنی آیات، احادیث ، اعلام و شخصیات ، اشعار وارجان ، ایاکن و بلدان اور مصطلحات وغیرہ کی انگ الگ فیرست بنائے ، اور فیرست میں ان تمام امورکو حروف جمی کے اعتبارے ترتیب دے اور ان کے آگے مقالے کا صفحہ فیمر درج کرے ، بیام قیارس ملحقات کے ابعد درج کی جا کیں گیا۔

ار فهرست مصادروم احى (Bibliography):

مراجع ومعدادر کی فہرست تنی فہارس کے بعدادر فہرست موضوعات (عام) سے پہلے درج کی جاتی ہے۔ جاتی ہے ہم فعمل سادس میں اس فہرست کے تیار کرنے کا طریقہ تنصیل سے لکھ پچکے ہیں۔ اا۔ فہرست موضوعات / فہرست عام:

#### (List of Contents/General Index)

اس فہرست کو مخبرست محقوبات "، "فہرست مندرجات" ،" فہرست مغماجین" اور" فہرست مغماجین "اور" فہرست مغمالین اور" فہرست مغمولات " بھی مکتبے ہیں فہرست موضوعات جس مقالے کے الجاب وفسول اور مہا حث کا ذکر صفح فہر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ فہرست حربی مقالات جس عام طور پر مقالے کے آخر جس لگائی جاتی ہے جبکہ اگریزی مقالات و کتب جس بیٹروئ جس درج کی جاتی ہے۔ مشہور محقق ڈاکٹر عازی منایت کی رائے بھی یہ ہے کہ فہرست موضوعات کو مقالے کے شروع جس بوتا جا ہے۔ ان کے خیال جس مقالے کے صفح منوان (Title Page) کے فوراً بعد فہرست موضوعات کو مقالے کے مندرجات اور شمولات تک رسائی آسان ہو سکے (۱۳۳)



- سورة المألدة ، الآية : ٨٤.
- 2- يعقوب ، أميل (الدكتور). كيف تكتب بحثا أو منهجية البحث. (لبنان: جروس برس، 1986م). ص ١٠.
- 3 عبد أسعيد ، محمد توهيل فايز (الدكتور). كيف تكتب بحثا وكيف تفهم أسس البحث العلمي. (ط. ١٠ الكويت: مكتبة الفلاح ، 1998م). ص. ٢٨.
- ومساعباتي ، أمين (الدكتور). تيسيط كتبابة البحث العلمي من البكالوريوس ثم الماحيستير و حتى الدكتوراة. (ط ١ ، مصر الحديدة : المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية، 1991م). ص ٤٣.
- والهادى، محمد محمد (الدكتور). أساليب إعداد و توثيق البحوث العلمية . (القاهرة: المكتبة الأكادمية ، 1995م ). ص ٢٤ .
- وعبيدات، ذو قان (الدكتور)، وآخرون. البحث العلمي: مفهومه ، أدواته ، أساليه. (الرياض: دار أسامة للنشر والترزيع ، 1997م ). ص ٤١.
- خمد (الدكتور). كيف تكتب بحثاأو رسالة. (ط . ٢٤ م) القاهرة: مكتبة النهضة المصربة، 1997م). ص ١٣ .
- 6 فوده، حليمي محمد (الدكتور) و عبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور). المرسد
   في كتابة الأبحاث. (ط. ٢٠، حدة: دار الشروق، 1992م). ص ٣٨.
- 7- القاسمي، مخمد حمال الذين. قراعد التحديث من فنون مصطلع الحديث. (ط. ٧، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1961م). ص ٣٨.

| 3    | تحتن ومدوين كاطريقه كار                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| -8   | عناية ، غازى (الدكتور). مرجع سبق ذكره . ص ٩١.                                 |
| 9    | الهواري، سيد (الدكتوراه). دليل الباحثين في كتابة التقارير و رسائل الماحستير   |
|      | والدكتوراه. (ط. ٧ ، القاهرة: مكتبة عين شمن ، 1980م). ص١٠٣.                    |
| -10  | Manual of Standards for Reports, Theses and                                   |
|      | Dissertation. Graduate School of Business Administration,                     |
|      | New York University Book Centers, 4th Edition , 1963.                         |
| -11  | المعولى ، محمد على (الدكتور). كيف تكتب بحثاً. (ط. ١ ، الأردن: دار الفلاح      |
| •    | للنشر، 1996م). ص ه 2 ، ٦ ه (بتصرف)                                            |
| -12  | شلبي ، أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ص٣٧-٣٩.                               |
| -13  | المرجع الشابق عص ٤٦٠٤٦ .                                                      |
| -14  | يعقوب،أميل(الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ٤٠.                                     |
| -15  | قدنقلنا هذه المعلومات يتصرف من "كيف تكتب يحثا" للدكتور العولي، ص٧٠.           |
| -16  | شلبي، أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ١٧٤.                                   |
| -1.7 | نغش، محمد (الدكتور). كيف تكتب بحثا أو تحقق نعمًا. (ط. ١، القاهرة مطبعة        |
|      | الحلبيء ١٩٩٠م). ص ٤.                                                          |
|      | وساعاتي المين(الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ٤ ٢ ١                               |
|      | وفوده، حليمي محمد، و عبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع سبق ذكره.        |
|      | ٠ ٢٧٩٠                                                                        |
| -18  | المرعشلي، يوسف (الدكتور). أصول كتابة البحث العلمي. (ط. ١ ، ابنان:             |
|      | دارالمعرفة، ٣ ٠ ٠ ٢م ). ص ٨٤.                                                 |
| -19  | نقلاعن "كيف تكتب بحثا أو رسالة" للدكتور أحمد شلبي، ص٧١.                       |
| -20  | Hillway, Tyrus. Introduction To Research. 2nd ed.                             |
|      | Boston: Houghton Miffin co, 1964. p.130.                                      |
| -21  | MLA Handbook for writers of Research papers. 7th ed.                          |
|      | (www.mlaformat.org)                                                           |
| -22  | العشت ، محمد عثمان (الدكتور). فن كتابة البحوث العلمية وإعدادالرسائل الحامعية. |
|      | (القاهرة بمكتبة ابن سيناه ١٩٨٩ م). ص١٩٠ و نغش ، مجمد (الدكتور)، مرجع سبق      |

ذكره . ص ٢ أ . و ساعاتي، أمين (المدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ١٣٤ ـ

- 23 عناية، غازى (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ٣٩. وفوده ، حليمي محمد و عبدالله عبداله ع
  - 24 ألمرعشلي، أصول كتابة البحث العلمي، ص١١٥.
- نديم، عبدالماحد (الدكتور). المدخل إلى استخدام الحاسوب لطلاب اللغة العربية. (ط- ١ لاهور: اور پستل بكس، ١ ٢ م). ص ٧٠. و بخاري، سيد حيدر على. اسلامي تحقيق كي حديد فرائع. (مقالة ايم اه . كالح آف شريعه، منهاج يونيورسشي، لاهور، ٢ ١ ٢ ١ م)
  - 26. نقلا عن" كيف تكتب بحثا أو رسالة "للدكتور أحمد شلبي، ص ٩٢.
    - .174-177 المرجع تفسه مس ١٢٢-١٢٤.
    - 28 عناية، غازى (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٠٥.
- 29. الكنفوى حبدالله عبدالرحمن (الدكتور)، وعبدالدائم ، محمد أحمد (الدكتور). مدخل الى مناهج البحث العلمي في التربية والعلوم الإنسانية. (ط. ١٠ الكويت: مكتبة الفلاح، ١٩٩٣م). ص ١٤٤ وما بعلها.
- وعبيدات، دوقان (الدكتور)، وآخرون. مرجع سبق ذكره، ص ١٣١ وما بعدها والهادي، محمد محمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ١٥٨ وما بعدها،
- 30 عاقل، فاحر (الدكتور). اسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. (ط. ٣، ييروت: دارالعلم للملايين، ٩٨٨ ١ م). ص ٩٢،٨٣ .
  - والهادي ، محمد محمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ،ص ص١٤٣٥ م ١٥٠١.
- والكندرى ، عبدالله عبدالرحمن (الدكتور) ، عبدالدالم ، محمد أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ١٥٢١م١ .
  - وفوده ، حليمي محمد ،وعبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور) مرجع سبق ذكره.
    - 31 الخولي ، محمد على . مرجع سبق ذكره ، ص ١٠٥ .
- 32. عناية، غنازى(الدكتور)،مرجع سبق ذكره ، ص ص ٩٩-٧٢ ونغنش ، محمد (الدكتور) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٩.

| 7   |   | A   | - 1         | -            |          |
|-----|---|-----|-------------|--------------|----------|
| 166 |   |     | اطريقه كارح | باوملهو كن و | ﴿} تختيز |
|     | 4 | 157 |             |              |          |

| حروف ايجد كاترتب معرورة يل ب: ا،ب،ج،د،و،و، ف،ح،ط،ى،ك،ل،م،ن،،،،،،        | -34 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ش، ظ، خ، موات اورآ مانى سے يادر كي كے ليان ك |     |
| مخفره مندرجة بل مها ابعد، هوز، حطى، كلمن، معقص، قرشت، تعد، ضطغ.         | •   |

MLA Handbook for Writers of عرية تعيل كه لياطل كالم الم 35 Research Papers, 7th Edition. Citation examples. pp.142 (www.mlaformat.org)

> 36. شلبی ، أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ۱۳۳ ، ۱ ؛ ۱ . وعنایة، غازی (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ۷۳.

و فوده، حليمي محمد، و عبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ص ٢٤ - ٢٧٠.

والعشت ، محمد عثمان (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ص ص ١٠٢،٩٥.

37 عناية، غازى (الدكتور). مرجع سبق ذكره ،ص ٧٣.

38 الجشت، محمد عثمان (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ١٥٢،١٥٤

وشليى، أحمد (الدكتون). مرجع سيق ذكره ، ص ١٧٦،١٧٤.

39 فوده حليمي محمد، وعبدالله ، عبدالرحمن صالح (الدكتور) . مرجع سبق ذكره، ص

40 المحشت ، محمد عثمان (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ٢ . ١٠٨٠١.

41 عناية ، غازى (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ٧٧، ٧٨.

وشليي ، أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ١٣٠٠١٢٩.

42 المرعشلي، يوسف (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ١٧٢٠٢٧١.

وفوده ، حليمي ، محمد ، وعبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع سبق ذكره،

ص ص ۲۰۱-۲۰۸.

والحشت محمد عثمان (الدكتور). مرجع سيق ذكره ، ص ص ٨٩-٩٣.

وشلبي، أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ١٣٣.

43 عناية، غازي (الدكتور) سرجع سبق ذكره ، ص ٨٧.









### (۱) مخطوطات کی تاریخ ، تعارف اورا ہمیت:

«مخطوط" سے کہتے ہیں؟:

مخطوط (قلمی کتاب) سے مراد ہرائی قدیم کتاب ہے جو مؤلف نے خودا سے ہاتھ سے لکھی ہویا اس کے شاگر دھیں سے کسی نے اسے اسے ہاتھ سے لکھا ہویا ان کے بعد آنے والے کا تجول نے اسے ہاتھ سے تحریر کیا ہو۔

مخطوطات کی بہت کا اقسام ہیں۔سب ہی پیلی شم وہ 'نسسخة اصلیة ''یا'' نسسخة الله ''یا'' نسسخة (Original copy) ہے جے مولف نے خودائے ہاتھ سے سپر دقرطاس کیا ہو۔اس کے بعد وہ نسخہ جونسخ اصلیہ سے نقل کر کے تیار کیا اللہ کا نوی نسخ اصلیہ سے نقل کر کے تیار کیا گیا ہو۔ کوئی نسخہ (Copy) جوامل نسخ سے جتنا قریب العہد ہوگا اتنائی اہم ہوگا۔

جب لفظ مخطوط کا ذکر آتا ہے تو ہمیں اپ عظیم آباء داجدادادرمشاہر الل اسلام کے علوم کا دوعظیم سرمایہ یاد آجاتا ہے جو کی صدیوں سے ایک عظیم علی ورشہ کی حیثیت سے دنیا کی مختلف لا تبریر یوں میں موجود ومحفوظ ہے۔ یہ بہت اہم اور جیتی ورشہ ہے جس سے سی طرح بھی روگردانی یا پہلو تھی نہیں کی جاسکتی۔

مخطوطات ورحقیقت بعد می کسی جانے والی کتابوں کا مصدرا ورسر چشمہ ہیں۔ بیجد بددور کی کتابوں کے لئے "امھات" کا ورجد کھتے ہیں۔ بیانانی تہذیب وظافت کی اساس اورجد بدتدن کا شائدار ستون ہیں۔(1)

تدوین کیاہے؟:

اردوزبان مِن "تدوين" ومر في من "ختيق" أورا تحريزي من" الدينك" (Editing)

ایک جدیدا صطلاح ہے، جس سے مراد تعلوطہ، (قلمی کتاب) کوالی سی حتیارف کروانا ہیے کہ ایک جدیدا صطلاح ہے، جس سے مراد تعلوطہ، (قلمی کتاب) کوالی سی حتیارف کروانا ہیے کہ اس کے مولف نے اسے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا تھا، وہ قابل مطالعہ و قابل فہم ہوجائے اور مقررہ معیارات کے مطابق اسے مدون شکل میں پیش کیا جائے ۔ لہذا ہم ہے کہ سکتے ہیں کہ کی مخطوطہ کی شرف کا عمل اس بات کا نقاضا کرتا ہے کہ مخطوطہ کا عنوان ، اس کے مولف کا نام ، مخطوطہ کی مولف کی طرف نسبت ، مخطوطہ کی عبارت اور اس میں آنے والے تمام مواد کو اول نفظ سے آخری لفظ تک پوری مختیق، تقد کی اور صورت میں مِنتمہ شہود پر لایا مجتبق، تقد کی اور صورت میں مِنتمہ شہود پر لایا جائے دوراسے الی صورت میں مِنتمہ شہود پر لایا جائے جواس کے مولف کی وضع کردہ صورت کے بالکل مطابق ہو۔

مخطوطات کا وجودا تابی قدیم ہے جھٹا کرن کتابت یعنی جب سے انسان نے لکھ تا سیکماای
وقت سے مخطوطات ظبور پذریہ ونا شروع ہو گئے۔ انسانیت کی طویل تاریخ بیل فن تحریرہ کتابت کی ایجاد
بہت بڑا کا رنامہ شار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان نے اپنے افکار ونظریات کو چٹانوں پر کندہ کر
کے دیکارڈ کرنا شروع کیا۔ پھر پچھ فدہی لوگوں نے اپنی ویٹی تعلیمات عبادت گا ہوں کی دیواروں پر
لفٹ کیس سے بہال تک کہ قدیم معری علماء نے 3100 ق میں تحریر کے لئے سب سے پہلے چوں کا
استعمال کیا۔ وہ ان پر لکھ کر آئیس مٹی کے گھڑوں اور منکوں میں ڈال کر مقبروں اور عبادت گا ہوں میں
دکھ دیتے تھے۔ اس طرز کے مخطوطات اس وقت معلوم ہوئے جب اردن میں بحر دار کے قریب گڑوان
نامی آ کا رقد یہ سے ایسے مٹی کے گھڑے دریا فت ہوئے جن میں چوں پر لکھا ہوا تو دات کا سب سے
نامی آ کا رقد یہ سے ایسے مٹی کے گھڑے دریا فت ہوئے جن میں چوں پر لکھا ہوا تو دات کا سب سے
قدیم نے موجود تھا۔

بیجی کہا گیا ہے کہ خطوطات اور دستاویزات کی سب ہے کہا ہم وہ تھی جو پھروں پرتوری کئی جیسے دور ہے۔ جو رہے کہ استعال کیا جاتا تھا اور پھر دوسری ہم جو ل پرتوری صورت میں جیسے دو جررشید' نامی پھرتوری کے لئے استعال کیا جاتا تھا اور پھر دوسری ہم جو ل میں شام کے شال محربی مسامنے آئی۔ ملاوہ ازیں 500 ق م میں قائم شدہ کچھ کتب خانوں کے آثار بھی شام کے شال محربی معلم عام پرآئے ، جہال مٹی کی بنائی ہوئی تحقیق پر دستاویزات تحریری میں تاہے۔ اس کھنتیوں پر دستاویزات تحریری میں تاہدے اس کھنتیوں کو مخطوطات کی تیسری ہم شار کیا جاتا ہے۔ (۱)

چین بی مخطوطات کی ایک چین می دریافت موئی کیونکدد بال پر ' تسائی لون' تا ی چینی انجیئتر نے 105 ویس کاغذا سیاد کرلیا تھا۔اس نے پودد س کی چیال اور روئی کوچینی مٹی میں ملا کراور شک ا 171

كرك كاغذ بناياء اوروبال كعلاء في اس يرسانى كذر يع لكعنا شروع كيا-

بینان میں جانوروں کی کھال کو مخلوطات اور دستاویزات کی تحریر کے لئے استعال کیا گیا، جبدروبانیوں نے استعال کیا گیا، جبدروبانیوں نے انہوں نے اپنے محمروں میں ذاتی کتب خانے قائم کے ،کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لئے تعلیم کی اہمیت سے بخوبی آگاہ سے انہی لاہر ریوں نے روانیوں کے ملکی ورشہ کو بربادی وجانی سے محموظ رکھا۔

تاریخی شواہد سے بیہ بات بخو نی واضح ہوجاتی ہے کہ طرب زمانداسلام بھی کتابت وتحریر کے فن سے واقف تھے۔ وہ اپنے اہم واقعات کو مجور کے بتوں ، مجود کی چمال ، جانوروں کی ہٹریوں ، سفید ملائم پھروں اور کھالوں پر کھولیا کرتے تھے۔ عربوں بیس لکھنے کا ذیادہ تر رجمان جزیرہ وعرب سے شالی علاقوں بیس تھاجیاں ان کے ایرانی اور دوی تہذیب کے ساتھ کمر سے دواجلے تھے۔

عدى بن زيدم ادى (م 35ق م) كے بارے شى دركم اوا تا ہے كہ جب وولۇكين شى داخل ہوا تو اس كے والد نے اسے أيك مدرسے شى داخل كراديا، جہاں اس نے عربى زبان شى مهارت حاصل كى فيروه كرئى كوربارش كهاور يكى ده پہلاخت قاجس نے كرئى كوربارش عمارت حاصل كى فيروه كرئى كوربارش عربى ده پہلاخت قاجس نے كرئى كوربارش عربى شانشاه پردازى كى اس روايت سے معلوم ہوتا ہے كەزبانہ جاليت شى بحى اليسكول موجود تے جہاں بچى كوكتابت، شعروشاعرى اورايام عرب كى تعليم دى جاتى تقى - (س) عبد نبوى مى كى كاروائى :

عبد نبوی عملی صاحبه الصلوة والسلام بل کتبت کاروان زمانه جالیت کی نبست وسط پیان بر جینی کیانی بر جینی کیانی بر جینی کی ترفیل ماسل کرنے کا تھم دیا، اور سرکار دوجہال ( مرافیل ) نے بھی اسپے محابہ کو اس کی تلقین فرمانی -جدید اسلای سلطنت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کا تبین کی کیر تعداد وجود میں آئی، جن میں کا تبین وقی بھی شامل تھے۔ جن کی تعداد (40) تک جا پیچی - جرت کے بعد مدید مورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے ساتھ می کا تبین کی تعداد میں بدوجہ با اضافہ ہوا۔ یہاں تک کہ مجد نبوی کے علاوہ مدید مورہ کی وساجد میں مسلمانوں کے میاد و میں معالی کی جن میں مسلمان اپنے بھائیوں کو بلامعاوم کی میا تا میں مسلمان اپنے بھائیوں کو بلامعاوم کی میا معالی کی مسلمان اپنے بھائیوں کو بلامعاوم کی میا معالی کی مسلمان اپنے بھائیوں کو بلامعاوم کی میا تھا تھا کی مسلمان اپنے بھائیوں کو بلامعاوم کی میا تھا تھا تھا کہ میا

يهال يام بحى قائلي ذكر ب كدرول الله (مَالِيْقِ) في وبدرك يرم كلص قيد إلى بريد

المحتیق دیدوین کاطریقه کار

شرط عائد کی تھی کہ وہ مدیند متورہ کے دس دس بچل کولکھٹا پر حمنا سکھا ویں تو آئیں آزاد کیا جاسکا ہے۔ فن
سب کتابت کی اشاحت ورواج کی وجہ سے علم کی تدوین وضا ظبت پر بوا مجرا اثر پڑا، جس کے نتیجے میں سب
سے پہلے قرآن مجید پھر مختلف دستاویزات و معاصدات اور گورزوں اور بادشاہوں کی طرف بیسجے جانے
والے خطوط کی کتابت وقد وین عمل میں آئی۔ بیتمام وہ چیزی تھیں جن کی آیک بی تھی ہونے والی سلطنت
کوضرورت ہوتی ہے ۔ ای طرح عهد نبوی میں حدیث نبوی کا پھے حصہ بھی ان صحابہ کرام کے ذریعے
تدوین کیا عمیا جنہیں خودرسول اللہ (متابعیم) نے احادیث لکھ لینے کی اجازت عطافر الی تھی جیرے مبداللہ
بن عمروین عاص وضی اللہ عنا حادیث نبویہ کو کھی بند کر لینے تھے۔
بن عمروین عاص وضی اللہ عنا حادیث نبویہ کو کھی جیرے تھے۔

عبدفاروقی مین کمایت:

خلیف فانی امیر المونین صفرت عمر بن خطاب رضی الله عند کے دور خلافت میں کتابت سلطنت کے اعمال کا ایک اور اس کے کے اعمال کا ایک بنیادی جزوین کی تھی ۔ اس دور میں قرآن مجید کوایک معتصف میں تم کی ایک اور اس کے سات نسخ تیار کر کے اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں میں جیمجے مرحے ۔ دوسری صدی ججری ، اور تھائے کہا بت کا عظیم دور:

دوسری صدی ہجری میں تالیف وقد وین کی تحریک عروج پر پہنچ گئی۔ سب سے پہلے اسادیث کی جمع وقد وین اور کتابت پر بھر پورمحنت کی گئی۔ پھر مغازی وسیر کی کتابت عمل میں آئی۔ اس طرح پھر لفت، شاعری اور تاریخ کی کتابیں منظر عام پر آنے لکیس۔

ترجے کی ترکی کا آغاز بنوامیہ کے دور سے ہوتا ہے اور بیٹر یک فلیفہ امون کے زمانے میں اسے نقط مرون کر بیٹ نقط مرون پر بیٹی گئے۔ کو کلہ اس دور میں بوتائی ، فاری ، رومائی اور سریائی تہذیب و الثافت کو عربی زبان میں نقل کرنے کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد میں درس واملاء کے حلقے قائم ہوئے۔ با قاعدہ محملین اور طلبہ کا طبقہ وجود میں آیا۔ اس طرح کتب امائی (زبانی کھوائی گئی کا بیس) املاء کروائی گئی جن میں ابوعی القائی کی دس کتاب الا مائی اور تعالی کی دس کتاب الا مائی بہت مشہور ہیں۔ کروائی گئی جری اور طبقہ وراقین کا ظہور:

تیسری صدی ہجری میں طبقہ درا قین کا ظہور ہوا۔ طبقہ درا قین سے مراد دہ لوگ ہیں جنہوں نے کا غذی صنعت ، قلمی شنوں کی تیاری بشنوں کی تھیج ، جلد بندی ، کتابت اور سٹیشزی جیسے امور کو اپنا روزگار اور ذریعہ معاش بنایا۔ دوسر لے لفظوں میں ریمنی کہا جاسکتا ہے کہ درا قین کا طبقہ بیک وقت ناشر المحتن وتدوين كاطريقه كار

اورطالع کاکام کرتا تھا۔ بعض شہروں میں وراقین کے بذے بوے بازار ہے، جنہیں موجودہ دور کے حقیقی مراکز اورعلی اداروں کے مساوی سجھا جاسکتا ہے۔ بغدادیس وراقین کے بازار میں سیشنری کی (100) سے زائد دکا نیس تھیں ۔ بید دکا نیس تھیں ۔ بید دکا نیس تھیں ۔ بید دکا نیس تھیں اور دکتاب بوئے ہے، ادرای طرح بید کا تیس گلزی سرگر میوں اور عثلف بوئے وہونے ہے، ادرای طرح بید کا تیس گلزی سرگر میوں اور عثلف علی وہون میں مسلمان علیا میکی اوروں کا مرکز تھیں۔

تیسری صدی ہجری کا سورج غروب ہونے سے پہلے مختف علوم وفنون بیں منظمالوں کی تابیغات کی کشر سہ ہو گئی ۔ ابن خلدون نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے:

"اس وقت تمام اسلای مما لک بیں آبادی ہتر ذیب و نقافت اور ترتی کا سندر فعافی میں مارر ہا تھا۔ سلطنت بہت وسیع ہوگئی تھی ۔ علوم کے بازار انتہا کی مرکزم نے ۔ کتابوں کے نیاج تیار کے جار ہے تھے۔ان کی کما بت اور جلد بندی کا حمدہ معیار تھا۔ اور و کیمیتے تی و کیمیتے شاہی محلات اور کشب خانے اسلامی کمثال تیں ماتی اور کشب خانے اسلامی کمثال تیں ماتی ہے۔ اس کی کمثال تیں ماتی اور کشب خانے اسلامی کمثال تیں ماتی ہے۔ اس کی مثال تیں ماتی ہے۔ اس کی مثال تیں ماتی ہے۔

اسلام مخطوطات كانا قابل حلاقي نقصان:

مسلمانوں نے ملی پہلو سے انسانی تہذیب کی جو خدمت سرانجام دی ان سے پہلے کی امت کوالی سعادت نصیب نہ ہوئی۔ انہوں نے علوم کی پیش کش اور تہذیب وترن کی ترقی بی فقال کر داراداکیا۔ آج دنیا کی لا تبریریوں بیں پڑے لا کھوں مخلوطات مسلمانوں کی علم دوتی پر گواہ ہیں۔ اگر چہ حوادث نہانہ نے گذشتہ کی صدیوں سے ان مخلوطات کو جلانے ، ضائع کرنے ، دریا برد کرنے ، پھاڑتے ، فحائع کرنے ، دریا برد کرنے ، پھاڑتے ، فحائع کرنے اور صفی ہستی سے مثانے بیں کوئی کسر بین چھوڑی۔ تاریخ کے صفیات ان واقعات سے بحرے پڑے ہیں کہ جب تا تاریوں نے شہر بغداد پر جملہ کیا تو انہوں نے بیتی عربی، اسلامی مخلوطات کو بھی نشانہ برایا اوران بی سے کی لا کو مخلوطات ضائع کردیے ، بہاں تک کہ کہا جاتا اسلامی مخلوطات و جلداور فراہ کا پائی نیلے اور کالے دورگوں بیں تبدیل ہوگیا تھا، اوراس کی وجدان بیل جب کہ دریائے د جلداور فراہ کی ایک نیلے اور کالے دورگوں بیں تبدیل ہوگیا تھا، اوراس کی وجدان بیل جب کہ دریائے داور فراہ کی کی تھا۔ بہت جنہیں مسلمان علماء نے خوان جگر سے تحریم کیا تھا۔ (انا لللہ و انا الیہ راجعون) (۲)

المحقيق وقدوين كاطريقتكار

الل مغرب كى طرف سے مسلمانوں كے على احسانات كابدلہ:

الل مغرب تكسيملم كى دسائى بيس ابل اسلام كا يهت بذا كرداد ہے، بالخسوص اسلام اندلس كو بورپ کی تعلیم ونزتی میں مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔اس دور میں اندلس کی اسلامی حکومت نے اینے ارد کرد کے مسابیم الک کا فٹافق و تہذیبی معیار بہت بلند کردیا تھا۔ ہز اسلامی سلطنت نے اسلامی ثقافت کے ساتھ ساتھ گذشتہ امتوں کے درثے کی حفاظت کا فریعنہ مجی سرانجام دیا، بلکداس درثے کو رِوان چ سے کا موقع ہمی فراہم کیا۔ آج ہونانی علاء کاعلی سرمار اگر محفوظ ہے تو صرف حرنی کتابوں میں مسلمانوں نے بوری علمی امانت ودیانت کے ساتھ بونانی واخریقی علوم کوند صرف محفوظ کیا بلکدان کے اصحاب علم اور دانش وروں کے تذکر ہے بھی تحریم کئے ،اور پھران علوم ہرخوبصورت شروحات اور حواثى كيبے \_اس طرح امم سابقه كےعلوم ومعارف كو قيامت تك محفوظ رہنے والى زبان 'عرم لي مبين'' میں ہمیشہ سے کے محفوظ کردیا۔ لیکن افسوس! ان امتوں نے مسلمانوں کے احسانات کا امچما بدلہ تیں دیا، بلکہ نیک کا بدلہ برائی سے دیا ۔ چنا نے جب اعلی علی اسلام مکومت کی بنیادی ذرا کرور د کھائی ویں تو اعراس کے باشند ہے میسائی بادشاہ فرق محینہ (Ferdinand) اوراس کی بیوی ایزا بلا (Esabella) کی قیادت میں مسلمانوں کے آخری قلع ' خرنا طہ' پر ج مدور ہے۔ اہل اسلام کی ا منت سے اینٹ بچادی مسلمانوں کی مسمتیں ہر باد کردیں۔ان کے اموال لوٹ لئے محمروں پر تبنیہ كرليا -اسلامى تهذيب وفقافت كى وهجيال بمعيروي اودان بيت المت شرول يدمسلمانون كو بميشرك لتے جلاوطن کردیا ،اورجو باتی فی می انیس 789 مدیس جرامیسائی منانے کی مم شروع کردی۔

انب نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کے فون کوارداں کردیا، تو ساتھ ساتھ ان کے علی خزانوں ، کتب خانوں اور کمایوں کو تذرا آش کردیا، اور بہت می تا دراور جبتی کماییں چوری کر کے لے کے ان جس سے ایک سرجی اور میڈیسن پر تالیف کی مشہورا تدلی مسلم سرجن ابوالقاسم زبراوی کی مشہورا تدلی مسلم سرجن ابوالقاسم زبراوی کی میڈیکل کالجر جس بطور نساب ٹال رہی ۔ اللی کمنیہ (چرجی) اسلای فکر سے فوفر دہ نے کہ کہیں ہیانوی میڈیکل کالجر جس بطور نساب ٹال رہی ۔ اللی کمنیہ (چرجی) اسلای فکر سے فوفر دہ نے کہیں ہیانوی مسلمان نے ایت آباؤا جداد کے علی ورثے پر مطلع نہ ہوجا کی ، ابدا 500 و میں عیسائی یا دری فرین سے اللی کا بوری کو دو اسکوریال کے حتی جس جود قمام اسلامی کمایوں کو ''اسکوریال جرجی'' (Escorial Church) کے حق جس جن کیا جائے۔ چنانچ عیسائی دائش وروں نے دہاں پر

المحقق وقدوين كالمرية كاركا

جمع کے گئے ایک لا کھ سے زائد محفوطات کونڈ را تش کر کے جش منایا۔ (2) فرکورہ بالاحوادث زماند کے علاوہ تخطوطات کے تلک کرنے میں بچو طبعی حوال بھی کا دفر مارہے ہیں جن میں زلز لے سیلاب، کیڑا الگنا، حدل موالاب کی کا انداز میں اور عدم الوجہ قائل ذکر ہیں۔

تدوين مخطوطات كي الجميت:

اس کے باو جوداب بھی مسلمانوں کے ملی ورقے میں موجود مخلوطات کی تعداد دوسری اقوام وطل کی کتابوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آج بھی الا کھوں مخلوطات دنیا کی لا بحر پر ہوں میں محفوظ ہیں اوراسی طرح اسلای مما لک کی لا بحر پر یال بھی ان مخلوطات سے مالا مال ہیں۔ بیطی ورشر ورز ماند کے ساتھ مساتھ ہمیں اسے آبا وَ اجداد کی علی ترقی اور کھری پختگی کی خروجا ہے۔ نیز زبان حال سے محقق طلبہ علی ماتھ ہمیں اوراسلامی دنیا کی بو خورشیوں سے قریاد کر دبا ہے کہ اسے زعرہ کیا جائے ، اس کے فیتی علمی موتول سے اور کھری دہند ہی وولت سے استفادہ کیا جائے ۔ آج ہمیں کس قد رضر ورت ہے کہم اپنے حاضر کو اپنے ماضی کے ساتھ مربوط کریں ، اور اس مظیم علمی اور کھری سرمایہ سے فاکدہ اٹھا کیں جے حاضر کو اپنے ماضی نے بمارے لئے وراقت میں چھوڑا ہے۔

آن اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اسلامی دنیا کی ہے غورسٹیاں اور حقیق مراکز مخطوطات کے احیاء کا اجتمام کریں اورائم سام ہے۔ اس بی ایک ہے کہ کے محقین کی توجان مخطوطات کی طرف مبذول کرائیں اوران میں موجود لی و جواہر کو منصر شہود پر لانے کی کا وژن کریں ، بجائے اس کے کہ انہیں کی نئے موضوع پر مقالہ کھنے کی تلقین کی جائے صالا نکہ اکثر اوقات پچھ نیا وجود میں نہیں آتا ، اور انسانی علوم (Social Sciences) میں تو بھرار در تحرار اور نقل در لقل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جبکہ کی مخطوط کی محقیق وقد وین کا محقصد اس کا احیاء اور اسے جاتی ویربادی اور نیستی سے بچانا ہوتا ہے۔ دوسر کے نظوں میں ایک مقیم علی سرمایہ جو جاتی وگم تا می کے دہانے پر بھتی چکا ہے اس محتری وقد وین مراسلوب اور اس کے دوران اس مربی واسلامی لا جریری میں ایک منوب کی تا ہوتا ہے۔ اس طرح مخطوط اس پر محقیق کرتے والا طالب علم مربی واسلامی لا جریری میں ایک منوب کی اضافہ کرتا ہے ، کو تکہ دو مخطوط کی قد وین کے دوران اس کے متولف کے دور میں جو تھی میں میں جاتی گر کرتا ہے ، کو تکہ دو مخطوط کی قد وین کے دوران اس کے متولف کے دور میں جو تھی میں میں جو تی کرتا ہے ، کو تکہ دو مخطوط کی قد وین کے دوران اس کے متولف کے دور میں جو تھی میں میں جو تی کران کی اسلوب اور اسپین الفاظ میں اس

قديم على واولي ورك كا احياء ايك انتهائى المم مفيد اور قابل قدر كام بهداى لئ

المرية كار كاطرية كار

مستشر تین (Orientalists) نے قلمی کابوں کی حمیق و تدوین کو بہت اہمیت دی ۔ اور پین این بیت دی ۔ اور پین این بیت دی ۔ اور پین این بیش (Methodology of Research) کے ساتھ ساتھ آئج تدوین مخطوطات (Methodology of Manuscripts Editing) ہے آگائی کا اہتمام بھی کیا گیا ہی استام بھی کیا گیا ہی اسلام کی اس اہم کام کی طرف رفیت وقید کیا گیا ہی ہی جان کا این این میل اس اہم کام کی طرف رفیت وقید بہت کم ہے ، بلکہ و واس کی اہمیت وافادیت سے بوری طرح واقف جیل ہیں ۔لہذا انٹر نیشل مختیق اسلام کی اس اہم کام رف تید میذول کرانا اسلیب کوسامنے رکھتے ہوئے قدیم تھی کمی اور کیا جان اور حقیق وقد وین کی طرف توجہ میذول کرانا بہت ضروری ہے تا کہ ہماری علمی میراث کما حقہ محفوظ ہو سے۔

ہمارے اسلاف کرام نے حرفی زبان وادب اور اسلامی تبذیب وقافت کے موضوع برختیم سرمایہ پروقلم کیا تھالیکن اس سرمایہ کا ایک بڑا حصہ آج روشی کی و نیا بھی بھی قلمی شخوں کی صورت میں دنیا کی لا بسریر یوں کے تاریک کونوں میں موجود ہے اور ان سے علمی فوائد حاصل کرنا نامکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

مدیوں سے لاہر بریوں کے کون کوشوں یس محفوظ بیٹی دولت مسلمان محققین سے بیہ تقاضا کرتی ہے کہ دولت مسلمان محققین سے بیہ تقاضا کرتی ہے کہ دو آگری ہے کہ دو آگری ہے کہ دو اس محفوظ علی درشہ کے در سیع اسپنے اسلاف کی علی ترتی اور کھری ہے کی کا اعداز و لگا سیس ،اور اسپنے حال کواسینے شاعدار ماضی کے ساتھ جوڑ کیس ۔

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی ہے ندوسٹیوں میں المدشر قیداور می واسلامیات کے شعیوں میں المدشر قیداور می واسلامیات کے شعیوں میں ایم اے ایم اللہ واللہ کی سطح پر کام کرنے والے مختلین کی توجہ مخطوطات کی مشعیوں میں ایم اللہ دین و مطالعت کے ذریعے قابل ہم اور قابل مطالعہ بنا کرنی زندگی دی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ بغداد میں عربی و اسلامی مخطوطات کے دشمن اول ہلاکو خان کے ہاتھ سے فی جانے والا بیعلی ورشداور اسلامی اعلی میں اسکور بال جربی کے باور ہوں کے ہاتھوں نذرات میں مونے سے فی جانے والی فیتی اسلامی میراث اس تی بڑاری ( New باور اس کے ہاتھوں آئی و دریا کی نذرکر دی جائے ،اور اس طرح مسلم امری نی شرائی معاعر مخلوطات کے ہاتھوں آئی و دریا کی نذرکر دی جائے ،اور اس طرح مسلم امری نی شرائی دری جائے ،اور اس طرح مسلم امری نی شرائی دری جائے ،اور اس

المعتقق وقد دين كالمريقه كار

بحی محروم ہوجائے ۔ لہذا ہمارے خیال میں اس طمی میراث کو نقصان اور جابی سے بچائے کے لئے مضروری ہے کہ مخرب و مشرق کی دیگر یو ندر شیول کی طرح پاکستانی یو نیور سٹیاں بھی ایم اے ایم افل اور پی ان کے نہ ڈی کی سطح پراس قامی میراث کے احیا واور مفاظت کا کام کروا کیں۔

﴿ مریمہ و جنم الله میں میں الم سی مسلم سی میں الم سی میں الم سی میں الم سی مسلم سی میں الم سی الم سی میں الم سی الم سی میں الم سی الم سی میں الم سی

(ب) عربی مخلوطات کے عالمی کتب خانے (۸):

اسلای علی ورشاس وقت و نیا کے بہت ہے کتب فالوں اور گائب گھروں علی مخطوطات کی مشکل عمل محتوظ ہے۔ ان مخطوطات کو مائیر وقلر کی شکل عمل محتوظ ہے۔ ان مخطوطات کو مائیر وقلر کی شکل عمل محتوظ رہیں، کیونکہ زیادہ ہاتھوں کا استعمال ان کی تصویر لے سکے اور یہ مخطوطات اپنی اصلی حالت عمل بھی محقوظ رہیں، کیونکہ زیادہ ہاتھوں کا استعمال علی طور پر آئیس نقصان پہنچا سکل ہے۔ ان مخطوطات تک لائیر یوں اور گائب گھروں سے مخطوطات کی مائیکر وقلمیں ونیا کے بعض کتب فالوں نے ونیا بحرکی لائیر یوں اور گائب کھروں سے مخطوطات کی مائیکر وقلمیں حاصل کی ہیں، تا کہ بر محتق اپنی مرضی ہے مطابق مخطوط کی کا بی با آسائی اور بحولت سے حاصل کر سکے۔ من عظیم الشان اداروں نے مخطوطات کی کا بیاں جمع کرتے کا کا رنا مدمرانجام دیا ہے ، ان تحقیق مراکز من مقابرہ کا محمد المستعمل طالت العربية " اور معرکی" المجساد مبد الاسساد میں اور جامعات علی کم مدکن " حسام معد الاسساد میں " کہ بینہ منورہ کی" السجساد مید " اور معرکی" جامد کر مدکن " جامد الا زبر" شامل ہیں۔

اسلامی وعربی دنیا کے مشہور کتب خانے:

اب ہم چھاہم اسلامی اور عربی مکوں ہیں موجود کتب خانوں کا ذکرکرتے ہیں، جہاں بہت سے اسلامی عربی مخطوطات موجود ہیں ، اور محققین ان لا تبریریوں سے خاطر خواہ استفادہ کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہم صرف مشہور پیلک لا تبریریوں کا ذکر کریں گے۔ یو تیورسٹیوں علی اداروں، اکیڈمیوں، مراکز چھیٹ کی لا تبریریاں اور لوگوں کی ذاتی لا تبریریاں ان کے علاوہ ہیں۔

#### ال الرون (Jordan):

1 دارالكتاب الأردني ،عمان.(/www.babylon.com) 2 مكتبة الحامعةالأردنية.(/www.library.ju.edu.jo) المحتمق ومدّوين كاطريقه كاريك

3 المكتبة الرطنية الأردنية. (?www.cybrarians.info/index.php) تيوس (Tunisia):

> 1 مكتبة الحامع الكبير، قيروان. (www.kalemasawaa.com) 2 مكتبة حامع الزيتونة، تيونس. (www.mediafire.com)

> > 3\_المكتبة الوطنية التونيسية.(www.wikibrary.org/

4\_المكتبة العبدلية. (www.ahlalhdeeth.com)

5\_المكتبة الصادقية. (/www.books.google.com)

:(Algeria)زارُ

1 مكتبة جامعة باجى محتار،عنّابة.

(University Badji Mokhtar, Annaba)

(www.university-directory.ed/algeria/annaba)

2\_المكتبة الباديسية اقسنطينة.

(www.ya3rebiya.maktoobblog.com)

3\_مكتبة مدينة بنحاية.(www.alyaseer.net)

4\_المكتبة الأهلية المحزائرستي.(www.alraimedia.com)

ك. مكتبة الحامع الكبير ، الحزائر سئي. (www.alyaseer.net)

معودی عرب (Kingdom of Saudi Arabia):

1\_مكتبة المسجد النبوي الشريف.(/www.mktaba.org)

2 مكتبة الحرم المكى الشريف.(/www.gph.gov.sa/

(www.makkawi.com ). مكتبة مكة المكرمة. (

(بيلا بريرى اس كمرش بعاني كى ب جهال مركار دوجهال (مان كالم) كى دلادت باسعادت بوني تمي)\_

4\_مكتبة عارف حكمت مدينةمنورة.

(www.al-madina.com)(www.ahbab-taiba.com)

5.مكتبة محمودية مدينة منورة.(www.toratheyat.com)

المعتمقين وقد وين كاطريقه كارك

6\_مكتبة الأديب ماحد الكردى،مكتمكرمة.

(www.alyaseer.net)(www.aafnan.jeeran.com)

ردارالكتب الوطنية مرياض. (www.alriyadh.com)

۵\_ سودان (Sudan):

(www.puka.cs.waikato.as.nz/). المكتبة السودان، حرطوم (www.mild-kw.net/daleel.php). 2

:(Syria) - 4

1\_المكتبة الظاهرية ،دمشق. (www.yashamm.com)

2\_دارالكتب الوطنية ، حلب. (/www.esyria.sy)

(www.aawsat.com)

3\_معهد المحطوطات العربية، حلب. (www.makhtut.net)

4.دارالمكتبات الوقفيةالإسلامية ،حلب.(www.aizatari.net)

ے۔ اور(Iraq):

1 ـ مكتبة الأوقاف العامة، بغداد. (www.ahlalhdeeth.com)

2 المكتبة العامة ، بغداد. (www.iragcenter.net)

3-دارالكتب العمومية ،بغداد.(www.mahaja.com)

4-المكتبة الوطنية العراقية.(www.iraqnla.org)

۱- فلطين (Palestine):

1-مكتبة المسحد الأقصى المبارك بيت المقدس

(www.al-msjd-alaqsa.com)(www.alquds-online.org)

2-المكتبة الخالدية،بيت المقدس.(www.khalidilibrary.org)

3-نوادر مخطوطات الجامع العمري الكبير.

www.landcivi.com/new\_page\_352.htm

کویت(Kuwait):

\_\_\_

180 محتین دند وین کا طریقه کار

1 مكتبة الكويت الوطنية. (www.kuwait-history.net)

2\_المكتبة الأهلية العامة، كويت. (www.kuwaitagenda.com)

3 سموقع المكتبات العامة، كويت. (www.nationalkuwait.com)

### ا۔ لبنان(Lebanon):

1 ـ المكتبة الوطنية ،بيروت.(www.fuadsiniora.com)

2 مكتبة الحامع الكبير، صيدا. (www.majles.alukah.net

### اا\_ ليبيا(Libya):

1 المكتبة الوطنية ،طرابلس.(www.dalilalkitab.net)

2 مكتبة طرابلس العلمية العالمية. (/www.tisb.com.ly)

### ا۔ مراکش (Morocco):

(www.majles.alukah.net الخزانة الملكية ساط ر

2\_المكتبة العامة عرباط.(/www.derfoufi.y007.com/

3\_مكتبة حامع القرويين مفاس.(www.isegs.com)

4- حزانة الحامع الكبير اطنحه. (/www.badii,maktoobblog.com)

### سار معر(Egypt):

1\_دار الكتب المصرية عقاهره. (/www.darelkotob.gov.eg

2-مكتبة الأزهر.

(www.azhar.edu.eg/pages/central lib.htm)

(يدكت فاندنا دركمايول اورفيتى مخطوطات كى كثرت كى وجدس بورے عالم اسلام مى

مشہور ہے)

3-المكتبة العامة لبلدية الإسكندرية

(www.africanmanuscripts.org)

### ۱۳ کس (Yemen):

1 المكتبة العمومية ، حامع صنعاء .(www.alyaseer.net)

العالم يقد كالم يقد كار

2\_مكتبه الحامع الكبير ،صنعاء.(www.ansab-online.com)

هار اغرا(India):

1\_اور نینل پلک لائبریری، ما کلی لور. (/books.google.com/

2\_آصفيدلا تبريري، حيدرآ باد، انثريا. (epaper.timesopindia.com)

3\_ فدا بخش اور خِنْل بِلِك لا تَبرريرى، پننه . (www.kblibrary.nic.in)

4 ييفتل لا بمريري كلكته. (www.kolkata.clickindia.com)

5\_ایشیا تک سوسائٹی لائبرریں۔ نککشہ . (www.asiaticsocietycal.com)

6\_الشيا عكسوسائل لاتبريري مينى.

(www.asiaticsocietymumbai.org)

Survey of Manuscripts in India -7

(www.ignca.nic.in/manus004/htm)

۲۱\_ ايان(Iran):

1 \_ سنثرل لا ئېرىرى، تېران. (www.library.tehran.ir)

2\_بعزانة منعطوطات مكتبات اصفهان.(www.ibna.ir)

3. سنول لائبرري، اصنهان. (www.wikimapia.org)

4-المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية اتبريزه

(www.awkafmanuscripts.org/)

5\_المكتبة المركزية، زنحان. (/www.ibna.ir)

6-المكتبة العامة ،أردبيل. (/www.shabestan.net

7 المكتبة المركزية مشهد.(www.imamreza.net)

کار ترکی(Turkey):

1\_استنبول يو نيورشي لا تبريري. Istambul University Library

(اس لا ببرى ميں 17 بزار مخطوطات بيں۔)

(www.istambul.edu.tr/english/libraries.php)

العنى وقد و ين كاطريسكار

2\_مخطوطات ترکی\_Manuscripts of Turkey Libraries

(www.yazmalar.gov.tr/)

3-مركزى لا بمرمري، احتبول -Central Library Istambul

(www.ibb.gov.tr/libraries/central library)

1stambul Public Library ميلك لابريري-4

(www.visitz istambul.com)(اس لائبرمړي شي 2500 مخطوطات بين)

5- فاتح مجدلا بحريري Fatih Mosque Library

(اس لائبرىرى ش 6000 مخطوطات ہيں.)

(www.sacred-destinataions.com/turkey/istambul-fatih-camii.htm)

6\_لورعتانيدلا برريي، استبول. Nur Osmania Library Istambul

(اس میں پانچ ہزار مخلوطات ہیں)(/www.dlir.org)

7\_سليمانيدلا برمري، احتبول Sulemaniye Library Istambul

(www.ibb.gov.tr/sulemaniye library)

8- مرائط طبقولا برري (Sarai Tibco Library (www.tibco.com)

9 يوپ کا يي ميوز يم استيول. Topkapi Museum Istambul

(www.islamic-awareness.org)(www.exploreturkey.com)

10\_فهارس مخطوطات تركي.

Turkish Bibligraphies of Manuscripts

(www.islamicmanuscripts.org)

وسطى ايشيائي رياستين (Central Asia States):

از بمتان (Uzbekistan):

1- تاشقند کی لائبرریاں (Libraries of Tashkent)

(www.tashkent.org/uzland/library.html)

2-لابريري أف ملم بورد، تا شفتد.

العنى وقد دين كامل يقه كاركا

(Library of Muslim Board of Uzbekistan, Tashkent)

(www.uzintour.com/en/uzbekistan-tours/?id=20)

(الا ابري م معضعال كالك نو معوظ ٢٠)

3۔اذبکتان مائنس اکٹری

(Uzbekistan Academy of Science : UZAS)

(www.interacademies.net)

4\_سمرقدلا بَررِي (Sumarkand Library)

(www.last.fm/samarkand/library/)

ii۔ تا جکتان (Tajikistan):

1 فردوى تا بك بيشل لا بررى مودشنبه

(The Fardousi Tajik National Library , Dushambe)

(www.nationsencyclopedia.com)

ا۔ یا کتان(Pakistan):

1\_اسلاميكالج لاجرمري، بيثاور

2-ايران پاكتان أنشى تعدة فيرشين مثدين ، راوليندى

3- انجاب پيك لائبريري الا مور

4- و بناب يو نيورش لا بسر يري ولا مور

5\_د مال عكمولا بررى ولا مور

6 ـ واكثر احد حسين قلعد ارى لا بريرى، مجرات

7\_ و اكثر ميد الله لا بريري وادار و تحقيقات اسلام و اسلام آباد

8 ـ لا مورموزيم لا ببريري ، لا مور

. 9 بيشل موزيم آف ما كتان ، كراجي

بورب اورام مكه كمشهوركتب خاني:

انكريزول في ووي مدى جرى يس وفي كايول كابهت ابتمام كيا - انهول في ويول كى

المحتن دقد و ين كاطريقه كار

طب، فلف، کیسٹری، ریافیات، فلکیات، ادب اور افت وغیرہ میں تکھی ہوئی کا برای کوچ کیا، اور ان میل سے پکھ اپنی زبانوں میں ترجمہ کیا ۔ عربی کا بول کی طرف ان کا زیادہ ربھان صلیبی جگوں (1096-1291ء) کے دوران مسلمانوں کے ساتھ باہمی رابط و طاپ کے بعد ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بہت ساری کا بیل جح کیں، اور انہیں اپنے مکوں میں لے گئے، یہاں تک کرفرائس کا نوال بادشاہ لوئی بہت ساری کا بیل جح کیں، اور انہیں اپنے مکوں سے دائیں ہواتو معرکے میردمیاط ہے بہت مارے می اور قبلی مخطوطات مارے حقید دستان پر فوال بادر انہوں نے ہندوستان کے جبی عربی کو اور قبلی مخطوطات کو لندن کی مارے وائی در عربی کو لندن کی مارے وائیں اور انہوں نے ہندوستان کے جبی عربی مخطوطات کو لندن کی لا ہر بریوں میں خطل کر دیا ۔ چنا نچراس وقت مستشر قبلی ، بی نور شی مخطوطات کو لندن کی سے دیا جبی در کیا دور می کی کو اکار بریوں میں موجود ہیں ۔ یورپ کے اکثر مخطوطات ان کیا کہ میں اور 20 ہزار سے زیادہ مخطوطات امریکہ کی لا تبر بریوں میں موجود ہیں ۔ یورپ کے اکثر مخطوطات انہیں ، انگی بہویڈن اور ڈنمارک میں محتوط ہیں۔

حعرت علامه اقبال اس كى يول ترجمانى فرمات بير

مروہ علم کے موتی ، کتابیں اپنے آیاء کی' جودیکسیں ان کو بورپ بیں تو دل ہوتا ہے سیپارا''اب یمال امریکہ، بورپ کے پچھ کتب خانوں کا ذکر کیا جارہا ہے جہاں عربی مخطوطات کثرت ہے موجود ہیں۔

الكيندُ(England)

1- برنش لا بحریری . (www.bl.uk/) The British Library) 2-انڈیا آفس لا بحریری (The India office Library)

(www.iol.uk/)

4\_ آ کسفورڈ ہو تیورٹی لائیرریں. Oxford University Library (www.lib.ox.ac.uk/)

5- كِمِبرنَ لِهِ شُورَ ثَى لا بَعِر يِكِي. (Cambridge University Library)

185

گلی محتین د تدوین کا طریقه کار کا

(www.lib.cam.ac.uk/)

6 ایڈن برگ لا بحریری سکاٹ لینڈ (Edinburgh Library)

(www.lib.ed.ac.uk/)

(National Library of Scotland) جيفتل لا مجريري آف سكات ليندُ (www.nls.uk/)

(University of Glasgow Library). هـ گلاسکو يو شورش لا بحريري. (www.lib.gla.ac.uk/)

فرانس(France):

1- بلک ال بحریری، پیرس.(Paris Public Library)

(www.parispubliclibrary.org)

اتی(Italy):

(www.vaticanlibrary.va/)

2 ميشتل سنشرل لا مجرمري ، فلورينس (National Central Library , Florence)

(www.florencelibrary.org)(www.bncf.firenze.sbn.it)

3 ــ لاس اینجلس چلک لا تبریری، دینس. Los Angeles Public ــ دانس اینجلس چلک لا تبریری، دینس. Library, Venice Branch

(www.lapl.org)

سيانيه (اندلس) (Spain):

(National Library of Spain) ييخش لا بحريرى آف يخش ا

(www.theeuropeanlibrary.org)

(www.hepburnlibraryofmadrid.org/)

3. اسكوريال لا بحريرى مدريه (Escorial Library , Madrid)

(www.greatbuildings.com)

For exceptionally rare Arabic manuscripts visit \_4

المعتقن وقد و بن كا طريقه كار

Escorial Library manuscripts center: (www.manuscriptcenter.org)

5- پیک لائبریری، درید (Biblioteca Nacional) (www.bne.es

جر خی (Germany):

(Berlin Public Library) مركن يبك لا برريي -1

(www.berlinlibrary.org/)

(بورپ میں عربی تخطوط ات کاسب سے بوامر کزاس لا بحریری کوخیال کیا جاتا ہے)

2- يركن سنيث لا بحريري. (Berlin State Library)

(www.staatsbibliothek-berlin)

visit:(www.islamic-manuscripts.net/)

4- يمبرك يوغور في الأبريي (Hamburg University Library)

(www.lindex.com/)

5-موثخ بلك لا بحريري (Munich Public Library)

(www.librarytechnology.org/)

رول (Russia):

(National Library of Russia) ييشل لابرري

(www.nir.ru/eng/)

2- كازان سنيث يو تورش لا تبريري ( Kazan Russia State University ) (Library

(www.ahoutkazan.com)

The Collections of Kazan State university Library contain numerous ancient Arabic manuscripts and rare books.

4- باليند(Holland):

1 - لائيدُ ن يو نيورش لا برمري

(Leiden University Library, Netherland)

(www.library.leiden.edu/)

2-ليڈن اکيڈي (Leyden Academy, Netherland)

(www.leydenacademy.nl)

(Royal Palace Amsterdam). درائل پیلس لا تبریری،امسٹرڈم

(www.paleisamsterdam.nl/en/)

اسريا(Austria):

1- پيك لا بحريرى، ويانا. (Public Library , Vienna)

(www.buechereien.wien.at/en)

2-اور ينتل اكيدى، وياتا, Oriental Academy , Vienna)

(www.otw.co.at/otw/index/php/e/a/112)

سويدن (Sweden):

1 اپالا بونيورځ لا بحريري.(Uppsala University Library)

(www.nu.se/en/)

2-سٹاک ہولم یو نیورش لا بحریری (Stockholm University Library)

(www.su.se/english/)

3-رائل لائبرىرى، سٹاك بولم

(Royal Library ,Stockholm:Kungliga Biblioteket)

(www.kb.se/english/)

و نمارک (Denmark):

(Royal Library Copenhagen). السائل بري المركاء كري ال

الله المحقق ومَدوين كاطريقه كار

(www.bibliotek.dk/plingo-eng)(www.kb.dk/en/)

# امریکہ کے کتب خانے: (USA's Libraries)

1 - كا كرس لا برري، وافتكن وى ى:

(Library of Congress, Washington, DC)
(www.loc.gov/)

(New York Public Library) 2\_2 (www.nypl.org/)

2- رستن مونیورش لا برری ( Princeton Unversity Library) (بیامریکه یس مر فی مخطوطات کی سب سے بڑی لا برری ہے)

(www.library.princeton.edu/catalogs/)

(Michigan University Library) 4 مشيگان يو تيورش لا تبريري (www.lib.umich.edu/)

(Pennsylvania University Library) جينسلوانيه يو نيورشي لا بجريري (www.library.psu.edu/)

(Chicago University Library) 6\_6 (www.lib.uchicago.edu/)

امریکہ اور بورپ کی لا بحریر یوں کی ایک مختر فہرست آپ کے سامنے چیش کی گئی، ان لا بحریر یوں میں ہمارے اسلاف کا جوگراں قدرور فیم خطوطات کی صورت میں موجود ہے، اس سے بخو بی اندازہ ہوجا تا ہے کہ ہمارے آباء واجداد نے ہمارے کئے کتنا فیتی اور متناز سر مایہ چھوڑ ااور انسا نیت کی فلاح و بھوو، سعادت مندی اور ترتی کی خاطر علم ومعرفت کے میدان میں کس قدر کاوشیں کیس ۔ آن جہاری قدرواری ہے کہ ہم اپنی اس علمی میراث کی حفاظت کا اجتمام کریں ۔ ان مخطوطات کی تحقیق وقدوین اور فشر واش حت کر کے انہیں عالم مخطوطات سے عالم مطبوع میں لانے کی کوشش کریں، تا کہ اللی علم اس فیتی خزانے سے استفادہ کرسیس اور اس طرح ان مخالف عناصر کا سد باب کرسیس جو اس

العقيق وقد دين كاطريقه كار

اسلامی ورثے کوپی طاق والنے کے لئے بھید کوشاں رہتے ہیں۔ جواسلامی تہذیب وتدن کو بھیشت کے کرے پیش کرتے ہیں، اور ہماری زبان، نقافت اور تاریخ کا قطع قمع کرتا چاہتے ہیں۔ بھی نعرہ لگاتے ہیں کرع بی خط بہت مشکل ہاس کوروکن (Romanize) کردیا جائے ، جبکہ باطنی مقصد سیہ کہ اس طریقے سے عرب اور مسلمان بچوں کا ان کے ماضی ہے تعلق منقطع کردیا جائے ، اور بھی وہ عربی زبان سے اعراب کوشتم کرنے اور لفت کر قواعد، اور ان اور معیارات سے قلامی کی آواز بائد کرتے ہیں تاکہ عربی زبان اٹاری (Anarchy) کا شکار ہو جائے اور اس کا کوئی مجرز نمائتم شدہ ہے۔

# (ج) مخطوطات کی حفاظت کے جدید مراکز:

ال معهد إحياء المخطوطات ،قاهره:

( المحقیق و قد و ین کاطریقه کار کیا

دوررہ کریمی مطلوبہ مخلوط کی کا فی حاصل کی جاستی ہے۔ معہد احیاء المعطوطات اپنی سرگرمیوں کی سرمانی رپورٹ مجلّہ کی شائع کرتا ہے۔ ان مجلّ اس ادارے کی شب وروز کی معروفیات کے تذکروں کے ساتھ ساتھ مخلوطات سے دلچی رکھے دالوں کے لیے بالخسوم اور اہل علم کے لئے بالحموم و فیائے مخلوطات کی خبر ہی مجل خباتی جاتی ہیں۔ نے اضافہ کے جانے والے مخلوطات کے علاوہ ان مخلوطات کی فیرست مجمی جاری کی جاتی ہے جوز پورٹی تی وقد وین سے آراستہ ہو بھی یا شائع ہو بھی ہوں۔ نیز بیادارہ خور مجمی بعض فیمی مخلوطات کی قدرداری لیتا ہے۔ ہو بھی ہوں۔ نیز بیادارہ خور محمی بعض فیمی مخلوطات کی قدرداری لیتا ہے۔

سعودي عرب ش الوياصة العامة للكليات و المعاهد العلمية ' ( نظامت عامه برائے کلیات وعلمی ادارے ) دیلی تعلیم کے فروغ اور استحام کی محران تھی ۔اس نظامت نے سعودی عرب سے اطراف و اکناف بیں ملکہ جسامیما لک بیں بھی ٹیل، سیکنڈری سکول ، کالجز اور دیگرعلمی ادارون كاجال بجماد بإاور بالخصوص كلية المشريعة اور كلية اللغة العربية كةربيع وعي تعليم س انتلاب بریا کیا۔ای سلط کی ایک کری امام جر بن سعوداسلام یو غورش بھی ہے جس کا قیام ریاض میں 1394 حش ممل من الماي كميا اس توخير إينورش كابتدائي اوار يجي كلية الشريعة اور كلية السلفة العربية بى تنعى بعدازال كن ديركليات (Faculties) اورسائنس ادارول كالشافد كيا كيا\_ پھراس ہو نیورٹی کے کیمیس ابھا (Abha) اور بریدہ (Buraida) میں قائم کیے گئے اور یو نیورٹی کی حدود بہت وسعت اختیار کر ممنی محقف شعبوں میں ہائیرا بج کیشن (Post Graduate) شروع بوكل اور معمادة شوون المكتبات " (Faculty of Library Affairs) كمام ے ایک خاص ادارہ قائم کیا گیا، جس کا مقصد مختلف کلیات میں لائبر بریاں قائم کرنا، ادر ان التبريريون كے ساتھ ساتھ يونورٹي كى مركزي لائبريري كو مصادر و مراجع ( Reference Books) فراہم کرنا تھا ہلین اس فیکلٹی کا دائر ہ کا رصرف کتابوں کی ضروریات بوری کرنے تک محدود ندر با بلکاس مس عربی مخطوطات کے لئے آیک خاص شعبہ قائم کیا گیا ، جس کا مقعد فیتی مخطوطات کی اللاش مصول اور فراہی کے علاوہ ان کی حفاظت کے لئے برشم کے جدید آلات کی وستیانی بھی اس کے ذے لگائی گئے۔اس اوارے نے مختلف عرب مما لک ، اسلامی مما لک اور موریان (European)

العام المستان وقد وين كالمريقه كالمريقة كالريقة كالريق

مما لک سے بہت سے مخطوطات کا مجموعہ تھے کیا ہے، یہاں تک کداب اس لا بحر مری بیں مخطوطات کا ایک وسیح ذخیرہ موجود ہے، جودرج ذیل شعبوں برمشتمل ہے۔

- 1- ئادرتكى نىنخ اورمخلوطات
- 2- مخطوطات كى فو ٹو كاپيال
- 3 مختف علوم وفنون میں لکھے کے اسلامی مخطوطات کی مائیکر وقامیں جنہیں اعتبائی مدید فنی انداز میں محفوظ کیا کمیا ہے اوران سب کی فہارس تیاری کئی ہیں \_

علادہ ازیں مخطوطات کی فولو کا بی کرنے ، مائیکر دفلموں کو بردا کرنے (Enlarge) ان کے پرنٹ لینے کے شعبہ جات بھی موجود ہیں، جن میں مخطوطات کو محفوظ کرنے کے ماہرین اپنے اپنے انداز میں لاز دال خدمت اسلام سرانجام دے دہے ہیں۔

٢\_شاه عبدالعزيز يونيورشي:

1- لا جریری: یہاں اسلامی علوم کے بہت سارے مصاور و مراجع موجود ہیں، جن سے معتقین اور طلبا پی ضروری کے مطابق استفاده کر سکتے ہیں۔

2۔ تخطوطات کا شعبہ: اس شعبہ میں دس بزار سے زائد مخطوطات کی فوٹو کا بیال موجود ہیں۔ 3۔ مائیکر وفلمز کا شعبہ: اس شعبہ میں نا در مخطوطات کی بزاروں مائیکر وفلمیں موجود ہیں۔ یہ شعبہ فلموں کی فہرست، ان کی درجہ بندی، ان کی حفاظت؛ ورمحتقین کے لئے ان کے استعال کو آسان بنانے کللم متمام کرتا ہے۔ اس شیعے میں مطالعہ کے کمرے ( Reading 192

محقيق وتدوين كاطريقة كار

· Rooms) بنائے گئے ہیں، جہاں مائیکروقلم کو پڑھنے کے لئے جدید قرین آلات مہیا گئے گئے ہیں۔

4 مخطوطات كى برينتك اورفلول كى د ويلينك كاشعيد

5۔جدیدترین آلات کے ذریعے صفحات کو خلف سائزوں میں پڑا کرنے کا شعبہ۔

6 مخطوطات اوراسلامی ورثے کے ماہر بن محققین کا شعبہ۔

يدهدهد دقت على حقق كام كے لئے مركزم عمل باوريد هدايك املاى انسائيكاويدا

بحی تیار کرد ہاہے جس میں دنیا مجری مسلم اقلیات کے احوال کا مطالعہ کیا جار ہاہے۔

بیذکر کرنا بھی مناسب ہوگا کہ بیداوارہ حقیق وقدوین کے جدیدترین آلات و دسائل سے

آراستہ ہے، اور کی شعبوں پرشتمال ہاور ہر شعبے کا سربراہ المیطان میں ماہر حقق کی حیثیت رکھتا ہے۔

مرکز کے اجداف و مقاصد:

"مركز البحث العلمي واحياء العراث الاسلامي" كام أف ومقاصدون ح

ویل ہیں:

1 مخطوطات کی فکل میں موجود مظیم علی سرمائے کوجع کرنا اور مائیکر فلز کے ذریعے محفوظ کرنا۔ 2 محتقین کو مخطوطات کی فلمیں فراہم کرنا تا کہ ان کے مقاصد سے فائدہ حاصل کرسکیں۔ 3۔ عالم اسلامی میں مخطوطات کی مختیق کرتے والوں کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کی علمی کاوٹوں کی نشر واشاعت کرنا۔

4 مخطوطات اورانسائيكلوپيديازشائع كرنے والےمراكز اوراوارول كرساتھ تعاون كرا\_

5 مطلقيل بي محققي مركرمول كوموثر بنانے كے لئے افراد تياد كرنا اوراس مقعد كے لئے

تر مِی کورس (Work Shops)منعقد کرتا۔

6 \_ نا در مخطوطات اور مختفق مقالات كوشا كع كرنا \_

7-ان تمام كتابول اور مخلوطات تك شاه حبدالعزيز بوغورش اور دوسرى بو بورسيول ميل بحث و تحقيق كافريقد مرانجام دين والله التراكورسائي وينااوران كي معاونت كرنا-8-جديد سائل كومل برهمتل موضوعات كا احتفاب اور محققين كوان برجمتن كرمواقع

( کی تحقیق و تدوین کا طریقه کار کی کار فراہم کریا۔

وردنیا میں اللیتوں کے احوال کا حائزہ لیا۔

ل - 10 عالم اسلام كا حوال ووسائل كا شارياتى مطالعه (Statistical Study ) كرتا ما المحتود والمحتود المعلمي واحياء التواث الاسلامي "كاليك مجلّم السكام عالم المحتودي والمحتادي والمحتادي والمحتاب المحتادي والمحتادي والمحتاد والمحتادي والمحتاد والمحتاد والمحتادي والمحتاد والمحتاد والمحتادي والمحتاد والمح

٣- شاه سعود يونيورش ـ رياض:

شاہ سعود پو نیورٹی کی مرکزی لا بر بری سے پھی شعبہ تخطوطات نے دنیا بجر سے مخلف علوم و فنون بیل فی بخطوطات کی کیے راتھ اور جھ کی ہے۔ گذشتہ 20 سالوں سے اس شعبہ کی سرگرمیوں بیل بہت اصاف و جوا ہے اور اس نے سعود کی عرب کے اعداور با ہر کی ذاتی اور پیلک لا بحر بریوں سے اسلای ورشہ سے تعلق رکھنے والے مخطوطات کی ہوئی تعداد ہی فوٹو کا بیال جج کی ہیں۔ پھر تخطوطات کے ماہرین کی خدمات حاصل کر کے ان تخطوطات کی ورجہ بندی اور فہاری تیار کی تئی ہیں۔ نیز براروں مخطوطات کو ماہرین مائیر وفلمز کے دریعے تحفوظ کر دیا میا ہے۔ بیشعبہ تخطوطات سے استفادہ کے جدیدترین آلات سے مائیر وفلمز کے ذریعے تحفوظ کر دیا میا ہے۔ بیشعبہ تخطوطات اور مائیر وفلمز سے استفادہ کو آسان آراستہ ہے۔ طلب اور محققین کے لئے جریمکن حد تک ان مخطوطات اور مائیکر وفلمز کی مزید کا بیاں تیار کرنے اور فوٹو کا بیاں کرنے دو فوٹو کا بیاں کرنے اور فوٹو کا بیاں کرنے کا کھیل اور جد بیا تنظام موجود ہے۔

یامرقائل ذکر ہے کہ آج عرب ملوں میں است مسلمہ کے ملی ورثے کی تفاظت کے لئے رکی اور فیرری طور پر بہت توجہ اور اہتمام کیا گیا ہے۔ تقریباً ہر تحقیق ادار سے اور عرب یو نورش نے شاندار لا برری قائم کی ہوئی ہے اور ان لا برری ہیں ایک شعبہ 'مکتبة رفسیة ''( Centres ) بھی بنائے کئے ہیں۔ تیز آجکل ہرلا برری میں ایک شعبہ 'مکتبة رفسیة ''وولینگ ، پر شنگ ، موف کائی اور ( Section ) قائم کیا گیا ہے جس میں تقویر ، فوٹو کائی ، سکیتک ، و ویلینگ ، پر شنگ ، موف کائی اور بذرید کہیورریکارو کی بہولت موجود ہے۔

بلاشہ عرب دنیا کا اسلامی درشہ کے احیاء کا بیا ہتمام بہت دورزس نتائج کا حامل ہوگا ، کیونکہ ہارے اسلامی میراث ہماری نطا ہ ٹانیدادر حیات تو کا ذریعیہ بن سکتی ہے۔اس بات کی اشد

المعتقق وقد و من كاطريقه كار كالم

ضرورت ہے کہ آنے والی تسلوں کو حقیق وقد وین کے ذریعے اپنے اسلاف کی اس میراث سے جوڑا جائے ، اور آئیس اس بات کا شعور دلا یا جائے کہ جاری تاریخ علم کے جرمیدان بی جارے اسلاف کے عظیم کارنا موں سے جری پڑی ہے، بلکہ علم فن اور حقیق وہٹر میں جوشا شدار کارنا سے مسلمان قوم نے سرانجام دیتے ہیں، کوئی دوسری ملت اس کی ہمسری ٹہیں کر سکتی ۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اسلاف کے علمی ورشہ اور مخلوطات کی طرف مزید توجہ دیں ۔ ان پر علمی حقیق وقد وین کریں ۔ ان کی نشرواشا حت اور احیاء کریں اور آئیس آنے والی نسل کے باتھوں تک چہنا کیں ۔ امید واقت ہے کہ اس طرح ہم اپنا تھویا ہوا بلند ترین علمی مقام پھرسے حاصل کریں مے اور اپنی امت کی عظمت کو پھر سے تھیر کریں میں جائیں گئی امت کی عظمت کو پھر سے تھیر کریں میں جائیں گئی بلند کردیا تھا۔

## (د) تدوين مخطوطات كى بعض اصطلاحات:

مخطوطه:

دامیم الوسیط" میں مخطوطہ کی بی تعریف کی می ہے: "و مخطوطہ سے مرادوہ کی ب جے ہاتھ سے اللہ میں اللہ میں مخطوط اللہ ہے۔ اللہ میں مخطوط اللہ ہے اللہ میں اللہ میں مناونہ اور اس کی جمع مخطوط اللہ ہے ''۔

مطبوع

المعجم الوسيط"كمطابق مطبوع كاتعريف يدب:

"مطبوع کالفظ مخطوط کے مقابل ہے مطبوع سے مرادوہ کتاب ہے جو مطبع (Press) کے ذریعے شائع ہو چکی ہو۔

خطُّبَع:

''مِطْبَع ''م كَ مُروك ماته \_ كَايِن وفيره جِعابِ كا آند ـ ، اس كاج يُرمط ابع آتى - اور' مَطْبَع ''م كافته كساته \_ وه جَدجهال كنايش جِعائي جاتى بين ،اس كَ بَيْ مَطالح آتى - \_ ـ تراث:

"معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب"كمطابق" راث "ك مراد وعلى ، في ادراد في ورقب ، جواسلاف ني المينة والأدب ك لئ چيورا، اور وه موجوده دوركي

المحتمقيق ومدوين كالمريقة كاركي

روح اورروايات كى نسبت زياده نغيس،عمده اورنا در شار بوتا مۇ " ـ

جب ہم جھیں تراث کی اصطلاح استعال کرتے ہیں تو اس سے مراد ان قلمی کتابوں کی تدوین ہے جو پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لئے ورثے میں چھوڑی تھیں۔ ب

نص:

وه كلمات والفاظ جن مصطوط تفكيل يا تاب-

متن:

شروح وحواثى كعلاو وخطوط كابنيادى ومركزى حصدتن كهلاتا ب-

حواشي:

وہ کلمات جو کتاب کی نص (عبارت) سے خارج ہوتے ہیں اوراس کا حصر نیس ہوتے ، بلکہ انہیں کتاب کے کتاروں پر اوپر ، بیچے ، دائیں مبا کیں کتھا جاتا ہے ۔ اور ان میں خطوطے کی نص پر تعلیقات وشروح درج کی جاتی ہیں۔ یا درہے کہ حواثی قدیم لفظ تھا ، آج کل اس کی جگہ ' ہوامش' کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے ، جس سے مراد ندنو ف (Footnote) ہے۔

تروح

شروح سے مراد مخطوط کی اصل عبارت کی وضاحت وشرح کرنے والے الفاظ ہیں ،اور بید الفاظ اس عبارت کا حصہ نیس ہوتے ،اور آئیس ہوامش (Footnote) کی شکل میں درج کیا جاتا ہے۔ بھی طویل ہونے کی وجہ سے شروح کو ایک مستقل کتاب بھی بنا دیا جاتا ہے۔ بھی کوئی مولف اپنی کتاب کی شرح خودکھتا ہے اور بھی کوئی محقق شرح تحریر کرتا ہے۔

صبط:

المعجم الوسيط شلكمات:

"فَنَسَطَ السَحَسَابَ" الْمِسْفِ كَابِى كَانْ مِهَانْ كَى يَاسَى تَشْجَى كَى يَاسَ بِرَحَى تَدُو احراب لگائے۔ قد يم علماء كنزويك ضبط كامتى "الحجى طرح يادكرنا" لياجا تا تھا۔علامہ شريف جرجانی في كتاب "التعويفات" ص 42 برتكھا ہے:

" ضبط كالنوى منى ب: يائدارى ويحتى اوراصطلاح بن منبط ب مرادب كركلام كواس

المحقیق و ته وین کاطریقه کار کی است

طرح خورسے سنا جائے جیسااس کو سننے کا حق ہوتا ہے، پھراس کے مرادی معنی کو بھا جائے ، پھر پوری کوشش صرف کر کے اسے یاد کیا جائے ، اور پھر دوسروں کو پہنچانے تک بار بار تکرار کر کے اسے انہی طرح یادر کھا جائے ۔ احادیث کے راویوں اور حفاظ کے معتبر ہونے کی ایک شرط ان کے منبط کا انچھا ہوتا ہمی ہے۔

:13

تحریرکا لفظ بھی منبط کے متر اوف ہے جس سے مراد کتاب کا جائزہ (Evaluation) لیما اوراس کی صحت وور سیکٹی نظینی بنانا۔السعدم الوسیط میں مرقوم ہے۔'' حرر الکتاب '' کتاب کو درست کیا اوراس کوخو بصورت خط میں لکھا۔

فكمي شخوب كاموازنه

تلی شنوں کے مقابلہ وموازنہ سے مراد کسی تخطوط کے تمام تسنوں کو پڑھنااور مخطوطے کی نعس کو منبط کرنے اور تھی کرنے کی خاطر تمام تسنوں کے باہمی فروق (Differences) کو بیان کرنا ہے۔ نسخہ آھ:

ید مولف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کسنے ہوتا ہے۔اسے نسخہ اُم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دوسرے نقل کئے جانے والے تمام نسخے اس کی اولا دکی طرح ہوتے ہیں۔

اصل يانسخه اصليه

نے بنیاد بناتا ہے۔ چنا نچروہ اس قلمی نے کی شخوں میں سے انتخاب کر کے محقق و مدون اپنی تحقیق کے لئے بنیاد بناتا ہے۔ چنا نچروہ اس قلمی نے کی عبارت اپنے پاس نقل کرتا ہے، اور پکر دیگر تمام شخوں کا اس اس سے موازند کرتا ہے ، محقق کا نسخہ اصلیہ بعض دفعہ نے ام بی ہوتا ہے جو مولف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر نسخہ اُس میں قدیم ترین نسخہ کوئن نسخہ یا تمام قلمی شخوں میں قدیم ترین نسخہ کوئن خود بنایا جاتا ہے۔

فری شیخه:

مخطو مے کے بیان شخ شاہ اور تر ہیں اور نہ خواصلیہ ، بلکد بیرو قلمی سن ہیں جن سے

. هر التعمين وقد و ين كاطريقه كار التعمين وقد و ين كار التعمين وقد و ين كاطريقه كار التعمين وقد و ين كار التعمين وقد و ين كاطريقه كار التعمين وقد و ين كار التعمين و ين كار التعمين وقد و ين كار ا

محقق اصل مخطوطے کا موازند کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ان فری تسخوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکدان کے ڈریعے ہی اصل کسنے میں موجود غیر واضح یا ساقط ہوجائے والے الفاظ کو الاش کیا ، جاسکتا ہے۔ جاسکتا ہے۔ ماسخ

نائے سے مرادوہ کا تب ہے جس نے دسویں صدی بھری میں پرلیں کے وجود میں آئے ہے پہلے کوئی قلمی نسخہ تیار کیا ہو۔ عام طور پر کا تبین قلمی سننے کے آخر میں اپنا نام اور جس قلمی سننے سے نقل کرتے اس کانام وتر قیمیہ بھی درج کردیتے تھے۔

تاریخ کتابت:

عام طور رہائی ننے کے آخر میں تاریخ کابت بھی درج ہوتی ہے، اور بیتاریخ تلمی ننے کی قدرو قبت متعین کرنے اورا سے اصلی یافری شار کرنے میں بہت اہم کردارادا کرتی ہے۔

سند

سندے مرادان حضرات کا سلسلہ ہے جن کے سامنے اس مخطوط کو پڑھا ممیا ہو، اور بیسلسلہ مولف تک چلا جاتا ہو۔ مخطوط کی مولف کی طرف نسبت کی تحقیق وتوثیق بیں اس سلسلہ سند کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔

ساعت

(طالب علم مسى (يهال وه طالب علم كانام لكمتائي) في سه كتاب جمع سائى ، يا مير بها سائے مشاركے كى ايك جماعت كي موجودگى ميں پڑھى اور وہ مندرجہ ذمل بيں (يهاں وه ان حاضرين كا سنة كركرتا ہے)۔ المحتقق ومدّ و مِن كاطريقه كار كل

اس عبارت کے بعدوہ ساع کی تاریخ درج کرتا ہے اورا پنے و منتخط اور مہر بھی شبت کر دیتا ہے تا کہ ساع اور قر اُت کی ورسکی مسلکم رہے۔

اگرکوئی کتاب بوی ہوتی اوراس کے مطالعہ کے لئے گئ ششیں درکار ہوتیں، تو استاد برمجلس کے بعد کتاب کے حاشیہ میں برحی ہوئی مقدار کی تعیین کر کے ساع کی تاریخ ڈال دیتا۔ ان ساعات کے بہت سے فوائد سے جن میں سب سے بود وکر کتاب کے مولف کی طرف منسوب ہوئے گئو ثیق اورائمہ کے بیماع کی وجہ سے اس کے نام کی بھی تو ثیق ہوجایا کرتی تنی ۔

www.KitaboSunnat.com



# جُنْ لَا يَدُوين مُخطوط كابتدائي مراحل الكافيج

### (الف) تدوین کے لئے مخطوط کاانتخاب:

\_3

بدیبی طور پر خطوطہ کی تدوین کا سب سے پہلام حلہ ایک اجتے مخطوطہ کا انتخاب ہے۔ کیکن خطوطہ کا انتخاب ہے۔ کیکن خطوطہ کا انتخاب کر کیا انتخاب کر کیا ہے۔ انتخاب کرنے کے اہرین محقیق وقد وین نے مجھے شرائط کا ذکر کیا جارہا ہے: (9)

- ۔ تدوین مخطوط کے لئے ایک سے زائد قلمی نشخوں کا ہونا ضروری ہے، بصورت و گیر تدوین میں مشکلات پیش آسکتی ہیں، کیونکہ مخطوطے کی تدوین کے دوران عبارت کی کی بیشی، اضافہ و تجملہ، حذف وزائد اوراعلام واماکن کی تخریخ کے لئے کئی فرق شخوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ان سب کے باہمی فروق کا موازنہ کر کے مخطوطے کی اصل عبارت تک پہنچا حاسکے۔
- 2۔ اس مخطوطہ کی پہلے تحقیق ویڈوین نہ ہوئی ہو۔ جس مخطوطہ پر پہلے کوئی تحقیق ویڈوین کا کام ہو چکا ہو، اسے دوبارہ مقالہ (Thesis) کے طور پر لینا درست نہیں ، البتہ اگر کوئی مخطوط ناتص محقیق یا بغیر محقیق ویڈوین کے جہپ کمیا ہے تو اسے دوبارہ تحقیق ویڈوین کے لئے منتخب کمیا حاسکتا ہے۔
- یہ بھی واضح رہے کہ اگر کسی مخطوطے کی پہلے تدوین ہوئی ہے لیکن اس میں بہت ی غلطیاں ہیں آت کا طلیاں ہیں جہت ی غلطیاں ہیں تو پھراس مخطوط کودوبارہ تدوین کے لئے منتخب کیا جاسکتا ہے۔
- مخطوط قیتی (Valueable) اور معیاری ہونا جا ہے۔ اپنے موضوع، اسلوب ، مواد اور علمی پہلو کا عضار سے بہت قیتی اور حقیق وقد دین کا مستحق ہو۔

و المعتقلة و من كاطريقه كار كالم

اس قاعده اورشرط کی روشی میں مندرجہ ذیل مخطوطات قابل تحقیق و تروین مہیں ہوتے: ۲۲- برخطوطہ جومعمول علمی مواد ومعلومات برمشتمل ہر۔

السامخطوط جے مولف نے کسی مطبوعہ کتاب نے جز کے طور پر لکھا ہو۔ بہتا ۔ ایسامخطوط جو کسی مطبوعہ کتاب کی تلخیص ہو۔

مخطوط کا جم (Size) مناسب ہولیتی اس کا جم علمی در بے اوراس پر مرف کی جانے والی کوشش سے مناسبت رکھتا ہو۔ بعض نا در مخطوطات ایسے بھی ہیں جن کے صفحات کی تعداد (10) سے زیادہ نہیں ہوتی، لہٰذا ایسے مخطوطات ایم اے ، ایم فیل اور پی ایج فی کی کی مختص کا عنوان نہیں بن سکتے۔

جو مخطوط فیکورہ بالا شراکط پر پورا ندائر تا ہو،اس سے صرف نظر کرنا ضروری ہے، خواہ اس کا عنوان کتنا ہی جاؤب اور خواہ میں معنوان کتنا ہی جاؤب اور پر کشش کیوں نہ نظر آئے ،اور خواہ محتق اسے بہت پیند کرتا ہو۔ نیز محتق کے لئے ضروری ہے کہ وہ مخطوط کے استخاب میں جلد بازی نہ کرے، بلکہ استخاب سے پہلے اس مخطوط کے حوالے سے خوب مطالعہ اور جیتو سے کام لے، تا کہ اس کا استخاب درست ہو۔اس معمن میں محقق کو چاہیے کہ وہ بی نیورسٹیوں کی فہارس مقالات کا مطالعہ کرے،اوراس بات کی محتق کر کے کہ وہ مخطوط کی جائے پہلے رجم ڈنہ ہو،اورکوئی محتق اس پر پہلے کام نہ کرچکا ہو۔ (۱۰) مخطوط کے دیگر شخوں کی تلاش:

جب محقق کسی مخطوطہ کی تدوین کا ارادہ کر لے تواسے چاہیے کہ سب سے پہلے مخطوطہ کے نام وعنوان اوراس کے مصنف کے بارے جس بقتی طور پرجائے کے لئے سوائے وتراجم کی کما ہوں کا مطالعہ کرے۔ جیسے علامہ ذرکلی کی کتاب 'الاعلام''، عمر رضا کالہ کی 'مسعم المولفین' '، یا قوت حموی کی 'مسعجم الادہا''، این عدیم کی 'مسحتاب الفہرست' اور حاجی خلیفہ کی 'مسئف النظنون'' مخطوطہ کے عنوان اور مولف کے بارے جس بیٹینی معلومات رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کما ہوں اور مولفین کے ناموں بیس بہت مشابہت یا کی جاتی ہے۔

جب مخطوطہ کا عنوان اور اس کے مولف کے بارے میں مختین کھل ہوجائے تو مندرجہ ذیل مصادر کی طرف رجوع کر کے اس کے دیکر شنوں کی جگہیں طاش کی جا تیں:

ان لا بسریر یون او علمی مراکز کی فهرشین و یکھی جا کیں جہاں اسلامی اور عربی مخطوطات موجود

المحتیق ومدوین کاطریقه کار کار

بیں۔ چیسے دشق میں مکتبہ فاہریہ کی فہرست ، معرش دارال کتب الوطنیہ کے خطوطات کی فہرست اور حرب لیگ کے خت معہد المت مطرطات کی فہرست وغیرہ (گزشتہ صفحات میں اور مراکز کی تفصیلی فہرست گزریکی ہے)

- مشہور مستشرق کارل بروگلمان کی کتاب 'تاریخ الادب العربی ''کوخطوطات کی طاش کا بہترین ماخذ شار کیا ممیا ہے۔ اس میں خطوطات کے مقامات اور ان کی دستیا بی کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔

- 3۔ مشہور محقق فواد سر کیس کی کیا ب اساریخ التراث الاسلامی "مخطوطات کی تلاش کے لئے بہت اہم کی بہت ہم کی اب ہے، بلکہ بروکلمان کی کیا ب ہے ایمیت بیس کسی طرح کم نہیں ،اور بعض امور بیس سے زیادہ جامع اور بیز ھکر ہے ، کیونکہ اس بیس ایسے خطوطات کا ذکر بھی ہے جن تک بردگلمان کی رسائی نہیں ہوگی تھی ۔اس کیا ب کا نیا ایڈ بیش امام محمد بن سعود اسلامی یو نیورشی ،

  ریاض سے شائح ہوا ہے۔
- 4۔ رمضان چین کی کتاب 'نوادر السعطوطات العربیة ''میں بہت سے ایسے مخطوطات کا ذکرہ جن کا تذکرہ شاقو بروکلمان نے کیا ہے نہ ہی فوادس کین نے ، یہ کتاب تمن جلدوں پر مشتل ہے۔(۱۱)

### (ج) مخطوطه کے شخوں کو جمع کرنا:

مخطوط کے نتوں کی موجودگی کے مقابات کے متعلق معلوبات ماسل کرنے سے بعد محقق انہیں حاصل کرنے کے کو محقق انہیں حاصل کرنے کی کوشش شروع کرتا ہے۔اس سلسلے میں وہ خط و کتابت کے دریعے یا بذات خود متعلقہ لا ہرری تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ محقق کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر لا ہرریاں خطوطہ کا لمنے اُم مائیکروفلم کی صورت میں ارسال کرتی ہیں۔ پھر محقق اس کا پرنٹ لے لیتا ہے۔ محقق کو اس بات کی محقق کو بیل کے ساتھ مواز نہ کرتا ہے ۔ ای طرح بعض کو بذات خود جا کر الم ہریں میں بیٹے کردی کھی کو بذات خود جا کر لا ہمریوں میں بیٹے کردی کھی کو بذات خود جا کر لا ہمریوں میں بیٹے کردی کھی کو بذات خود جا کر لا ہمریوں میں بیٹے کردی کھی کو بذات خود جا کر لا ہمریوں میں بیٹے کردی کھی کو بذات خود جا کر لا ہمریوں میں بیٹے کردی کھی کو بذات خود جا کر لا ہمریوں میں بیٹے کردی کھی کو بذات خود جا کر لا ہمریوں میں ہیں کہ کے دیا ہو کہ کو اس کے ساتھ مواز نہ کرتا ہے۔

بلاشبہ تھی تنوں کو جی کے تا محنت اور دولت کا تقاضا کرتا ہے۔ محقق کو جا ہے ان دونوں کی سخادت کرے، تا کہ مطلوبہ تنوں کو حاصل کر سکے تلمی تنوں کو جع کرنے کا کوئی مر وج و متداول

202

طریقتهیں ہے، بلکہ محتق خود آسان، بہتر اور مناسب طریقے کا استعمال کرتا ہے۔

محقق کویہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ کسی مخطوط کے دنیا کی لائبر پریوں ہیں موجود تمام نسخے حاصل نہیں کرسکتا ،لہذا وویا زیادہ نسخوں کو حاصل کرنے کے بعد اسے تحقیق و تدوین کا کام شروع کر دیتا چاہیے۔البتہ جہاں تک ہوسکے زیادہ سے زیادہ قلمی شخوں کو حاصل کرے، تا کہ تدوین کا حق اوا ہوسکے۔

### (د) كشخون كامطالعه اور حيمان بين:

محتق کوچاہیے کہ وہ پوری توجداور محنت سے تمام شخوں کا مطالعہ اور چھان بین کرے۔ اور آئیس تمام پہلوؤں سے دیکھے تا کہ ہر لینے کی علمی قیت اور تدوین کے کام بی اس کے استعمال کی صلاحیت کا انداز ہ ہوسکے نیخوں کی چمان بین کے دوران مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا بہت ضرور ک ہے:

- 1۔ کا تب کی طرف سے اشتہاہ کے نتیج میں یا مخطوطہ کورواج دینے کے لئے کسی مشہور شخصیت کی طرف منسوب کرنے کی غرض سے مولف کے نام کے بارے میں کوئی فلطی تونہیں ہوئی۔
- 2۔ مخطوطہ کے نام وعنوان اور اس پر درج ساعات ، اجازات جملیکات اور قراءات کی اچھی طرح مختیق کی جائے۔
- 3۔ محتق کو چاہیے کہ وہ مخطوطہ کے اوراق کی قدامت،اس کے رسم الخط اور روشنائی پرخوب خور کرے، نیز اس بات کی بھی جانچ پڑتال کرے کہ کیا کتابت میں ایک وطیر ہ افتتیار کیا گیا ہے یا ویتنے ویتنے سےاست تحریر میں لایا گیا ہے؟

ابیا کرنے سے تحقق کا تجربہ آزمودہ کاری ادرمولف کے اسلوب سے آگا ہی نمایاں ہوکر سامنے آئے گی۔علاوہ ازیں مندرجہ ذیل باتوں کو طوظ خاطر رکھنا جاہیے:

مؤلف كاسلوبكى بيجان:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ مولف کے اسلوب سے شناسائی حاصل کرے۔ اس کے لئے
اپنی پاس موجود قالمی نئوں کا بار بار مطالعہ کرے ، تا کہ اسے مولف کے انداز کتابت اور اس کی تحریر کے
خصائص وانتیازات کی پہچان ہوجائے۔ اس لئے کہ ہر مولف کا ایک خاص انداز تحریراور اسلوب کتابت
ہوتا ہے۔ نیر محقق کوچاہے کہ وہ اس مولف کی تالیف کروہ دیگر کتابوں کا مطالعہ بھی کرے ، جن پر پہلے حقیق
ہوتا ہے۔ نیر محقق کوچاہے کہ وہ اس مولف کی تالیف کروہ دیگر کتابوں کا مطالعہ بھی کرے ، جن پر پہلے حقیق
ہوتا ہے۔ نیر محقق کوچاہے بھی ہیں، تا کہ اسے مولف کے اسلوب کی عادت ہوجائے ، اس کی عبارات اور الفاظ

🗞 تحقیق و به و مین کا طریقه کار 🌎

سے انوسیت ہوجائے اوراسے ان شخصیات کا علم بھی ہوجائے جن سے وہ قل کرتا ہے۔ موضوع سے شناسا کی:

محقق کے لئے میر بھی ضروری ہے کہ وہ جس مخطوط کی تدوین کرنے جارہا ہے، اس کے موضوع سے خوب واقلیت حاصل کرے۔ تاکہ وہ اس کی عبارت کو اچھی طرح سیجھ سے اور غلطی سے محفوظ رہ سکے کوئی طالب علم کسی ایسے مخطوط کو محقق وقد وین کے لئے استخاب نہ کرے جس کے موضوع سے وہ آگاہ نہ ہو۔ آگر کوئی مخطوطہ ادب ونو کے بارے میں ہوتو محقق کا اس موضوع پر تخصص ہوتا جا ہے۔ اور آگر مخطوطہ کسی مشکل موضوع جیسے منطق اور علم کلام وغیرہ پر مشتل ہوتو محقق کوان فتون کا اہر ہوتا جا ہے۔

محقق کو تعلوطہ کی تدوین کے دوران اس موضوع سے متعلق دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ بالخصوص اس موضوع پر مولف کی اپنی تحریر کردو کتابیں یا اس کے زمانے کی یا اس کے زمانے کے قریب عہد میں تالیف کی گئی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ (۱۲) عربی لغات سے استفادہ:

مخطوطے کی مدوین کا کام اس وقت تک پیمیل پذیر نیس بوسکنا، جب تک کر محق عربی لغات سے استفادہ نہ کرے گئی میں ایر محق میں با پر محق کے بنا پر محق کو بار بار لغات کی استعال کے طریقوں کا کو بار بار لغات کی استعال کے طریقوں کا علم ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل مصادر لغویہ سے استفادہ بہت ضروری ہے:

لسان العرب، ابن منظور افريقي ـ تاج العروس ، مرتضى زبيدى ـ جمهرة اللغة، ابن دريد ـ معجم صحاح اللغة، جوهرى ـ محتار الصحاح ، قاضى ابو بكر رازى ـ القاموس المحيط، فيروز آبادى وغيره ـ

اشارات وعلامات:

محقّق کو کچھا ہے اشارات اور علامات کو بھی جان لیما جا ہے جن سے دوران مدوین اسے واسط پڑسکتا ہے۔ان کی کچھٹ لیس درج ذیل ہیں:

۔ لفظ و مسیع میں لفظ کے او پر تکھا ہوا لما ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ معصود ہوتا ہے دلفظ منبط شدہ اور میجے ہے۔ م المعتمقة وقد و بين كاطريقه كار

۲۔ حرف میں "جے صب ای علامت تصبیب یا علامت تسریص می کہتے ہیں۔ای
سے اس بات کی طرف اشارہ مقعود ہوتا ہے کہ جس لفظ پر بینشان بنایا گیا ہے اس میں
ضعف،خطاء یا سقم موجود ہے۔

س۔ خط(\_\_\_\_\_) مانصف دائرہ کے بیچائعی ہوئی عبارت متن کا حصر نہیں ہوتی بلکہ کا تب کی طرف سے شرح یا وضاحت کے لئے اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ بھی اس کے لئے قوسین ( ) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ (۱۳۳)

#### اختصارات:

قدیم مخطوطات میں اور بالخصوص احادیث کی کتابوں میں بہت سے رموز واختمارات استعال کئے مجے جیں۔(۱۴) جن کی تفصیل ان شاء اللہ ملحقات میں آئے گی۔ (ملاحظہ کیج ملحق نمبر 2، م صفی نمبر 240)



# المنظم المستحق المنظم ا

یہ تدوین مخطوطات کا سب سے اہم اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلہ ش محقق تسخ ام کی عبارات کو بقید عام شخص کے جدید عبارات کو بقید عام نسخوں کے نقابل کی روشنی ش اپنے ہاتھ سے صاف ستھرے اعماز میں املاء کے جدید قواعد کے مطابق نقل کرتا ہے۔ اور بیاہم کا محقق کو بذات خودانجام دینا ہوتا ہے۔ اس لیے کہوئی بہتر طور پرمتن مخطوط کی مشکلات اور ان کے حل تلاش کرسکتا ہے۔

ندوین متن سے مرادیہ ہے کہ محقق اس متن کوتی الامکان بغیر کی تبدیلی کے ( کمیت و کیفیت کے اعتبار سے ) من وعن ای طرح پیش کرد ہے جس طرح کہ مصنف نے اسے تحریر کیا تھا۔

محقق کومعلوم ہونا جا ہے کہ تحقیق وقد وین کا مطلب نہ تو مخلوطے کی عبارات کو بدل کر ذیادہ بہتر الفاظ میں نقل کرنا ہے۔ نہ ہی تحقیق وقد وین کا مقصود یہ ہے کہ مصنف کے اسلوب کو بدل کر کوئی اور زیادہ بہتر الفاظ میں نقل کرنا ہے۔ نہ ہی تحقیق وقد وین کا مقصود یہ ہے کہ مصنف کو نف اور اس کے زمانے اور اس کی رہائے کہ مخلوطے کا مقن مو نف اور اس کے زمانے اور اس کی معنول کا آئید دار ہوتا ہے ) یا آگر مصنف نے کوئی نظر پی خلاف واقعہ بیان کیا ہے اس کا اپنا تقدی اور ترمت کی تھی کر دی جائے ۔ حقیقت یہ ہے کہ محقیق وقد وین ایک تاریخی امانت ہے، اس کا اپنا تقدی اور ترمت ہے اور مخلوط اور اس کی عبارات مصنف کی امانت ہیں ، ان میں کی تئم کا ردو بدل نہیں کیا جا سکا۔ (۱۵) محقیق کے لئے ایک علمی تھی مقرر کر ہے، اور دور ان محقیق کے لئے ایک علمی تھی مقرر کر ہے، اور دور ان محقیق اس پر چان رہے، تا کہ علمی تو اعد وضوا ابط کی روشن میں مخلوط کے مقن کو واضح قابل فہم صورت میں تحقیق اس پر چان رہے، تا کہ علمی تو اعد وضوا ابط کی روشن میں مخلوط کے مقن کو واضح قابل فہم صورت میں کر کے والے وقعی ، ستوط، حذف، زیادتی بھی تقابل کر کے اور نصوص کی تو ثیق وقی تھی مخلوب کے مائی انداز میں پیش خدمت ہے۔ کر متن میں کو تم کا ابہام ہاتی نہ درہے۔ ان قواعد وضوا بیا میں سے بھی کی تفصیل یہاں پیش خدمت ہے: کر متن میں کو تم کا کر میں ان بیاں پیش خدمت ہے:

### 1\_متن مي دخل اندازى ندكى جائے:

متن کی قد وین کے سلسلے میں روائی و تقلیدی نظریہ جدید بوریٹین نظریات سے اخذ کیا گیا ہے، جو تقاضا کرتا ہے کہ خطوطے کی عبارت کو بغیر کی تبدیلی اور تغیر کے من و عن نقل کیا جائے ، خواہ متن کی عبارت فلط عی ہو۔البتہ حاشیہ میں اس عبارت کو بھی کر کے لکھ دیا جائے۔ بلا شبہ بیاصول بورپ میں بغیر اشکالات کے دائے کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اسلامی ورثے کی قد وین کی بات ہوتو یہاں اس اصول کو بلا کم وکا ست نا فذکر تا مکن نیس۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں بہت کی آبات اورا حادیث موجود ہیں ،اورکسی ایسی آبات اورا حادیث موجود ہیں ،اورکسی ایسی آبات اورا حادیث موجود ہیں ،اورکسی ایسی آبات اورا حادیث نیوں کو فقل کرنا درست نیس جس میں غلطیاں موجود ہوں ، کے وکساس طرح قرآن مجید کے نصوص کے حوالے سے بدی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ لہذا قرآن مجید کی آبات اور احادیث نیوی کو میں احادیث کی آباد اور نیا لار رکھ کے قرآن مجید میں سے دیکے کرآ ہے۔قرآن فیل کی جائے۔ نیزان وول صورتوں میں حاشیہ میں مولف کی غلطی کی میں نشاعہ ہی نشاعہ ہی نہ کرتے کے بعد نقل کیا جائے۔

## 2 قلمي شخول كابالهمي تقابل:

قلی نتوں کو جق کرنے ، انہیں تر تیب دینے ، اورا کیک کو بھڑ ام بنانے کے بعد محقق پر لازم ہو کہ وہ ہرقلی لیخے کے لئے کوئی رمز (علامت) مقرد کرے تا کدان کے درمیان امتیاز کرنا ممکن ہو میال کے طور پرنسخدام کو (م) اور دوسرے نسخے کو (ج) اور تیسرے نیزکو ڈی اکی علامت کا نام دے دے ۔ نیزکو ٹی الی علامت مقرد کرنے کا اہتمام کیا جائے جس سے اس نسخے کی موجود گی کے مقام کا علم بھی ہو سے مثلاً ، مخطوط اگر کرا چی ، پٹا دراور لا ہور میں موجود ہوتے پہلے نسخے کو (ک) دوسرے کو (پ) اور تیسرے کو (ل) کی علامت دی جا سکتی ہے ۔ البتہ محقق کے لئے ضروری ہے کدان تمام رموز و علامات کی وضاحت اپنے مقدمہ میں کرے ، تاکہ قادی انہیں بچھ سکے ستد وین کا اصل منج وطریقہ یہ علامات کی وضاحت اپنے مقدمہ میں کرے ، تاکہ قادی انہیں بچھ سکے ستد وین کا اصل منج وطریقہ یہ ساتھ تقاملی کرے ، اور اختلافات (Differences) کو حاشیہ میں درج کرے ۔ نیوں کے باہی سب سے زیادہ درست اور عمدہ ترین روایت تک رسائی حاصل کر تا ہوتا تھا ملی کی غرض و غایت سب سے زیادہ درست اور عمدہ ترین روایت تک رسائی حاصل کر تا ہوتا حقانی ہی کوں نہ ہو۔ ۔ محقق پر لازم ہے کہ وہ اس روایت کو ترج و دے جے درست بھتا ہو، خواہ وہ اصل (نسخدام) سے محقق بی کوں نہ ہو۔

و تحقیق و قد و بن کا طریقه کار

بہر مال بعض خت مزائ علی سے جنیق وقد وین نے روائی یور پین نظر ہے کی طرح بھی دائے دی ہے کہ خطوط کی عبارت کو ہرگز نہ چھیڑا جائے ،اسے جوں کا توں چھوڑ دیا جائے ،اوراس کی فلطیوں کی تھی جو سے جائے ہاں تا کی جیش نظر متن کو فلطیوں سے تھی حاشیہ جس کی جائے ۔البتہ بعض حصرات نے قارئین کی آسانی کے چیش نظر متن کو فلطیوں سے پی آسانی کے چیش نظر متن کو فلطوط کیا گئر کے چیش کرنے کی دائے دی ہے۔ (۱۲) یہاں بیذ کر کرتا بھی ضروری ہے کہ حقق صرف خطوط کی تقابل کرے جن سے مولف خطوط کی تقابل کرے جن سے مولف خطوط نے اس خطوط کی تالیف جس استفادہ کیا ہو۔اورائی طرح ان کتابوں سے بھی مواز نہ کرے جن کے موافین نے اپنی کتابوں جس استفادہ کیا ہو ماور کیا ہو خاص طور پر ایکی صورت جس کہ جب خطوط کے بیادی میں اس خطوط کی تالیوں جس استفادہ کیا ہو خاص طور پر ایکی صورت جس کہ جب خطوط کے کہ اورائی ضائع ہو ہو چکے ہوں یا پھوالفاظ اور سطری یا عبارتیں مث چکی ہوں ،تا کہ وہ اس تقابل کے ذریعے ان کو کمل کر سکے ۔ (۱۲)

مخطوط سے معمادر دمراقع کی طرف رجوع کرنے کا بیدقائدہ ہوتا ہے کہ مقل کومولف سے مخطوط سے کہ مقل کومولف سے مخطوط می سرز د ہونے والی اخطاء وافلا طاکا یا جل جاتا ہے۔ بیرمواز شدو تقابل مخطوط کے متن کی اصلاح دھی اور منبط کرنے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ نیزیہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ منطق مولف سے ہوئی یا بعد میں کسنے تیار کرنے والوں ہے؟

ال- شروحات وتعليقات:

 م المستحقيق ومدوين كاطريقه كار

کیونکہ خیش وقد وین کا ہدف ومقصد بیش کہ قائی شخوں کے درمیان مقعس مواز نہ ومقارنہ کیا جائے۔
ای طرح محقق پر لازم ہے کہ متن کی عبارت میں کسی فلط نفظ کا اندراج نہ کرے، جب کہ اس کوسیح لفظ کا علم البقین ہو، کیونکہ قارئین کی نگاہ فلط کی بجائے درست لفظ پر پرٹی چاہیے ۔اب ہم ان شروحات و تعلیقات کی الگ الگ وضاحت کرتے ہوئے ان کی انواع واقسام تحریر کرتے ہیں، جن کی کسی بھی مخطوطہ کی تدوین کے دوران اشد ضرورت ہوتی ہے:

(1) ﴿ شروحات:

شروحات درج كرنے كدومقعد موتے يں۔

1 \_ متعددمصا در کے ذریعے متن کی دریکٹی کویٹنی بنانا۔

2-متن میں پائے جانے والے کی ابہام ، التہاس ، پیچیدگی اور البیمن کو دور کرنا اور اس کی وضاحت کرتا۔ بہر حال یہاں بھی محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ شروطات درج نہ کرے،
کوئکہ قار کین شروطات کی کثرت سے اکتاجاتے ہیں ، اور اصل موضوع کی تعلیم سے ان کی توجہ ہے جاتے ہیں :
جاتی ہے۔ عام طور پر شروطات سے مرادمند دجہ ذیل امور لئے جاتے ہیں :

1-آيات قرآني کي تخ تيج:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ آیات قرآنی کی تخ ت کر سے پینی متن بھی آنے والی آیت پر
ایک حاشیہ نمبر درج کرے، اور پھر اسی نمبر کے تحت بیچے حاشیہ بھی سورت کا نام اور آیت کا نمبر ورج
کرے۔ اگر کوئی آیت متن بھی پوری درج شہوتو حاشیہ بھی اس کی وضاحت کی جائے کہ یہ فلال آیت کا جز ہے یا حاشیہ بھی بوری آیت لفل کر کے اس کا حوالہ درج کیا جائے۔ اگر مولف یا کا تب ہے آیت لکھنے
بھی کوئی علی ہوگئی ہوتو قرآن جمیدے دیکے کرائ فلطی کو درست کر کے متن بھی آیت درج کی جائے۔

اگر محقق آیات میں اپنی یاس موجود مصحف سے اختلاف پائے تو اسے جا ہے کہ کتب قر اُت اور افاصر پیر قر اُت شاذہ اور تفاسیر کی طرف رجوع کرے، بیسے قر اُت کی، پیر قر اُت محشر قا، پیر قر اُت اور کی محشر پیر قر اُت شاذہ کی کتابیں بھی و کیسے اور تفاسیر مل سے بالخصوص تغییر قر ملی، اور تنفسیس الب محسو السم حیط وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ جب اسے معلوم ہوجائے کے مخلوطہ میں وار دہونے والی قر اُت قر آن جید کی معتد قر اُت میں سے بے قو حاشیے میں اس کا حوالہ درج کرے۔

آیات کی تخ تے کے لئے مندرجد ایل کتابوں سے استفادہ کیا جاسکا ہے:

المحتقق وبدوين كاطريقه كاريك

1-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، *محرفواد عيداليا* في 2-نجوم الفرقان في أطراف القرآن، *يرمن منتشرق فلوجل* 3-المصحف الحاسوبي (مصحف المدينة المنورة)

2\_احادیث نبوی کی تخ تنج:

صدیت میں روایات کے اختلاف کی بنا پر حقق پرلازم ہے کہ وہ صدیت کو ای طرح تقل کرے جس طرح محفول سے کرے جس طرح محفول سے معتمد مجموعوں سے محقیق کر لے کہ صدیت کے معتمد مجموعوں سے محقیق کر لے کہ صدیت کے مفہوم میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ اگر متن مخطوط میں وارد ہونے والی صدیت میں اور صدیت کے دیگر مجموعوں میں الفاظ کا اختلاف ہوتو اسے صابحے میں درج کیا جائے ،اور ساتھ میں درج کیا جائے ،اور ساتھ میں درج کی جاشے میں ذکر کرے۔

امادیث كي تخ يح كسلسله يس مندرد والى كابون ساستفاده كياجاسكا ب:

1\_مفتاح كنوز السنة مستشرق ونسك عربي ترجم عموفواد عبدالباقي

2-كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، في علم في بترى ــ

3-الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير،علامرسيوطي-

4\_سلسلة تخاريج الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ﴿ تَامرالدين الباني.

3۔اشعار کی تخریج:

چونکداشعار کوزبانی اور سید بسید روایت کیا گیا ہے لہذا اس همن میں راوبوں میں بہت اختلافات ہیں۔ جب محقق اپنے قلمی شخ میں کی شعر کے دزن کوٹو ٹا ہوا دیکھے، یا مخطوط کے مئولف نے صرف ایک معرخ درج کیا ہو، یا وہ کس شعر کے پہلے جسے یا آخری جسے سے استشہاد کر ہے، تو ان تمام صورتوں میں محقق پرلازم ہے کہ وہ شعر کو کمل موزون شکل میں نقل کرے، اور اگر مؤلف نے شاعر کا نام ذکرنہ کیا ہوتو اے تلاش کرنے کی بھی پوری کوشش کرے، اور جاشیے ہیں اس کا حوالدورج کرے۔ ڈاکٹر شوتی ضیف اشعار کی تدوین واشا حت کے بارے میں کہتے ہیں:

"اشعار کے دواوین اور شاعری کے انتخابات کی اشاعت کے لئے علم عروض سے اس قدرات کا ہی ضروری ہے کہ شعر کوشنے ہی کسی معرع میں واقع ہونے وائی عروضی لیوش یا کسی موقع میں موسیق کی فلطی کا فورا یا جل جائے۔

210

مامنی میں ایسا ہوا کہ کاجوں کی طرف سے شاعری سے تطوطات میں عروشی غلطیاں کی کئیں بلکہ بعض دفعہ و محقق بھی غلطی کرجاتے ہیں جنہیں علم عروض سے واقفیت نہیں یا دہ موسیقی بحری ساعت نہیں رکھتے ،یا کم از کم ان میں نغوں کو پر کھنے کا ادفی حس موجود نہیں (۱۸)"

اشعار کی تخریج کے لئے مطبوعہ دیوان اور مخلوطات مصدراول کی جیشیت رکھتے ہیں۔اگر اشعاراس دیوان بی جیشیت رکھتے ہیں۔اگر اشعاراس دیوان بی نہلیں ،جس کا مخلوطہ بیس حوالہ دیا گیا ہو، تو محقق کو حاشیے بی اس بات کا ذکر کرنا چاہیے کہ مطبوعہ بیوان سے اسے بیشعر نہیں طا۔ مجراسے دوسرے مصادر سے اس کی تخری کی کوشش کرنی جاسے کہ مساور سے مصادر سے اس کے تخری مجدود میں مسلط بیس کتب تھاسہ کتب محل رات ،شعری مجدود ہے، و کشنریال ، کتب لفت دادب اور کتب محدود تاریخ اس کی رہنمانی کرسکتی ہیں۔

4- ضرب الامثال:

💸 محتن وقد و ان كا طريقة كار

منرب الامثال كے بارے على بہت روایات ہوتی ہیں ، اور رادى ان كالفاظ اور عبارات اور چھوٹا براہونے میں تقرف كرتے ہیں محقق كوچا ہے كدوه ان ضرب الامثال كے اسلى مصاورتك پہنچ اور ان ضرب الامثال كى طرف منسوب ہونے والے واقعہ وقصہ كو بھى بيان كرے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل كتابيل زياده اہم ہیں۔

محمود بن عمر الزمندشرى مجادالله كاتب المستقصى في امثال العرب "اورميدانى ك" محمع الامثال "كورميدانى ك" محمع الامثال "كورميدانى المثال "ورميدانى المثال "ورميدانى المثال "ورميدانى كي محمع الامثال "ورميدانى كي محمدة الامثال "و

ادبی عبارات سے مراد خلی ، خلوط ، وصایا ، عمت کی یا تیں اوردیوانی تحریب ہیں۔اگر مولف نے مسدر کا حوالہ دیا ہوتہ محقق کے لئے ضروری ہے کہ دواس معدر کی طرف رجوع کرے، اور تخلوط کی مہارت کا اصل معدر کے ساتھ موازنہ کر سے اگر مولف نے امسل معدر کا حوالہ نہ دیا ہوتہ محقق کو چاہیے کہ ماخذ کو طاش کرے ، اور اس بات کو قائل کی طرف منبوب کر کے حوالہ دے۔ اس سلسلے میں جو گابیں بہت زیادہ منبداورا ہم بیں ان بیں سے پکھ کے منبوب کر کے حوالہ دے۔ اس سلسلے میں جو گابیں بہت زیادہ منبداورا ہم بیں ان بیں سے پکھ کے منبوب کر کے حوالہ دے۔ اس سلسلے میں جو گابیں بہت زیادہ منبداورا ہم بیں ان بیں سے پکھ کے منبوب کر کے حوالہ دے۔ اس سلسلے میں جو گابیں بہت زیادہ منبداورا ہم بیں ان بیں سے پکھ کے منبوب کر کے حوالہ دے۔ اس سلسلے میں جو گابیں بہت زیادہ منبداورا ہم بیں ان بیں ہیں۔

ا - جمهرة خطب العوب احماز كي مفوت \_

ا 211 گفتین و مذوین کا طریقه کار

٢\_جمهوة رسائل العوب راحدزكم فوت\_

سرصبح الأعشى في صناعة الإنشاء بتنتشرير

٣ مجموعة الوثائق السياسية في عهد الرسول كالمظيم وُاكْرُمُومِيدالله

6\_ اعلام وشخصيات كاتعارف:

تعارف مرف الى فخصيت كا مونا جا ہے جو قار كين كنز ديك غير معروف مو اور بيتعارف مختمر مونا جا ہے ۔ جب كى مختميت كا مرف كنيت ، لقب يامشہورنا م ذكر كيا كيا موتو محقق پر لازم ب كراس كا كمل تعارف كرائے ۔ تراجم وسواخ كى كچوعام كتابيں درج ذيل بيں:

الاصابه في أسماء الصحابة، ابن حجر المسقلاني

٢ ـ الطبقات الكبرى ، ابن سعد

المعارف، ابن قعيبة

٣-العبر في خبو من غير ، امام ذهبي،

٥ شذرات اللهب ، ابن عماد

٧ ـ البداية والنهاية ،ابن كثير

اونیات کے نام سے کھیمشہور کا بیں بین:

اروفيات الاعيان ، ابن خلكان، كرفوات الوفيات، ابن شاكر كتبي،

سرالوافي بالوفيات ، صفدي

المراء عراء كراجم بمعتمل كيمهاجم كامورج ذيل بين:

الطبقات الشعراء ، ابن سلام ٢ - طبقات الشعراء ، ابن المعتز

٣٠ معجم الشعراء ، مر زباني ٢٠٠٠ يتيمة الدهر ، الثعالبي ـ

۵ـ دمية القصر و عصرةاهل العصر ، باخرزي.

لاستويلة القصر وجويدة العصر ابن حمادر سسالأغانىءأبو الفرج اصبهانى

٠٠٠ القاب وكنيات كى مجمعاجم يدين:

اللقاب الشعراء، ابن حبيب ١٦ المؤتلف والمختلف ، آمدى

٣ تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب، ابن فوطي

متحقيق ومذوين كاطريقه كار

الكني والالقاب ، قمير

🖈 ۔ نبحوی علاء کے کچھتذ کرے مندرجہ ذیل ہیں:

ا- إنباه الرواة ، قفطي

۲ طبقات النحويين ، زبيدى

٣\_ نزهة الإلباء ، ابن الانباري ٣ بغية الوعاة ، سيوطي ـ

لغوي شروحات:

انوی شروح صرف مبهم اور غیروامنع الفاظ کی ورج کی جاتی جین، اوران می بهت اختصار \_\_ كام ليتے ہوئے مرف مطلوم عنی بیان كياجا تا ہے،اورا يك لفظ كے مختلف معانى كويش نبيل كياجا تا،اورند

ہی اس بات کی ضرورت ہے کہ محقق اسپنے حواثی کو واضح الغاظ کی شرح کے ساتھ یو مجمل بنادے۔ (۱۹)

لغوى تشريح كے لئے محقق مندرجہ ذیل معاجم كوكام ميں لاسكتا ہے:

السان العرب ، ابن منظور ۲- تاج العروس ، زبیدی

س القاموس المحيط، فيروز آبادي س اساس البلاغه، زمخشري

٥ المحصص ، ابن سيده ٢ فقه اللغة ، تعالى

شرجواهر الالفاظء قدامه بن جعفر السالصحاح، جوهري

9. جمهرة اللغة ، ابن دريد الالفاظ الكتابية ، همداني

على اصطلاحات ك تحريفات ك لئ مندرجد ذيل معاجم ديلمي جاسكي بين:

المفاتيح العلوم ، خوارزمي - ٢ كليات ابي البقاع - ١ كشاف اصطلاحات

الفنون، محمد اعلى تهانوى ٧٠ دستور العلماء ، عبدالني احمد نگرى ـ

بعض وفعی محقق کومعر ب کلمات ہے بھی واسطہ بڑتا ہے ،ان کے لئے مندرجہ ذیل

لغات مين:

٧- شفاء الغليل ، حفاجي المعرب ، جواليقي

سر كتاب الالفاظ الفارسية المعربه ، ادى شير

حیوانات کے بارے میں معلومات کے لئے درج ڈیل کتابیں دیکھی جا کتی ہیں:

اركتاب الخيل ، ابو عبيده ٢ كتاب الحيوان ، جاحظ

٣ عجائب المخلوقات ، قزويني ٣ حياة الحيوان الكبري، دميري

کی متحقیق وقد وین کا طریقه کار کی

٥ ـ معجم الحيوان ، مالوف وغيرو ـ

باتات کے بارے معلومات کے لئے مندرجہ ذیل معاجم ہیں:

اركتاب النباتات ، دينوري لا كتاب المفردات، ابن البيطار

ال كتاب التذكرة، دائود انطاكي الرمعجم اسماء النبات ، احمد عيسي

8۔ نحوی مسائل:

ا مر مقت کومبارت میں کوئی توی غلطی محسوس ہوتو اس کے حل کے لئے مندرجہ ذیل کتابوں کی

طرف رجوع كرسكتاسے:

الهمع الهوامع ، بسيوطي

٣\_ حاشيه الصبان على الاشموني

المشروح الكافيه والشافيه

۳. شرح المقصل ، ابن يعيش

۵ مغنى اللبيب ، ابن هشام

ا\_الكتاب، سيبويه

ک شروح الفیه این مالك

٨. الانضاف في مسائل الخلاف بين النحريين البصريين والكوفيين ، ابو البركات الاتباري

9۔ ` اماكن و بلدان كاتعارف:

مخطوط کی تحقیق کے دوران محقق کو کئی ملکوں ،شہروں ، اور علاقوں سے واسطہ برتا ہے ، اگروہ ان کے ناموں اور جغرافیائی اور تاریخی حیثیت کے بارے میں سیح معلومات درج کرنا جا ہتا ہو کہ آیا وہ صخی سے مث مے ہیں یا ابھی موجود ہیں یا ان کے نام تبدیل ہو گئے ہیں تو اس حمن میں مندرجہ وْ مِلْ كَمَا بِسِ اس كِ لِيُّ مِدِ دِكَارِ مِوْ عَتِي بِسِ:

المعجم الهلدان ، ياقوت الحموى ٢٠ الديارات ، الشابشتي

٣ البلدان ، جاحظ المحمد ما استعجم ، بكرى ـ

٥- الجبال والأمكنة والمياه ، زمخشري

٧- صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من الآثار ، محمد بن عبدالله

النجدى

10\_ وافلى حواله جات:

دافلی حوالہ جات سے مرادیہ ہے کہ مولف اپنے مخطوطے میں مجمی ایک جگر کسی بات کا تفصیل

المحققين وقد وين كاطريقه كاركا

ے ذکر کرتا ہے، کین دوبارہ کی اور باب ش اس کا اجمالی ذکر کرنے کے بعد 'و قد ذکر ناہ ''یا '' فلا مقدم ذکرہ ہے ''یا '' سباتی ذکرہ ' بیسے الفاظ ذکر کرے آگے بر حجاتا ہے محقق کے لئے مضروری ہے کہ دوان مقامات کی حواثی میں وضاحت کرے اور قاری کو بتائے کہ یہ مقام بیچے کہاں گردا ہے ایا آگے کہاں گردا ہے اور قاری کو بتائے کہ یہ مقام بیچے کہاں ایک کا دوان مقامات کی حواثی میں دوان مقامات کی حواثی میں دوان دوان مقامات کی حواثی میں دوان میں دوان مقامات کی دوان میں دوان مقامات کی دوان کی دوان مقامات کی دوان ک

11۔ تاریخی واقعات کی طرف اشارات کے حوالے:

واكر أورى حودى إلى كاب منهج تحقيق النصوص "م لكية إن:

''بعض اوقات مولفین کی تاریخی ،او بی ، یا دینی واقعہ کی طرف مرف اشارہ کرتے ہیں اور اس واقعہ کی طرف مرف اشارہ کرتے ہیں اور اس واقعہ کی تغییلات سے آگاہ اس واقعہ کی تغییلات سے آگاہ سے ، یا وہ واقعہ مولف کے دور میں بہت مشہورتھا، لیکن آج کے دور میں اسے کوئی نہیں جاتا ، یا وہ غیر واضح شکل اختیار کرچکا ہے۔ لہذا محتق کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے حاشیے میں ایسے اشارات کی تغییل اوروضا حت درج کرئے''۔ (۲۰)

### (ب) تعليقات:

تعلیقات کے لئے ایک فقاد آگھ، مبر کرنے والا دل، اوراثین شخصیت کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ مختن کے سامنے کا تبول کی اغلاط اور شکوک وشبہات پیدا کرنے والی اخطاء کا ایک سلاب ہوتا ہے، جومندرجہ ذیل صور توں میں نمودار ہوتا ہے:

# 1- تقيف وتحريف:

تعیف عام طور پر نقطول کے اعتبار سے مشابدالفاظ میں واقع ہوتی ہے، چیے۔ ب ت ث ن آ آن دو، رز ، س ش ، ط ظ ، ع غ ، خاص طور پر جب مخطوط فیر منقوط یا کم نقطول والا ہوتو تعیف کا احتال پر حوجاتا ہے۔ کا تب اساء اور کلمات کو خلاطر یقے سے پر حتا ہے، جس کی وجہ ہمنی مولف کے مقصود ومراد سے دور ہٹ جاتا ہے۔ یہاں محق کی و مدواری ہے کہ وہ ہر نقط اور ہر جملے اور ہر عبارت کا مقصود واضح کر ہے۔ اس ضمن میں مختلف مصاور سے مدو لے تا کہ کلمات کی صحت کا یقین موجات ، اور پھر جو لفظی و معنوی غلطی اس کے سامنے آ دکارا ہو، اس پر حاشیے میں تعلق و تبعرہ ورج کرے۔ ان کلمات کے سامنے آ دکارا ہو، اس پر حاشیے میں تعلق و تبعرہ درج کرے۔ ان کلمات کے سامنے آ دکارا ہو، اس پر حاشیے میں تعلق و تبعرہ درج کرے۔ ان کلمات کے سامنے تعین کرے۔ اور گھر جو لفظی و معنوی خلاطی نس کے درست کرتے ہوئے ان کلمات کے سامنے تعین ماتھ تبعرہ بھی کرنے کا کوئی راست

یا کوئی مصدر ند لیے و ماھیے میں بیلکدد ہے: ''ھیکدا بالاصل' اس کامعیٰ بیہوگا کردہ کسی دجہ سے اس لفظ یا عبارت کے بوں استعال کودرست نہیں مجستا لیکن اسے اس کا کوئی حل بھی نہیں ال سکا۔ عصر حاضر کے مشہور محقق ڈاکٹر شوتی ضیف کھتے ہیں:

''ختیت ہے کہ تعیف محققین پرایک بھاری ؤمدداری ہے۔ محد شین کرام نے اس کی طرف بہت توب کی، اور انہوں نے بوی بحت کر کے رجال صدیث ، داویوں ، احادیث کے متون یا احادیث کی عبارتوں میں واقع ہونے والی تھیف ہے آگاہ کیا۔ اس کی ایک عمده مثال بیدی گئی ہے کہ مشہور حافظ حدیث این معین نے عوام بن مراجم (را اورجم کے ساتھ) کے والد کو تھیف کی بنا پر مراجم (زا اورجا کے ساتھ) کے والد کو تھیف کی بنا پر مراجم (زا اورحا کے ساتھ) سے ماتھ کی سما مراجم (را اورجم کے ساتھ) کے والد کو تھیف کی بنا پر واتب حد سن کی ایس میں میں ہے جو روز دور کے بیل واتب حد سن کی جہ تھی ہے ہوئے ' میں کے جو روز دور کے بیل در سن کی جگر تھی کہ اور کی رایا م بیش کے چوروز دور کے بیل در سن کی جگر تھی کی جا ہم میں کی است کی بیات کی گئی کرتے ہوئے ' میں زیادہ محنت کی ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت کی گئی کتب تحریف کی جیں ۔ خاص طور پر راویوں اور رجال حدیث کے ناموں کے بارے میں گئی کتب تحریف کی جیں ۔ خاص طور پر راویوں اور رجال حدیث کے ناموں کے بارے میں گئی کتب تحریف کی جیں۔ خاص طور پر راویوں اور رجال حدیث کے ناموں کے بارے میں گئی کتب تحریف کی جین ۔ (۱۱)

تحریف سے مرادیہ ہے کہ حروف کی شکل اور ان کے دیم الخط کو بدل دیا جائے۔ چیسے ' وَ ' اور' رُ '' اور' ل'' اور' ن' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' درج ذیل فرق بیان کیا ہے:

"جب اصل کی خالفت سیاق کلام میں رسم الخط کو باتی رکھتے ہوئے کی ایک حرف یا حرفوں کو تبدیل کرتے ہوئے کی جائے ،اگریہ تبدیلی تقطول میں واقع ہوئی ہے تو تقیف ہے، اگر حرفوں کی جیئت اور شکل کو بدلا کمیا ہے تو تحریف ہے'۔ (۲۲)

🕏 محقیق ومذوین کا طریقه کار

تالیف کی بیں ۔ان کمابوں میں اساء، کنیات، القاب، قبائل اور انساب وغیرہ کا ذکر کیا حمیا ہے۔اس موضوع رکھمی می کچھاہم کما ہیں مندرجہ ذیل ہیں:

ال المؤتلف والمختلف،حافظ دار قطني(م 385٪)

٢\_عبدائنى بن سعيدازدى (م409ھ)كى (المؤتلف والمختلف فى أسماء نقلة المحديث)

سالموتلف في تكملة المؤتلف والمختلف التدين في الخطيب البقد ادى (م 463هـ)

٣-الاكتمـال في رفع الإرتيـاب عن المؤتلف والمختلف في الأسـمـاء والكني والأنساب،اين اكولـ(م387هـ)\_

۵ المشتبه في الرجال \_ علامه ذهبي (م748 هـ) \_

ای طرح بعض کتابیل ایی ایس جن میں صرف قبائل کے ناموں میں واقع ہونے والی تھے فی فی قبیر کی گئاب الموقع فی المسختلف فی آسماء القبائل " اور کھ کتابی میں اتساب میں واقع ہونے والی تھیف و کر بند کی وضاحت کی گئاب محمد بن طاهر مقدسی المعروف بابن القیسوانی (م 507ھ) کی کتاب "الانساب المتفقة فی الخط، المتماثلة فی النقط و الضبط"

2۔ تقص وحذف:

بہت دفعہ محقق مخطوطے کے اوراق میں کوئی تقص پاتا ہے، یا اس کے حروف یا الفاظ یا جلے ساقط ہوجائے ہیں، چیے بھی صفات کے کونے تلف ہوجا کیں اوراس وجہ سے کوئی عبارت یا الفاظ ہی حذف ہوجا کیں، یا بھی اچا کے محقق کلام میں انقطاع پاتا ہے۔ الی صورت میں روائی و تقلیدی طریقہ کر علی کرنے والے محتقین کا کہتا ہے ہے کہ اس تم کی خالی جگہوں پر قوسین کے درمیان نقطے پر عمل کرنے والے محتقین اس طریقے کو رحمیان نقطے دالے محتقین اس طریقے کو محتقین اس طریقے کو محتقین اس طریقے کو محتقین اس طریقے کو محتوی میں اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ اس جا کہ کہتے ہوئے کہ اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ کہتے اس کے خیال میں تعمل موری اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ کہتے اس

(اصل) میں فلاں لفظ سے فلاں لفظ تک تقص وحذف ہے، اوراس کا تحملہ فلاں نسخے سے کیا حمیا ہے۔ مجمی تقص وحذف کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حرف (ن) بھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے مراد ہے" ناتص فی الاصل"۔

### قد زيادتي واضافه:

اضافدی دوسمیں ہیں۔ پہلی ہم اصلی اضافدے، جس نے مراداییا اضافہ ہوتا ہے جو مولف کے اصل کلام ہیں موجود قالیکن کی وجہ نے نسخدام سے ساتھ ہوگیا ، اوراس کے بارے ہی تخلوط کے دوسرے نسخوں سے پتہ چلا۔ ایسے اضافے کومٹن کے اندرشال کرنا زیادہ بہتر ہے ، البتہ حاشیے ہیں اس بات کی طرف شاشارہ کردیا جائے کہ (مسقطت فی الاصل او ناقصة فی الاصل والتحملة من نسخة کفذا) بیل خدام سے کر گیا ہے یا نسخواصل میں ناتص اورفلاں نسخے سے کھلد کیا جم یا ہے۔ زیادتی و اضافے کی دوسری ہم ہی ہے کہ یعش اوقات اضافے کی دوسری ہم ہی ہے کہ یعش اوقات کوئی عبارت مولف کی اپنی تحریر کردہ ہیں ہوتی ، بلکہ کا تبین اپنی عادت کے مطابق شرح وقیل کے طور پر اسے خطوط شرائق کردیے ہیں۔

ان بیں بعض عبارتیں تو بڑی کام کی ہوتی ہیں، لیکن پکھ بے فائدہ بھی ہوتی ہیں۔ علی امانت و دیانت داری کا تقاضا بیہ ہے کہ الی تمام عبارات کو حاشیے میں لکھا جائے ، اور ہر لکی نسخے کا حوالہ بھی ورج کیا جائے ۔ بعض اوقات ایسا کوئی اضافہ کا تب کے سہوقلم کا متیجہ بھی ہوتا ہے۔ الی صورت میں بھی اے حاشیے میں ہی درج کیا جائے اور اس کی وضاحت بھی کردی جائے۔

#### 4\_ عمرار:

بعض اوقات کا تب کسی لفظ یا جملے کو دویارہ لکھ دیتا ہے۔ اگریے کر ارتا کید کے لئے نہ ہوتو محقق کوچا ہے کہ اس کمرر لفظ یا عبارت کو حاشیے میں درج کر کے متن میں اس کا حاشیہ نمبر دے دے۔ 5۔ تقدیم و تاخیر اور تبدیلی:

کاتبین بعض اوقات کی لفظ کومقدم ومؤخر کردیتے ہیں ،اور ایسا شخصیات کے ناموں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کا تب کسی لفظ کواس کے مشابہ لفظ سے بھی بدل دیتا ہے جیسے'' بنت'' کو ''اخت'' سے بدل دیا جائے۔ان تمام امور میں محقق کومتاط ، بیداراور چوکنار بنا جا ہیے،اوراس طرح کا 218 محتن ومدوين كالمريقة كاريكا محتن ومدوين كالمريقة كاريكا

جومى لفظ دريافت مواس برحاشي مستقبل وتبمره كرب

6- لغوى اور تحوى اغلاط:

مخطوطات میں بعض اوقات نموی اور لفوی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان کا سب کا تبین کا تو اعد واطاء اور الفاظ کے معانی سے نا واقف ہونا ہے۔ جب کوئی کا تب ایسے شخے سے نقل کرتا ہے جس میں تھیف یا تحریف ہویاس میں کچھ الفاظ مث کئے ہوں یا ساقط ہو گئے ہوں، تو چونکہ وہ الفاظ وعمارات کے معانی سے واقف نہیں ہوتا، البذاوہ خیال کرتا ہے کہ شاید اصل مخطوط کی عبارت اس طرح تی ہو، جب کہ اصل مخطوط یا تو ضائح ہو چکا ہوتا ہے یا اسے ل نہیں سکایا اس تک رسائی ناممکن ہے، اور صرف وی لشخ باتی ہے جو اصل کی ایک مجزی ہوئی شکل ہے، جس میں فحش شم کی لفوی غلطیاں موجود ہیں۔ مخطوطات میں نحوی غلطیاں بھی بہت پائی جاتی ہیں، کیونکہ کا تب قصیح اور عامی زبان میں فرت نہیں کریا تا جونوی قواعد کی پابند نہیں ہوتی۔

ان تمام صورتوں میں محقق کے لئے ضروری ہے کہالی تحوی ولغوی افلاط سے آگاہ رہے، اور املاء ، نو اور لغت کے قواعد کے مطابق انہیں درست کرے، اور حاشیہ میں ان پر تبعرہ وتعلق درج کرے۔



جب محقق مخطوط کی تحقیق کے فرکورہ مراحل طے کر لیتا ہے تو اسے "مقدمہ تحقیق" ایا تھیدی مطالعداور خاتمہ تحقیق تکلی تعلیم اس کی مطالعداور خاتمہ تحقیق تکلیم تعلیم تحقیق تعلیم اللہ تحقیق المحقیق تحقیق المحقیق الم

## 1- مقدمة ختين اور تقيدي مطالعه:

تیرہویں صدی کے نصف فانی ہے عرب بو نیورسٹیوں میں بیطریقد اختیار کیا تھا کہ اگر

کوئی طالب علم کی مخطوطہ پر محتیق کرتا تو اس کے لئے ضروری تھا کہ مخطوطہ کے جم کے برابرایک مقدمہ
مستقل جلد کی شکل میں تحریر کرے، جس میں مخطوطہ کی تمام جہات پر دوشتی ڈالے مخطوطہ کے وسیع مطالعہ
پر مشتمل اس طرح کا مقدمہ کھوانے کا مقصد بیہ وتا ہے کہ طالب علم کی شخصیت اورعلی استعداد نرایاں ہو
سکے اس کا طرز نگارش، اسلوب کی بت، اور شیح شختیق معلوم ہو سکے اور ان کے خیال میں اس کی وجہ
سیخی کہ مخطوطہ تو پہلے سے کمی ہوئی ایک کیاب ہے اس کو عمل کرنا اور اس پر حواثی و تعلیقات کھٹا
طالب علم کی علی استعداد کا جائزہ لینے کے لئے کائی جیس اس خیال کے منتج میں انہوں نے مخطوطہ کی
شدوین کے بعداس کا تجزیاتی و تھیدی مطالعہ (Analytical and Critical Study) تحریر

ای طرح بعض اساتذہ و محتقین نے اعلی تعلیمی درجات (Higher Studies) میں مختلوط کی تدوین میں کوئی نیا کام نہیں کیا جاتا مخطوط کی تدوین میں کوئی نیا کام نہیں کیا جاتا سلونہ ہی طالب علم کی استعداداو وعلم و معرفت کے درجے کا انداز و ہوتا ہے۔ چنانچدانہوں نے نئے

و المعلم المارية كار كار المارية كار المارية كار المارية كار كار المارية كار كار المارية كار كار المارية كار كار كار المارية كار كار كار كار كار كار ك

موضوعات پرمقالتر ریر نے کو مخطوطات کی تدوین سے بہتر جانا، کیونکہ کی موضوع پڑھتین طالب علم کی ایک شخصی کا دش ہوتی ہے۔ ایک مخصیت نمایاں ہوکرسا ہے آتی ہے۔

کی میں کسی منے موضوع پر مقالہ لکھتا ہے۔ ڈی میں کسی منے موضوع پر مقالہ لکھتا مروری قراردی ہیں کسی منے موضوع پر مقالہ لکھتا مروری قراردی ہیں جنہوں نے ایم اے یا ایم فیل میں کسی مخطوط کی تدوین و تحقیق کا کام کیا ہو، اور اس کی تاکہ طالب علم کی علمی شخصیت بحیل پذیر ہو، اور اس ہر طرح کے تحقیق کا موں کا تجربہ ہو، اور اس کی معلومات میں تو ازن پیدا ہو۔

بعض یو نیورسٹیوں نے مخطوطات کی قدوین کوبالکل بی غیر درست قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے بید طے کیا، کہ کسی طالب علم سے مخطوط کی حقیق وقدوین کا خاکر (Synopsis) قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کی علمی وقطیمی مجالس (Boards of Studies) کا خیال بیر تھا کہ مخطوطات کی جائے گا، کیونکہ ان کی علمی تقییر ہوتی ہے۔ لہذا تدوین میں نہوک کی تیا کام ہے، نہ کوئی قائل ذکر فائد و، اور نہاس سے طالب علم کی علمی تقییر ہوتی ہے۔ لہذا انہوں نے صرف ایسے مقالات (Theses) کا فیصلہ کیا ہے جوجد یدموضوعات یہ شمتل ہوں، اور جن میں سلمانوں کے موجود و مسائل کا عل بوشیدہ ہو۔

بہرمال ہم اس متم کے افکار کی مطلقا تا ئیرنہیں کر سکتے کے تک ان بیل ایک بنیادی خرابی

پیشدہ ہے، اوروہ ہے مسلمانوں کی ٹی نسل کواپ اسلاف کے علی مرما ہے ہے دورر کھنا ، ان کے حال اور
مستقبل کا تعلق ان کے ماضی سے تو ٹر دینا ، اور آئیس اسلامی علوم وفنون کے مرچشموں سے ناواقف و ب

بہرہ رکھنا۔ اس متم کے افکار ونظریات کا گذشتہ 60 سالوں سے ہم تجر بہرر ہے ہیں ، لیکن ہر تجر ہا کام

نی ہوا ہے اور معیار تعلیم و تدریس اور بحث و تحقیق مسلسل تخلف وادبار کا شکار ہے۔ ی تو ہے کہ آئ

است علم و عمل میں علاء کے لفظ کا مجمح اطلاق کہیں نظر نیس آتا۔ آج ان افکار و نظریات کا شکار ہونے

والے "دکا تر "" والعلم عندالله" ان ہیں اتن بھی اتن بھی استعداد نیس کروہ انکہ سلف میں سے کسی امام کی تحریر کو پر د

سکیں ، یا قرآن مجید اور حدیث کے نصوص کا ایک سند یعمی بغیر غلطی کے پڑھ کیس ۔ اس پر مستزاد کہ آئیس

اپنی ڈکریوں پر تا ز ہے ، اور وہ اس پر پھو نے ہیں ساتے ، اور وہ ڈی نسل کو تعلیم و سینے پر مامور ہیں۔ ان کی

فخرجت منها جاهلا مغرورا

دخلت الجامعة جاهلا متواضعًا

کارینه کام ینه کارینه کارین

# ترجمہ: میں نے یو تدری میں داخلہ لیا تو میں متواضع جالی تھا اور جب میں بہاں سے قارغ ہواتو میں مقرور جالی تھا

کم از کم عربی واسلای علوم کے حوالے سے ایک مسلمہ حقیقت، جس کی ہمارے علاء نے وضاحت کی ہے، وہ یہ ہے کہ 'من حفظ المعتون فقد حاز العلوم و الفنون '' (جومتون حفظ کرے گا وہ علوم وفتون پر وسترس حاصل کر لے گا) ہم اس وقت تعلیم معیار میں حقیق بحوان سے گزر رہے ہیں۔ ایک خاص انداز سے نی سل کواسلاف کے علوم وفتون اور علی ورثے سے دور کیا جار ہاہے۔ مرکاری سکولوں، کالجول اور ہو نیورسٹیوں میں عربی و اسلامی علوم کے حوالے سے مسلمل مخلف اور بیما ندگی کا سامنا ہے۔ اگر فی مدارس، خانقا ہوں، اور مساجد میں بیند کر بعض علاء ومشائخ قدیم طرق و بیما ندگی کا سامنا ہے۔ اگر فی مدارس، خانقا ہوں، اور مساجد میں بیند کر بعض علاء ومشائخ قدیم طرق و اسلامی علوم کو پڑھنے والا کوئی ند ہوتا۔

مدیوں پر مید اسلامی کلری میراث کے تحقیق مطالعہ کے بعد ان پوشیدہ فرانوں کا سہل
الاستعال اور مستندو ققد شکل بیل مصر شہود پر آنا ضروری ہے۔ مستشر قین بیل بعض فضلاء نے نہا ہے اہم
مخطوطات جدید مناج کے مطابق تحقیق وقد وین اور سی کے بعد فہارس اور اشار یوں سے آراستہ کر کے
شائع کے ہیں۔ مستشر قین کے اس تحقیق کا م کوسب کا موں سے زیادہ گراں قدر، وقیع و مستد، پر تا شیراور
رجھان آفریں (Trend Maker) کہا جاسکتا ہے۔ M.J. Ded Goeje نے مسعودی کی قلمی
کتاب '' التنبیه والا شراف ''اور البلاذری کی' فتوح البلدان '' پر تحقیق کی۔ M.S Margoliouth نے الحاج خلیفہ
نے یا قوت جموی کی تلمی کتاب '' مصحم الادباء '' کو تدوین کے بعد شائع کیا۔ الدام کی مشوی پر تحقیق کی۔ Nicholson نے کیا۔

مستشرقین کے اس علی اقدام (Initiative) کی وجہ سے عرب دنیا ہیں اس علی ورثے کو محقق و مدون شکل میں شائع کرنے والے استاذا حرجی شاکر، عبدالسلام بارون ، جو کی الدین عبدالحرید ، بلی محد علی محد بعادی ، جو ابوالفعنل ابراہیم ، جو زغلول سلام ، جو فوادعبدالباقی ، ڈاکٹر عبدالسصد ورشاہین ، ڈاکٹر ناصر الدین اسد، ڈاکٹر عدنان زرزور ، ڈاکٹر مازن مبارک ، ڈاکٹر ذکی مبارک ، ڈاکٹر آکرم منیا ، عربی ، جو جو مطابق جو محمد علی جو عمارہ ، ڈاکٹر علی جو اکتر ایس مبارک ، ڈاکٹر اکرم منیا ، مجد ، ابراہیم صافق جو محمد علی جو عمارہ ، ڈاکٹر علی جائے النظیب ، بیشار جواد ، ڈاکٹر احتان عباس ، صلاح الدین منجد ، ابراہیم

مرية وين كاطريقه كار

الا بیاری، ڈاکٹر غازی عنایة ، ڈاکٹر شوتی حیف ، ڈاکٹر احمد شلبی اور عبد النتاح ابوغد اور برمغیر پاک وہند

سے عقی عظیم علامہ عبد العزیز میمن ، ڈاکٹر محر حید اللہ اور ڈاکٹر بیر مجرحت بیسے مؤقر نام مثال کے طور پر پیش

کے جاسکتے ہیں لہٰ ذاہم پر واجب ہے کہ اپنی نئی نسل کو اپنے علی ورقے کے احیاء کی طرف متوجہ کریں،
کیونکہ یہ اسلام علمی میراث اکناف عالم میں مختلف لا بمر پر ہوں ، فجائب محروں ، ذاتی کتب خالوں اور
درس گاہوں میں لا کھوں کی تعداد میں منتشر ہے۔ ابھی تک اس کا محرف شیر بھی محقق وقد وین سے آراستہ ہو

درس گاہوں میں لا کھوں کی تعداد میں منتشر ہے۔ ابھی تک اس کا محرف شیر بھی محقق وقد وین سے آراستہ ہو

کر اس الاستعمال ایڈ بیشنوں کی شکل میں منظر عام پڑئیں آیا۔ اس میراث سے وابنگی تی نئی آب کے علی

معیار کو بلند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ، اور آئیس حقیق ، اسلامی علمی زعد کی سے آشنا کر سکتی ہے۔

معیار کو بلند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ، اور آئیس حقیق ، اسلامی علمی زعد کی سے آشنا کر سکتی ہے۔

مقد مہید وین کن امور پر مشتمل ہوتا ہیا ہے ؟:

محتق کو جاہیے کہ پہلے جارے پانچ صفات کا ایک جمونا سا مقدمہ کھے۔جس میں اس مخطوط کو تدوین کے لئے نتخب کرنے کے اسباب کا تعصیلی ذکر کرے۔ پھر مخطوط کا مفصل تجویاتی و تقیدی مطالعہ بچاس سے 100 صفات پرتحریر کرے۔اوراس میں مندرجہ ذیل امور کا تحقیق جائزہ لے:

مخطوط کے مولف کا تعارف، مخطوط کی علمی قدرد قیت واجمیت، سبب تالیف مخطوط کا موضوع ، مولف کی دیکر تالیفات ، بہج تحقیق بھی شخوں کی تفسیل بھی شخوں کے مونے وغیرہ اب ہم ان امور رتفصیل سے دوشنی ڈالتے ہیں:

1۔ مقدمہ (جارسے پانچ صفحات):

اس مع محقق يا في امور كاذ كركرتا ب.

1 مخطوط کوانتخاب کرنے کے اسیاب۔

2\_مخطوطه کی اہمیت (اختصار کے ساتھ)۔

3 مخطوط کا موضوع (اختصار کے ساتھ)۔

4 حضين وقدوين كردوران استعمال كئ جائي والمصعما درومراجح كالمختمر جائزه-

5\_اظهارتشكرواهنان\_

2-مطالعہ: (50سے 100صفحات):

اس مس محق درج وبل امور تفسيل كيسا تحدو كركرتا ب

(1) مؤلف مخطوطہ کے حالات زندگی

(ب) مخطوطه کی ایمیت

(ج) مخطوط کے موضوع کا تعارف

(و) تلی شخول کا تعارف و دصف اوران کے نمونے

(ه) محتيل وتدوين كالمج

(الف) مؤلف مخلوطه کے حالات زندگی:

اس مس محقق مؤلف سے تفصیل حالات کتب تراجم ، تذکرول اور کتب طبقات کے بنیادی

مصادرے پیش کرتا ہے اوران احوال میں مندرجہ ذیل امور کا تذکر ، کرتا ہے:

1 مؤلف كرز مات كسياس جلى واولى ومعاشرتى اور فعافى حالات

2-مؤلف كانام ونسب

3-ولاوت اورزمانه

4- فاندان

5- يرورش اور تعليم

6 - اعما تذود فيوخ كالعمالي تعارف اور بالخصوص وه جن سي زياد ومتاثر ب

7- ملازمتیں جمدے اور مناصب

8-خاص نظريات وعقائد

9\_شاكرد

10-تاليفات

11-اس کے بارے شاعلاء کے اقوال

12\_وقات

محتن ان تمام چیز دل کودجه بدرجه ذکر کرے ،اوران تمام مصاور دمراجع کا حاشیه میں حوالہ

وے، جن سے ان معلومات کے حصول میں استفادہ کیا ہو۔

(ب) مخطوطه کی اجمیت:

اس مس مندرجرة بل امورة كرك جات بين:

1 مخطوط كى مؤلف كى طرف نسبت كى توثيق

عجين وبدوين كاطريقة كار ﴿ ﴾

2 مخطوط سے نام کی توثیق

3-مؤلف كام كالحقيق

4 مخطوطه کے اتمازی خصائص وتغردات کا تعارف

5 مخطوطه كى تاليف كالمنج اورمولف كالسلوب

6\_اس فن ميل كمعي في دوسري كما يول مين مخطوطه كامقام

7 مخطوطہ کے مصا در

8 - بعد می آئے والے لوگوں کا اس مخطوط سے استفادہ اوراس براعتاد

9 مخطوطه كي شروحات بالخيصات بإمنظو مات وغيره

(ج) مخطوطه کے موضوع کا تعارف:

چیے علم تغیر علم حدیث ، اصول نقد، فروع قعہد علم بلاخت ، علم تحو وغیرہ علم میں سے کونساعلم اس مخطوطہ کا موضوع ہے؟ مخطوطہ کے موضوع کا تعارف کرواتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے گا:

1\_موضوع كى لغوى واصطلاحي تعريف اورغوض وغايت

2\_اس فن كا آغاز ادراس كاموجداول

3۔اس فن کاارتقاء (مؤلف سے بہلے)

4-اس فن ميں لكعي عني مشهور كما بيس اور مؤلفين (مولف سے بہلے)

.5-اس فن ش مؤلف كامقام وكردار

6\_مؤلف کے بعد سے لے کراپ تک اس فن کاارتقاء

( د ) کلمی شخو س کا تعارف و وصف اوران کے نمونے:

اس میں مختق مخطوط کے ان تمام تنوں کا ذکر کرے گا جوا ہے دستیاب ہوسکے ، اور ان کا بھی جن تک اس کی رسائی نہ ہوسکے ، کی ارے میں جن تک اس کی رسائی نہ ہوسکی ، لیکن فہارس میں ان کا ذکر موجود ہے ۔ وہ ان تمام تنوں کے بارے میں کھیل معلومات ، ان کے فہر ، ان کی موجود گی کے مقامات ، ان کی قدر وقیت ، ان میں سے اسلی اور قدیم ترین نے (نسب سے آم ) کا تعین ، اور کی فرکن نوں کا تعارف درج کرے۔ وہ ایک ایک کرکے تمام شخوں کے بارے میں مندر جدذیل معلومات تحریر کرے گا :

المستختن وقدوين كالحريقة كار

1۔وولائبریری جال یہ خرموجودہے۔

2\_لا برري شي خلوط كأنبراورا عداج\_

3\_اس كاوراق كى تعداد\_

4-اس كامسلريين برمنے يرسلرون كى تعداد-

5-اس كالحجم يعنى طول وعرض\_

6\_اس كااول وآخر ليني ابتدائي كلمات اورآخري كلمات\_

7۔اس کی حالت اور ومف یعنی وہ کال ہے یا تاقع ، یا سے پانی کا تعسان پہنچا ہوا ہے۔
کہیں صفحات واوراق کی تقدیم وتا خیرہ یا کچھاوراق ساقط و تاقعی جیں۔روشنائی صرف ایک رنگ کی
ہے یازیادہ رنگ استعال کے مجھے جیں یا اسے دیمک اور کیڑا وغیر و لگا ہوا ہے۔

8\_اسكارم الخلا\_

9-كاتبكانام-

10- كتابت كي تاريخ

11 قر أت ادر ساعات كايان اوراس برعائد كرام كوستواو غيرو

12\_منفي منوان (Title Page) اور يسله اورآخرى منفي كي فو تو كاني لكانا ـ خاص طور بروه

منحات جن برکا تب کانام اور تاریخ کمایت وفیره درج ہو۔ منابع

(ح) محقيق وتدوين كالمجج:

تخیدی مطالعہ کے آخر جس محقق مخلوطہ کی تدوین کے لئے اعتباد کیا کیا مجھے بیان کرے گا، جو مندرجہ ذیل امور پر مشتل ہونا جا ہے:

1-مب سے پہلے خلوط کی فص (Text) کونی ام (نوامل) سے اپنے پاس فقل کرنا ، پر

دیگرتمام حول کاس کے ساتھ موازند دمقارند کرنا،اس موازند کاطریقت کارکیاتھا، کیااصل کو

حرف بحرف باتی مسنوں کے ساتھ تھائل کیا حمیا ہے؟ پھرامل اور فری مسنوں کے درمیان

وارد ہونے والے اختلافات اور فروقات كو حاشيد على نقل كرنا متن كى تصويب ولتي كے

طريقة كاركوداضح كياجائ كاكدكياتهام تنول مصحيح زين كالتقاب كريمتن كوترتيب ديا

كياب، اورافلا والطاولوطي على بيان كيا كيا، ياكونى اورطريقه القياركيا كياب؟ اكر

226 تحقیق و قد وین کا طریقه کار کار پیرون کا طریقه کار کار

متن کھیج کے لئے اس موضوع پردیگر کتابوں سے موازند کیا عمیا ہے تو اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔

- ۔ 2- جن الفاظ وکلمات کا پر منامشکل تھا ان کے تلفظ (Pronunciation) کے لئے کیا طریقد اپنایا گیا ہے؟ الفاظ کے ساتھ انہیں مرکات لگائی گئیس یا الفاظ کے ساتھ انہیں منبط کیا گیا ہے؟۔
- 3- متن کی دضاحت کے لئے علامات ترقیم (Punctuation Signs) اور موزاوقا ف کااستعال موجوده دور کے مطابق الماء اور سم الخطاکا استعال \_آیات، احادیث اور اقوال المعادیث اور توان (Braces) اور وادین (Comas) وغیره کے استعال کی وضاحت \_
- 4- مخطوطه کی نعس (Text) کوفقرات (Paragraphs) ابواب، فعول اورمباحث بش تنتیم کرنا۔
- -5 حاشید ش متن کے بارے ش ورج کی جانے والی تعلیقات (Commentaries)

  آیات، احادیث، امثال، اشعار، اقوال، اور محست و دانائی (Proverbs) کی باتیں

  وغیرہ کی تخ ج کا طریقہ کار، اعلام و شخصیات، اماکن و بلدان ، مخلوط کے مصاور ومراجح ،

  مخلوط شی دارد ہونے دالی اصطلاحات کی تعریف، مؤلف مخلوط کی آراء پر بحث وتبرہ،

  مخلوط شی آنے والے اقتباسات (Quotations) اور علماء کی آراء کا جائزہ، نیز مخلوط نے

  میں وارد ہونے والی تمام معلومات کی توثیق جم تے اور ان کے لیے دلائل و برائین اور

  تائیدات بچم کرنے کا طریقہ کاروغیرہ۔
- 6۔ عام اور خاص فی فہارس اوراشاریہ جات جنہیں تخطوط کی تخبیم اوراس سے استفادہ کی آسانی کے لئے تیار کیا گیا ہو، کا تعارف درج کیا جائے۔
  - 3- فاحمر تحقيق (خلاصه، نتائج، حاصلات، تجاويز وسفارشات):

(Summary, Findings, Suggestions and Recommendation)

اس شر محتق مخطوط برمرف کی محق طویل محنت کا خلامہ بیان کرنے کے بعد اپنی تحقیق کے بنا تا ہے کہ اس تحقیق کے دائر کھیل کا ذکر کرتا ہے۔ پھر وہ بتا تا ہے کہ اس تحقیق کے دائر کھیل کا ذکر کرتا ہے۔ پھر وہ بتا تا ہے کہ اس تحقیق کے دائر کھیل کا دکر کرتا ہے۔ پھر وہ بتا تا ہے کہ اس تحقیق کے دائر کھیل کا دکر کرتا ہے۔ پھر وہ بتا تا ہے کہ اس تحقیق کے دائر کھیل کا دکر کرتا ہے۔ پھر وہ بتا تا ہے کہ اس تحقیق کے دائر کھیل کا دکر کرتا ہے۔ پھر وہ بتا تا ہے کہ اس تحقیق کے دائر کھیل کا دکر کرتا ہے۔ پھر دہ بتا تا ہے کہ اس تحقیق کے دائر کھیل کے دائر کے دائر کا دو بتا تا ہے کہ اس تحقیق کے دائر کے دو دیا کہ دو تا تا ہے دائر کے دا

چين و ټروين کاطريقه کار <u>کې پين</u>کار کار

خصوصیات اور تفروات کیا ہیں؟ دیگر تحقیقات میں اس کا مقام کیا ہے ، اور آنے والے محقین کے لئے اس تحقیق سے کیار بنمائی اس تحقیق سے؟ بیغانم تحقیق ایک یادوسفات رمشمل ہونا چاہیے:
4 فیارس اور اشار بہ حات (Analytical Indexes):

موجوده دور بیل فہارس ،علی مقالات (Theses) اور تدوین کے گئے مخلوطات
(Edited Manuscripts) کے لئے اہم ضرورت بن میکی ہیں۔مقالے اور مخلوط کے مفایین
تک رسائی کے لئے بیچائی (Key) کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ مقتین کوائٹائی آسائی اور مجالت کے ساتھ
معلومات تک رسائی بم کہنچاتی ہیں۔ان فہارس ہیں جس قدر تنوع ہوگا ،اس قدر قاری کے لئے ان سے
معلومات تک رسائی بم کہنچاتی ہیں۔ان فہارس ہی جس قدر تنوع ہوگا ،اس قدر قاری کے لئے ان سے
استفادہ بہتر ہوگا۔ یکی وجہ ہے کہ متشرقین اوران کے بلج پر چلنے والے مسلمان محققین نے ہر کتاب کے
مزان کے مطابق اس کی فہارس اورا شاریہ جات تیار کرنے پر بہت محنت کی ہے۔ یہ فہارس عام طور پر
کتاب کے تخر پردی جاتی ہیں۔ بعض محققین نے امہات الکتب (Basic Original Books) ہیں۔
اورا نسائیگلویڈیا نے کردی جاتی ہیں۔ بعض محققین نے امہات الکتب (ورانسائیگلویڈیا نے کردی جاتی ہیں۔ بعض محققین نے امہات الکتب (ورانسائیگلویڈیا نے کردی جاتی ہیں۔ بعض محققین نے امہات الکتب (کارانسائیگلویڈیا نے کردی جاتی ہیں۔

جس کی ایک مثال محدقدیل باقلی کی ووقهارس بین جوانهوں نے علام قلنتوری کے عظیم ادفی شامکان مسبح الاعتشی فی صناعة الانشاء "کے بارے ش تیارکی بین فیارس سازی کا آسان اور مرحلدوارطریقدورج ذیل ہے:

- 1- کتاب بین موجودتمام امناف ومعلومات کوالگ نگالا جائے۔اس کا طریقہ یہ ہے کہ آیاث قرآنی ،احادیث نبوی ،اعلام ،قبائل ، بلدان ،اشعار ،امثال ،اصللا حات اوراس قتم کی دیگر چیزوں برخاص علامات لگادی جائیں۔
- 2- ہر فہرست کے لئے تعداد معلومات کے مطابق کارڈز (Cards) یاعام سفات پختس کئے جا کیں۔ مثال کے طور پرا یک کارڈ پر صرف آیک آیت ادراس کا حوالہ لینی سورۃ کا نام ادر آیت نمبرادر پھرمقالے کا صفح نمبر درج کیا جائے ۔ علی نہ القیاس تمام آیات کو کارڈز پر اتارلیا جائے۔ ای طرح دیکر معلومات بینی احادیث، اعلام، قبائل، بلدان، دغیرہ کو بھی کارڈز پر اتاراحائے۔
- 3- نبارس تیار کرنے کے لئے جدید لغات (Dictionaries) کی طرز پر ہجائی (Alphabetically) ترتیب اعتمار کی جائے۔ ہجائی ترتیب دیتے وقت محتمین کے

تياركرد وقواعد كمطابق معدرجد ديل بالون كاخيال ركهاجات:

(1) اعلام كوترتيب وية وقت مندرجه ذيل الفاظ وحروف كوترتيب على شارندكيا جائد مرف تحرير على درج كيا جائد مرف تحرير على درج كيا جائد : ابن ابوام بنت اللهام الدكتور في استاذ علامد اور (the,an,a) وغيره

(2) آیات قرآنی اگر تعدادی می مون تو ان کو فرکوره طریقے سے ہجائی ترتیب دے کر فہرست بنائی جائے۔ کین اگروہ تعدادی آئی ہوں تو سورتوں کی ترتیب کے فاظ سے آیات کہ تیم کیا جائے مثل : سب سے پہلے سورة فاتحد کی آ ہت چھرسورة بقر آ اور پھرآیات کی فمبر نگ (Numbering) کے فاظ سے بالمی ترتیب کا خیال رکھا جائے فہارس تیارکرتے وقت بڑی توجہ اورا حتیا طویا ہے تا کہ کوئی جی ارت فاظ جگہ برآ جائے۔

(3) اشعار کی فہرست تیار کرتے وقت انہیں قوانی کے مطابق درج کیا جاستے ،اور پھر ہرقافیہ کو چاراتسام کے مطابق کرتے وقت انہیں قوانی کو چاراتسام کے اللہ کا اللہ کہ پہلے ساکہ پھر منتو دیجر منسوں پھر کم سے مرحم کے آخریش ای طریقے ہے درج کیا جائے گا۔ تیز شعروں کے اجزاء کے لئے الگ فہرست بنائی جائے گی۔

(4) کتاب کی ایک عموی فہرست (General Index) ہی تیار کی جائے، جے عام طور پر فہرست موضوعات یا فہرست مضاعی ہی تاکا طور پر فہرست موضوعات یا فہرست مضاعی ہی کہا جاتا ہے۔ اس فہرست کو کتاب کے شروع علی بھی لگا سکتے ہیں اور آخر پر بھی۔ لیکن اس وقت عرب محققین علمی مقالات عیں اس فہرست کو سب سے آخر پر ورج کرتے ہیں۔

(5) مندردد بالافتق فیارس کو کتاب میں ان کی اہمیت کے پیش نظر ترتیب دیا جائے۔مثال کے طور پر اگر کتاب تر اجم و سواخ اور تاریخ کی ہے تو فیارس میں شخصیات کی فیرست کو ہاتی پر مقدم کیا جائے۔اگر کتاب کا موضوع قبائل ہے تو امثال کی فیرست اور اگر کتاب کا موضوع امثال ہے تو امثال کی فیرست کو ہاتی پر مقدم درج کیا جائے۔البتہ آیات قر آئی اور احادیث نبوی کی فیرست کو ان کے عظیم مرتبہ کی بنا پر تمام فیارس پر مقدم کیا جائے۔

كى محى تخطوط كوتدوين كے بعد عام طور پرمندرجد دیل فهارس كى ضرورت موتى ہے:

(الف) آیات اوراً حادیث کی فهرست:

اگر مخطوط میں قرآنی آیات اورا حادیث نبوی کی نصوص شائل ہوں تو محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ آیات اورا حادیث کی الگ الگ فہرست تیار کرے۔ آیات اورا حادیث کے پہلے حرف کو بنیا و بناتے ہوئے انہیں حروف جھی کی ترحیب پر فہرست میں درج کرے یا آیات کی تعدا دزیادہ ہونے کی صورت میں سورتوں کے نامول کے اعتبار سے بھی ترحیب دے سکتا ہے۔

(ب) موضوعات اورا صطلاحات کی فهرست:

بیسب سے اہم فہرست ہے، کونکہ کی کاب کی اشاعت اس وقت تک ورست ہیں، جب سک کراس کے موضوعات ومضافین کی کئی فہرست تیار نہ کی گئی ہو۔ اس شم کی فہرست تیار کرنے کے لئے مختق کو چھوٹے چھوٹے کارڈز (1x5 مم) یا کوئی بھی دستیاب کا غذاستعال کرنا چاہیے، جہاں تک فہرست اصطلاحات کی تیار کی کا تعلق ہے تو اس شمن بھی سب سے پہلے اس بات کا تیمن کرے گا کہ کون کی اصطلاحات کی تیم رفی سا دق آتی ہے اور کس کہ کون کی اصطلاح کی تحریف صا دق آتی ہے اور کس چیز پرتیس ۔ پھرایک کارڈ پرصرف ایک اصطلاح کو لکھے، اور اس کا صفر نہرورج کرے۔ اور اس طریقے ہے تمام اصطلاحات کوکارڈ پر اتاروے۔ پھران تمام کارڈز کوجع کرے، اور اجائی ترتیب کے مطابق ان اصطلاحات کو تیب کے مطابق اس اسلاحات کو تیب کے مطابق اس اصطلاحات کو اشار سے اصطلاحات کی اشار سے اصطلاحات کے موان سے درج کرے۔

### (ج) فهرست أعلام:

اس فہرست میں ان شخصیات کے ناموں کا ذکر کیا جائے گا جو مخطوطہ کی نعس اور متن میں نہ کور
ہوئے ہیں۔ ان کی ترتیب ان کے مشہور نام کے اعتبار سے لگائی جائے ،خواہ وہ لقب ،کتیت ،نسب ،یا شہر ،
ملک ، نہ جب ، قبیلہ کی طرف نسبت ہو کسی شخصیت کے مشہور نام کا تعین کرنے کے لئے علامہ خیرالدین
زرگلی کی کتاب 'الا عسل لام' کو بطور نمون استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس فہرست کو بھی ہجائی ترتیب کے
مطابق تیار کیا جائے ، اور موجودہ دور کے غرب مختقین کے مطابق ابن ، ایو، ام ، بنت ، ال ، علامہ ، شخ ،
الدکتورہ وغیرہ کو ترتیب میں شارنہ کیا جائے۔

(د) فهرست اماكن:

مخطوطه مين آ<u>ن والمحلح شهرون</u> بلكون، پهارون، دريادن مسندرون، مقامات اورعلاقون

ر المعتقق و تدوين كاطريقه كار

کوتروف جھی کے لحاظ سے تر تبیب دے کراس فہرست میں درج کیا جائے ،اور ناموں سے پہلے''ال'' کوشار نہ کما جائے۔

محتق اپ مقالے کے مزاح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق فہارس تیار کرتا ہے۔ لیکن اس بات کو جمیشہ پیش نظر رکھنا چا ہیے کہ ان فہارس کا مقصد سے کہ قاری کو آسانی ، ہولت اور تیزی کے ساتھ مقصود تک پہنچایا جائے ، اور اس کے دقت اور محنت کو بچایا جائے۔

ندکورہ بالا فیارس کے علاوہ مختلف کتابوں کی معلوبات کے مطابق فہرست اقوام وہلی ، مخلوط بیل فیرست ، انہی واقعات کی فہرست ، انہی مخلوط بیل نے کور کتابوں کی فہرست ، انہی اصطلاحات کی فہرست ، انہی مغروات کی فہرست ، واقعات کی فہرست ، انہی تاریخوں کی فہرست ، جیوانات کی فہرست اور دہا تات کی فہرست وفیرہ تیار کی جاستی ہے۔

اس بارے بیل ارباب جمنی و قد وین کا اختلاف ہے کہ حواثی و ہوامش کے مضابین و معلومات کو مخلوط کی فہارس بیل شامل کیا جائے گایائیس بعض کا خیال ہے کہ انہیں شامل ٹیمیں کیا جائے گا جبکہ دیگر کی مختفین کی رائے ہے کہ چونکہ متن کے ساتھ ان کا اقصال وربط ہوتا ہے اس لئے آئیس بھی فہارس بیل وربح کرنا جا ہے۔ جب کہ کی مختفین ہے بھی کہتے ہیں کہ ان کی فہارس تیار کی جا کیں ، لیکن ان فہرستوں کو متن کی فہارس سے جدار کھنا جا ہے۔ ہماری رائے بیل کہ ان کی فہارس تیار کی جا کیں وارد ہونے والی معلومات پر بینی مقابل و تجریاتی فہارس تیار کی جا کیں۔ جب کہ کی جائے ہیں ، اور آخر بیل پوری کتاب کی اکمنی فہرستیں بھی تیار وارد ہونے والی معلومات و موقومات کی جائے ہیں ، اور آخر بیل پوری کتاب کی اکمنی فہرستیں بھی تیار کی جائے ہیں ، اور آخر بیل پوری کتاب کی اکمنی فہرستیں بھی تیار کی جائے ہیں۔ واضی رہے کہ کی کورہ بالاتمام فہارس بیلی آخر بیل پوری کتاب کی اکمنی فہرستیں بھی تیار کی جائے ہیں۔ واضی رہے کہ کہ کورہ بالاتمام فہارس بیلی آخر بیل پوری کتاب کی اکمنی فہرستیں بھی تیار کی جائے ہیں۔ واضی رہے کہ کہ کورہ بالاتمام فہارس بیل آخر بیل کی ادام کو است کی اور معلومات و موضوعات کے سامنے مقال کا صفح فیر کیل ورد جائے کیا جائے۔



- عناية، غازى (الدكتور). اعداد البحث العلمى: ليسانس، ماحيستر، دكتوراة.
   رالاسكندرية: مؤسسة شباب الحامعة، 1980م). ص 103.
- وده، حليمى محمد (الدكتور) و عبدالله ،عبدالرحمن صالح (الدكتور).
   المرشد في كتابة الابحاث. (ط-٣ ، حدة: دار الشروق ، 1992م). ص65.
- 3 الخطيب ، محمد عجاج (الدكتور). لمحات في المكتبة والبحث والمصادر. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1986م). ص 30.
  - نفس المرجع ، ص 32.
- خوده، حليمى محمد (الدكتور) وعبد الله، عبد الرحمن صالح (الدكتور). مرجع مبيق ذكره، ص 63.
  - عنایة غازی (الدکتور). مرجع سبق ذکره، ص 104.
  - 7. الخطيب، محمد عجاج (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص 46.
    - نفس المصدر : ص ص 47\_64.
    - عنایه غازی (الدکتور).مرجع سبق ذکره ، ص46.
- 10. برحستراسر، أصول نقد النصوص ونشر الكتب. (الرياض: دارالمريخ، 1982م). ص14.
- وهارون، عبدالسلام محمد. تحقيق النصوص ونشرها. (ط-٢، القاهرة: مؤسسة الحلبي و شركاه، 1965م). ص 38.
- 11- فوده، حليمي محمد (الدكتور) و عبدالله ،عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص81.
- 12. نغش ، محمد والدكتور). كيف تكتب بحثا أو تحقق نصاً. (طـ 1 ، القاهرة :

- مطبعة الحلبي، 1980م). ص 18.
- 13. فوده، حليمى محمد (الدكتور) و عبدالله ،عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص85.
  - 14 نغش ، محمد (الدكتور) . مرجع سبق ذكره ، ص38.
  - 15 مارون، عبدالسلام محمد. مرجع سبق ذكره، ص 48.
    - 16 نفس المصدر، ص 48.
- 17- ضيف، شوقى (الدكتور). البحث والادبى: طبيعته، مناهجه، اصوله، مصادره. (ط-٧ القاهرة: دارالمعارف، 1986م). ص196.
  - 18- نفس المصدر، ص 199.
  - 19. نغش ، محمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص44.
- 20- حسودی ، نوری (الدکتور) والعانی، سامی مکی (الدکتور). منهج تحقیق النصوص و نشرها. (بغداد: جامعة بغداد، 1985م). ص 89.
  - 21 صيف، شوقى (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص202.
- 22 ابن حصر العسقلاتي ، شهاب الدين ، أبو الفضل ، أحمد بن على المتوفى محمد من على المتوفى محمد من المتوفى محمد من الفرائى ، محمد الفرائى ، 1992م). ص32.

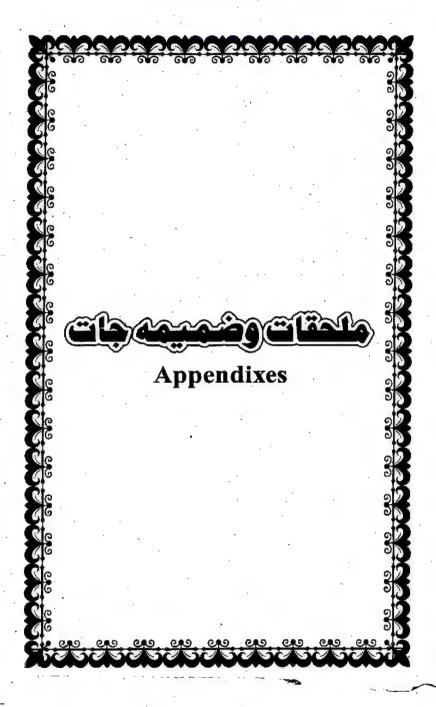

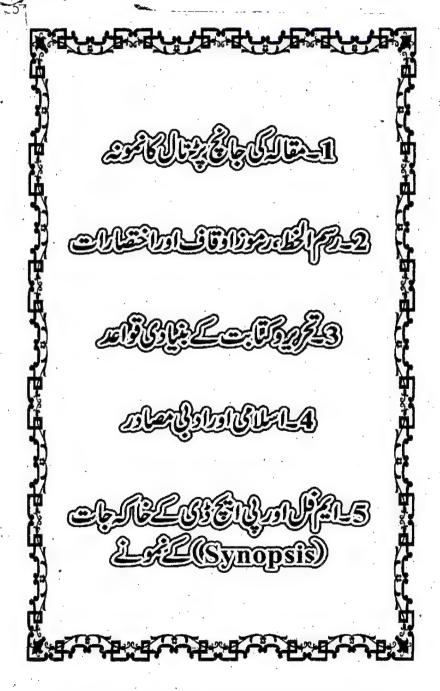

#### **Check List For Thesis Evaluation**

محقق اپنا مقالہ کمل کرنے کے بعد گران استاذ (Supervisor) کوپیش کرتا ہے اور وہ مندرجہ ذیل قواعد کی بنیاد پر مقالہ کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کا جائزہ لیتا ہے محقق کو اپنا تحقیق مقالہ استاذ کو پیش کرنے سے پہلے ان اصولوں کوسائے رکھ کرخود ہی اپنی تحقیق کا جائزہ لیتا چاہیے تا کہ بیرونی محتمین پیش کرنے سے پہلے ان اصولوں کوسائے رکھ کرخود ہی اپنی تحقیق کا جائزہ لیتا چاہیے ہی کہ بیرونی محتمین جب اس مقالہ کی جائج پڑتال کریں قو بہتر رپورٹ ارسال کریں۔ محقیق مقالے کی طباعت:

مقاله کی طاہری شکل وصورت اور صفح عنوان (سرورق):

1-كيافار في نائل (External Cover) مجلد ب

2-كيا نائش پرورج معلومات مندرجه في طريقه على مل طور برموجودين؟

أ)\_مقاله كاعنوان\_

ب) \_ورجه علميد (ايم \_ا م ايم قل، لي الي وي)\_

ج)-محقق كانام-

د) يو نيورځي كامونوكرام ـ

هـ) محمران استاذ كانام بعهده وغيره ـ

و)\_شعبه عرفي زبان وادب/اداره اسلاميات\_(شعبه يااداره كانام)

() - الإنور كالما المورة باكتان - (يو يورش كانام)

| متن و تدوین کا طریقه کار                                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                  |                                |
| سالميمطابقھ                                                                      |                                |
| 2_ کیا خارجی ٹائش (External Title) کے چشتہ پر مجی معلومات دی گئی ہیں؟            |                                |
| 4 - کیا پشت پرمعلومات درج ذیل تر تیب سے موجود بیں؟                               | •                              |
| ا) محق كانام-                                                                    |                                |
| ب)_مقاله کامتوان مه                                                              |                                |
| ج) <mark>تعلیم سی</mark> فن/سال _                                                |                                |
| د)-مال مسيطابق م                                                                 |                                |
| 5_كيا اندروني المنظل موجود بع؟ اوركياس برموجود معلومات خارجي المنظل كيمطابق بين؟ | ,                              |
| 6-كيا محقق نے اپن محقيق كو مشميه وحمد وثنا واور ملاق وسلام "سے شروع كيا ہے؟      |                                |
| فهادس:                                                                           | (ب)                            |
| 1-كيافېرست مضافين موجود ہے؟                                                      |                                |
| 2- کیادوسری فی فیارس (Analytical Indexes) بھی موجود ہیں؟                         |                                |
| 3- كيا فهارس كومنظم صورت من پيش كيا كيا ب                                        |                                |
| 4- کیا فہرست مضامین مقالہ کے شروع میں یا آخر میں لگائی می ہے؟                    |                                |
| تحرير کاعلمی انداز:                                                              | (শু)                           |
| 1- کیا محق نے کتابت کے علمی انداز کے اصولوں کی پابندی کی ہے؟                     |                                |
| 2-كيافسول اورابواب كي عنوان كليم محت بي ؟                                        |                                |
| 3_كيابزے عنوانات عمده انداز مي اورمتن عيمتازكركے لكھے محتے ہيں؟                  |                                |
| 4 _ كياذ بلي عنوانات كو محى عمد وانداز من ترتيب ديا كياب؟                        |                                |
| مقاله کی زبان:                                                                   | <b>(</b> <sub>2</sub> <b>)</b> |
| 8. 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10                                         |                                |

م المحقق وقد وين كاطريقه كار

2-كيامقاله بساطاء كي اغلاط موجودين؟

3-كيامحق فيرعرني اورمعز بالغاظ اوراصطلاحات كوبغيريكش كلماب؟

2- مقالے کامقدمہ:

(أ) مقاصد محتين:

1- کیامحق نے حقیق کے مقاصد کومیان کیا ہے؟

2-كيا تحقيق كابيان كرد ومقعد واقعي قائل ذكراوردرست مي؟

(ب) متحقیق کامنج اوراساس:

1 - كيامحق في اساس اور منع كالأكركياب جياس في دوران محقيق افتياركيا؟

2- كيامقال كتظيم مده اوردرست اعداز من كي عي ي

3-كياس فيمناج واساسيات فحقيق ومنطق اعداز على بيش كياب؟

(ج) مختین کی مشکلات:

1-كيامحتن في دوران حمين وين آف والى مشكلات كا ذكركيا ب

2-كيامشكات كاذكر منطقى ، اور شبت اعداز مين بيش كيا كياب؟

3- مقالے کامتن:

(۱) تحقیق کی منهجیت (Methodology)

1-كيامحتن في ال منهج فتين كالتزام كياب جس كاس ف مقدم ش وكركيا؟

2 \_ كيا فحقين كومنهجيت كرماته يوراكيا كيا ي

3-كياموضوع كالختيل بس كامليت كاعفرموجودي؟

4- كيا تحقيق من رابلاكا عضر موجود ي؟

5-اگر مختین کونتشه جات بگرافکس اور تصویرون اور خمیمه جات (Appendixes) کی

ضرورت من الوكياانيس مقالي من وش كيا كياب

و تحقیق ویدوین کا طریقه کار کی کار استاد کار کی کار کید کار کی کار کید کار کی کار کید کار کی کار کید کار کی کار

(ب) مقاله کی کاملیت:

1-كيامقالكمل معلومات يرشمل ع؟

2 كيامحق ني تمام عناصراور محقيق ب متعلقه ضروري معلومات ي يحيل كي ب؟

(ج) عناصر مقاله كالتلسل اورتر ابط:

1 - كيا عنا صرمقالد (ابواب ونسول) كى كتابت منطقى اورمنظم تسلسل يرموافق ب؟

2-كيابرعفر (باب وصل) كااين بالل عد بعاموجود ي

(د) معلومات كي توثيق (حواله جات):

1- كي محقق في محقيق عدمتعلقه لازي مراحي كواستعال كياب؟

2 - كيا محتق في مراجح كوهده اوردرست اعداز بي استعال كياب؟

3 - كيا محقق نے نا درمراح كو كوكى استعال كيا ہے؟

4-كيامرى ساقتاس كرن كاطريقددرست ب؟

5-كياا قتاس كودليل بنانے كي شرورت تقي؟

6-كيا محقق في اقتياس كاموضوع كساتهددرست دبلاقاتم كياب؟

7 \_ كيا تحقق في اقتباس كرده معلومات برحاشية راكى كى ب؟

8 - كما حاشے عمروانداز من كيم محت بن؟

9 کیا محقق نے ہرا قتباس کا ایک افتتا ہے وتم پد (Intro) لکھا ہے؟ اور کیا محقق نے نقل

کرنے کے بعداس برتعلی (Comments) لکھی اوراس سے استاج واتخراج کیا؟

10 \_كيام تقل في ايخ مقال من كوا يا اقتباسات محي نقل ك يوب بن كوا قتباس ورج

كرنے كرطريق ك مطابق نقل ندكيا مواورندى است حاشيد على ان كاحوالدديا مو؟

4- خاتمه محقيق:

(أ) خلاصه:

1- كيا محقق نے مقال كاخلام د تيار كيا ہے؟

🗱 محمین و مدوین کا طریقه کار 🚄

2-كيا خلاصة عمره اور درست اعداز يس تياركيا كياب؟

(ب) نتائج وحاصلات:

1-كيامخت تائج تك پنجاب؟

2-كياريا تج منطقي اوردرست بين؟

3-كيامرون كرده نتائج كافي بين؟

4- كيان المج كى روشى من تجاويز وسفارشات تيارى كى بين؟

(ج) فهرست معادرومراجع:

1- كيامحق في معمادرومراجع كي فبرست تيارك بي؟

2-كيافهرست كودرست اعداز اورا بجدى ترتيب سي بيش كيامميا ب

3-كيا تمرست كوم ني مفرح في اورجلات كي طرف تعتيم كيا حماية

4- كيا محق فيرست على اليهم اح كاذكركيا ب جوما شيري فركورند تقيع؟

5۔کیا حواثی میں حوالہ درج کرنے کا طریقہ اور فہرست مصاور ومراجع کے تیار کرنے کا

طريقه ايك بى بيا يعنى كيادونوں بن اساء موفين كا عتباركيا كيا بيا؟

#### نوت:

ایم اے ایم افر اور ایم فل اور ایمن می نیا ایکی ڈی کے مقالہ کے ٹمبر بھی لگائے جاتے ہیں۔ عام طور پرایم اے کا مقالہ 100 ثمبر اورا یم فل کا مقالہ 200 ثمبر کا ہوتا ہے۔ اگر مقالہ 100 ثمبر وں کا ہوتو اس کی Viva Voce) کے لئے نمبر وں کی کا ہوتو اس کی طریقہ سے کی جاسکتی ہے:

1-مقاله کاموادومندرجات - (Contents of Thesis) Marks 15

2- مليح واسلوب محتيق \_ ( Methodology adopted )

3-حواله جات/موضوع كاتاريخي جائزه Marks 15

(References cited/ Review of Literature)

Marks 15

4\_زيان وموادكي ثقامت

(The Language and authenticity of the contents)

Marks 15

5- جفيل كمقامدوابداف كاحسول

Whether the candidate has achieved the objectives in )

(his/her thesis

Marks 25 (Viva Voce/Public Defence)\_زبانی استخال \_6



# من الخطاء موزاوقاف اورا خضارات كالنبخ

عربي رسم الخط:

رسم الخط ع متعلق مارى التحرير كدد بالوين:

ارسم الخط كالتخاب

٢ يعض م لي حروف كوككيد كخصوص قاعد

1-رسم الخط كااحتاب:

محقق کے لیے مربی زبان کے چربنیادی اور بدے تطوط سے آگای ضروری ہے، وہ چھ خط رہیں: ''مکٹ، تخ ، فاری ، رقعہ دایوانی ، کوئی ''۔

وَجَعَيْنَا لِيَعْبِدُوالِمَا الْمُؤْلِثِينَا لِيَسْلِينَا

ت مانايَلِنَ عِندُ الكِرِلْدَة مَا أَوْكُوهَا فَلا تَعْلَىٰ أَنَّ الْمُ وَلَا تَسْفَرْ حَسَمًا

مارس وقل بما قولا كريا ، واخفض لهاجناح الذل من الرحمة

وقل مدارحهما كما مبيان صغيرا . ربكم أعلم بما في ننوسكم

لى كُونُوم لمبر، فإنهم كا الأوليد، خورك

ون بسوالخظ الركمن الركيب

محتین دیدوین کاطریقه کار

اسلام کے ابتدائی زمانے میں نقطوں سے خالی کوئی خط مروج تھا۔معماحف قدیمہ اس خط میں اور کات فقر بہرای خط میں لکھے جاتے تھے۔اس کے بعد مربوں میں نقطوں کا رواج پڑا۔ شروع میں تو حرکات فقر بضمہ بمراء اور سکون کی علامات وجود میں آئیں ، پھر علاء نے حروف کے درمیان اقلیا زکے لئے نقطوں کو متعارف کروایا۔

2- بعض حروف كولكيف كخصوص قواعد:

رسم انظ میں بعض حروف کو کھنے کے تضوص قاعدے ہیں جیسے ہمزہ ماہ نتلوں والے حروف، وصل وفعل، مدوقعر، زیادتی و کی وغیرہ دزمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ عالم عرب میں کتابت کا فن پروان چڑ حتار ہااور بہت سے الفاظ کا رسم الخط اب وہ نیس جو ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی وزیادتی کے پیش نظر ہرزمانے کے الل علم ووالش تحریر کے قواعد مقرد کرتے رہے ہیں۔

رموزاوقاف وترقيم: (Punctuation Signs)

رموزاد قاف وتر قیم کون کتابت کا بنیادی جزشار کیا جاتا ہے۔ان کے دریعے قریر کے مفاہیم ومعانی کو جھتا آسان ہوجاتا ہے۔علمی فتین کی مضبوطی اورادراک،رموزاد قاف کے منبط کے بغیر کھل نہیں ہوسکتا۔درج ذیل سطور بیں اوقاف وتر قیم کی بچھرموز کے موقع دکل کو بیان کیا جار ہاہے:

# Full Stop(.)ــ نقطر(.)

نقطائيكمل جمل كانتام برلكايا المهيمي: جَمَالُ الرجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانِهِ

جُيِلَتِ القلوبُ على حُبِّ مَنْ احْسَنَ إِلَيْهَا\_

2\_دوعمودي تقطے(:)Colon:

يه نقط مندرجد في جكول يركع جات بين:

أ)\_يلفظ قول كم معتقات اورلقل كى جائے والى بات كے درميان لگائے جاتے ہيں جيسے و

المحقيق وقدوين كاطريقة كاري

قال عموبن الخطاب إنمَنْ سَلَكَ مَسَالِكَ التَّهَمِ ٱلْهِمَ".

ب مجل ك بعداس كانعيل س بهاجيد

اللاث لا يُرْكِنُ إِلَيْهَا اللَّهْ السَّلطان، والمَرَّاة.

(ج)ایک چزاوراس کی اقتمام کے درمیان، میے:

الكلمةُ للالةُ اقسام اسم" و فعل" و حرف".

(د) تمثیل کے وقت مثالوں سے پہلے ہیے:

علاماتُ الترقيع كثيرة"، مثل النقطةُ ،الفاصلةُ عيرُهُمَا.

(ھ) ہراس لفظ کے بعدجس کی ہم تحریف بیان کرنا جا ہیں، جیسے:

الحجةُ مايُرًادُ بِهِ إِلْبَاتُ أَمْرٍ أَو نَفُعُمُ مُ

#### 3- قاصله(١) Comma

فاصل كومندرجية بل جمهول من استعال كياجا تاب:

أ)\_منادى لفظ كے بعد جيسے: يكامسارية ،الجبكر

ب)دواييجلول كورميان جن شرح ف عطف موه يي : الحوا الدّوسَ جيدًا ، لُمَّ الْكُوسَ جيدًا ، لُمَّ الْكُوسَ جيدًا ، لُمَّ اللهُ الل

ج) ووحتفاد كلمات باحتفاد جلول كورميان بيس أنت ، لا عبد الله ، مَنْ تَكَلَّمَ -

د) عِنْف الم كن كورميان حروف عطف كى جكه استعال موتاب جيسي:

لاهور، كواتشى، بشاور مِنْ أَكْبَر مدن باكستان.

کی چیز کی الواح یا اقسام کے درمیان، جیسے:

اقسام الكلمة ناسم افعل وحرف

و) حم اورجواب م كورميان، يسي عالله ، لأ صَافِحتك

ز) - جملة شرط اورجمله جواب كودميان جيے: إنْ قلومُ متنتجة \_

#### 4\_ فاصلمنقوطه() Semicolon:

ان دوجلوں کے درمیان آتا ہے جن میں آیک دوسرے کے لئے سبب واقع ہو چیسے: میں ڈیم کا میں گئی میں اس سال میں ایک دوسرے کے لئے سبب واقع ہو چیسے:

إِذَا اشْعَدُّ الْحَرُّ ؛ فإنَّ الناسَ يلعبونَ إلى المَصَايفِ.

244 محتیق دیدوین کاطریقه کار کی

5- علامت استفهام (؟) Interrogation Sign!

طامت استفهام اس جملے كو بعد آئى بے جے حف استفهام سے شروع كيا ميا موجيے:

· عَلْ سَافَرتَ إلى إسلام آباد؟

6- علامت تعجب (!) Exclamation Sign:

أ) - اعمار تعب ك لت يهي ما اجمل الربيع إ - ما انفع الكتاب ل الله دَوُك إ (آپ ن ما انفع الكتاب ل الله دَوُك إ (آپ ن ما الكردما)

ب)- محى بات يرابحارة ك لي بيد: العمل العمل ا

محى بات ساؤران كولت يسيد المالة والكوب!

وحاكے يحديث اللهم اغفر ذنوبنا! \_

استعانت وقرياد ك بعديه على اللناس للفقير ارواغو اله إ يا معتصماه!

خُرِكًا كُلِيرَكِيكَ إِمَا فُرِحِتَاهُ أَرِيا بِشُرَى ، قَدْ نَجِحَتْ فِي الاختِبَارِ ا

هم ك بعديهي: واكبداه!، وأسفاه، مات فلان!

تركى اورامير ك بعديهي: لعل الله يرحمنا إ

7-علامت شرط (-)Dash:

علامت شرطه عددومعدود كورميان آتى ب جب كسطر كشروع من مول جيد:

-1

-2

-3

164-

ٹانیا ۔۔

ٹائدا۔

8- دوتر طے (--)Double Dash:

ان دونول كدرميان جملة عتر ضدد كركياجا تاب ييد:

قال الشيخ للفعي \_ وكان قد استشاره \_اصبر-

9\_ اقراس ()" [] ﴿):

آ)۔ چھوٹی قوسین () (Parentheses) درج ذیل جگہوں پر استعال کی جاتی ہے: ان کے درمیان ایسا کلام ذکر کیا جاتا ہے جواییے سے پہلے کی تشریح یا کسی دوسری زبان ش

ان عدوميان الماهي المامود (البعرول) يكثر في جزيرة العوب. ترجر بيان كرتابو، يهيم: المذهب الأصود (البعرول) يكثر في جزيرة العوب.

آئیں مخفردہ اللہ ) صلوا فرضکہ استعمال کیاجا تا ہے جیسے خال (رحمہ اللہ ) صلوا فرضکہ ب علامت محصوص یا دوقو مول "" (Quotation Mark) کورمیان ایسا کلام ذکر کیا جاتا ہے جودومروں کے کلام سے حق برف متول ہو جیسے : قال (خلیسہ ) "من عمل عملا له س علمه امونا فهورد"۔

بدى توسين [ ] شى كاتب كى طرف كے جانے والے اس اضافے كو جكدى جاتى ہے جوا قتباس شدهم ارت شى كرتا ہے جوا قتباس شدهم ارت شى كرتا ہے جي اقتبار من المعاملات معدد حالياً قوارا مهما ينظم قبول العلاب \_

پمول دارقوسین ﴿ ﴾ کے درمیان قرآنی آیات کوکھاجاتا ہے، بیسے: ﴿ وَمَا ٱرْصَلْنَاكُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الا رحمة للعالمین﴾۔

10\_ علامت مذف (...) Delete Sign:

علامت مذف در حقيقت تمن إفق نقط بين جنبين محذوف كلام كى جُدَّكما جا تا ب يعيد: أو كسان الإسلام خمستوهى شهادة أن لا إله إلا الله ،وأن محمدا رسول الله ،وإقام الصلاة و...

11\_ علامت تابيت (=)Follow up Sign:

علامت تابعیت سے مراد دومتوازی شرفے (Dashes) ہیں جنہیں حاشیہ کی خبارت کمل نہونے کی صورت میں صفحے کے آخر میں اورائی طرح ایکے صفحے کے شروع میں لکھا جاتا ہے ،ان کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ حاشیہ بچھلے صفحہ کے حاشیہ کے تالع ہے۔(۱) اختصارات (Abbreviations):

قديم زمانے كمصفين ،كاتين اور الى كايل كلف والول كا دستور بيتما كدوه ائى عبارت

1. عنسانة ، ضازى (الدكتور): إصفاد البحث العلمي: ليسسانس، ماحستير، دكتوراه.

|                                    | ·                         | AC 111 "                   | -60         |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 246                                |                           | وقد وین کا طریقه کاری      |             |
| ياكرت تق محتق ك لئ ان ب            | لئے اختصارات استعال کم    | ے آنے والے الفاظ کے۔       | مين كغرت ــ |
| زیر کرنا مروری ہے۔ جنانچہ آپ کر    | . پس انہیں کمل شکل ہیں تح | كرناا درمخلوط كي محققه نسخ | آگاہی مامل  |
| ا جو مخطوطات میں استعال ہوتے ہیں:  | دات وکر کھے جارہے جو      | فى كى ترتىب يربعض اختساء   | ساہنے حروف  |
| الد رف على الماروع ين.<br>نسخة بدل | خ ل                       | الى آعوه                   | الخ         |
| رحمة الله عليه                     | נש                        | الظاهر                     | الظه        |
| رحمه الله<br>رجمه الله             | رحه.                      | المصنف                     | المص        |
| ر ہے۔۔۔<br>رحنی الله عنه           | رضيه/رض                   | المقصود                    | المقص       |
| انبانا                             | انبا                      | أشحيونا                    | UI          |
| انتهى                              |                           | ً سوال                     | <i>س</i>    |
| تعالی<br>تعالی                     | تع                        | مبطو                       | ٠ س         |
| حدثنا                              | ഥ                         | خوح                        | <i>ش</i>    |
| جوانب                              | ٤                         | صفحة                       | ص .         |
| جزء                                | Ε.                        | اصل                        | ص.          |
| جمع                                | <u> </u>                  | صحيح                       | صح          |
| all 10                             | ص                         | حينتذ                      | ٦           |

عم عليه السلام مج مجلد فح فحينئذ مم ممنوع فلانم فلانسلم ه للتاريخ الهجري ق-م قبل المبلاد هف هذا خلف

خيدانله خاوستي

قثنا

عليه السلام

قال حدثنا

للش

للشارح

مقردا

وهوظاهر(۱)

للتاريخ الميلادي

وظ

۱ - شلبی، احمد (الدکتور) . کیف تکتب بحثاً أو رسالة. (ط ـــ ۲۵ قاهره: مکبة نهضة معربة، ۱۹۹۷م). ص۲۱۲-۲۰۲۱ ـ

مرعشلى، يوسف (الدكتور) . أصول كتابة البحث العلمي . (ط-١، لبنان: دار المعرفة ، ٢٠٠٣م) ، ص ٢٧٧،٣٧١.

# 247 عن ومدوين كاطريقة كاركان المستخترين ومدوين كاطريقة كاركان المستخترين ومدوين كاطريقة كاركان

الله تعالى كى دات بايركات اور تى كريم كالفيظ متعلق اختصارات بس الل علم في اختصار كى يورى الله على المنظم في اختصار كى يورك بيات بورك الفاظ و كركر في كاكريدك ب-

سيحيخصوص اختصارات:

بعض اختصارات مخصوص كمابول كساته خاص موت بين بيسے فيروزآبادى نے اپن شهره آفاق افت"الله اموس السمعيط" من چنداختصارات استعال كے بيں، جنهيں انبول نے اپنے مقدے ميں ان كي ممل صورت ميں بيان كيا ہے:

ف(میم")لمعروف و (عین)لموضع وللبلدِ (الدالُ) التي أهملت فع وما فيه من رمز فحمسة أحرافي و (جيم) لجمع ثم (هاء") لقرية محدثين كاختصارات:

| علام سيوى في الجامع الصغير في | ومقدمه يحس وا                                                                                                                                                                                                                                                                               | رج و من احتصارات و کر گئے ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| للبادارى في صحيحه             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لابن ماجه في سننه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| للبخاري في الأدب المفرد       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | للسنن الاربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| للبخاري في التاريخ الكبير     | . "                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الستن إلاّ ابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لمسلم في صحيحه                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لاحمد بن حنبل في المستد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| للمتفق عليه عندا لشيخين       | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لعبدالخه بن احمد في زوالد المسشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لابي داڙ د في سننه            | ₫ <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | للحاكم النيسابوري في مستدركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| للترمذى في سننه               | حب                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لابن حبان في صحيحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| للنسائى في سننه               | فر                                                                                                                                                                                                                                                                                          | للديلمي في مستند الفردوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| للطبراني في المعجم الكبير     | حل                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لابي نعيم في حلية الأولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| للطيراتي في الاوسط            | هب                                                                                                                                                                                                                                                                                          | للبيهقي في شعب الايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| للطيراني في الصغير            | مق                                                                                                                                                                                                                                                                                          | للبيهقي في السنن الكبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لسعيدين منصور في سننه         | ش                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لابن ابي شيبه في مستده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لعقيلي في الضعفاء             | عب                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - لعبدالرزاق في مصنفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لاين عدي في الكامل            | ع                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لابى يعلى في مستده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| للدار قطني في السنن           | h÷                                                                                                                                                                                                                                                                                          | للخطيب البغدادى في تاريخ بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | للبخارى في صحيحه للبخارى في الادب المفرد للبخارى في التاريخ الكبير لمسلم في صحيحه للمتفق عليه عندا لشيخين لابي داؤد في سننه للترمذي في سننه للنسائي في سننه للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في الصغير للطبراني في الصغير للطبراني في الصغير للطبراني في الصغير | للبخارى في صحيحه للبخارى في الادب المفرد المنارى في الادب المفرد البخارى في التاريخ الكبير مم للبخارى في التاريخ الكبير عم للمتفق عليه عندا لشيخين عم لابي داؤد في سننه حب للترملدى في سننه فو للنسائي في سننه فو للطبراني في المعجم الكبير حل للطبراني في المعجم الكبير هي للطبراني في الصغير هي للطبراني في الصغير هي للطبراني في الصغير هي للطبراني في الصغير عن منصور في سننه ش لحقيلي في الكامل ع |

| 248 |     |   | المحتين وقدوين كالمريقة كار |  |
|-----|-----|---|-----------------------------|--|
|     | 444 | 4 | 45100 J. 2722 . A           |  |

ض للضياء المقدسي في المختارة بز للبزار في مسنده

ط لابي داؤد الطياليسي في مسنده ز لأبي حامد البزاز

كر لابن عساكر في تاريخ دمشق

لأبي داؤد في"المسائل"(ا)

ابن جرعسقلانى في مقويب التهذيب "كمقدمه ش فدوره بالا كعلاده مندرج ديل

### رموزیمی درج کے ہیں:

ل

لتعليقات البخاري في صحيحه خت لأبي داؤد في "مسائل مالك" کد للبخاري في "الادب المفرد" بخ لْلترمذي في"الشمائل " تج للبخاري في"خلق افعال العباد" عخ للنسالي في "مسند على" عس للبخاري في"جزء القراءة" للنسائي في مسند مالك کن لْلِبِخَارِي فِي "جزء رَفْعَ الْبِنْيِن فِي الصَّلَاا ی لابن ماجة في السنن ق: لابن ماجه في"التفسير"له فق مد لأبي داؤد في"المراسيل" للجماعة الستة"البخاري و مسلم والترمذي والنسالي وابن ماجه ۶ لأبي داؤذ في "فضائل الانصار" اصذ لأبي داؤد في "الناسخ" خزل لأبي داؤد في"القدر" قد ف لأبي داؤد في "التفرد"

مرعشلي، يوسف (الدكتور) . مرجع السابق، ص٧٧٣. ٢٧٥٠.



بمزوطعي

ہمز قطعی وہ ہے جو کلمد کے شروع میں اس طرح (1) لکھا جاتا ہے اور ہمیشہ اس کا تلفظ میں کیا جاتا ہے، لینی پرتافظ میں بھی کیا جاتا ہے، لینی پرتافظ میں بھی مذف بیس ہوتا۔ خواہ کلام کے شروع میں واقع ہویا ورمیان میں، بھیے:

(أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ الْتُمَنَكُ وَلَا تَخُنُ مَنْ خَانَكَ)

بمز قطعی درج و بل جگهول پر اکساجا تا ہے:

1- اساء كشروع من:

بمز قطعي بمي اساء كي شروع بن تاب يهي:إمام،أيس،أحمد ،أمجد

مندرجدا ساوكا بمز ووسلى ب جير:

ا استان - استا

ساراین، اینان

۱۳ اینة، ابنتان۔

۵۔اینم (آی این) و اینمان۔

۲-امرؤ، امرؤان-

عُدامرأة، امرأتان.

۸\_النان\_

عدامراها امرامان

•ارايم اللُّف

9\_النتان\_

حروف کے شروع میں: (ال کے ماہ ماقہ قبادہ میں:

(ال) كے علاوه باتى تمام حروف كا بمزه ، بمز قطعى بيسے إلى، إذن، أم، إما، أو، إن

جبكه(ال) كالهمزه وملل ہے۔

3- چار حرفی ماضی ،امراور مصدر کے شروع میں:

جيے:أجاداور أجادت (ماض كي مثال)

ر مزیرتنمیل کے لیے کا مظامری جم جم مرسلیمان، الاصلاء الدوط بغی لغیر الناطقین بالعربیة (ط. 1 ، مربراش: الملک سوده ۱۹۹۱م) من ۱۹۱۱م ۱۸۸۱.

المعتمين ومذوين كاطريقه كار

آخيسنُ اور آگومُ (امرکَ مثال)

إنصاف اور إفادة (ممدري مثال)

4- ہمزہ مضارع برمشمل مضارع کے شروع میں:

مے اری، اقراء اجری

5- ماضى ثلاثى كيشروع من:

جيسے:أكل اور أمو

توث: ہمز قطعی کوالف مہوزی صورت میں لکھا جاتا ہے، اگر مضموم یا منزح ہوتو اے الف کے اور اور آگر مرز قطعی اور اور آگر مرز قطعی اور اور آگر کمسور ہوتو الف کے بیٹے اگر اور آگر میں الکھا جاتا ہے ہیئے کوئی حرف بھی ایک میں الکھا جاتا ہے، جیسے : الماق ، فاق ، وإذا . احراد وصلی :

ہمزہ وصلی ورمیان کلام میں صرف تکھاجاتا ہے، بولانہیں جاتا۔البتہ کلام کے شروع میں تکھا اور بولا جاتا ہے مگر الف پر ہمزہ کا نشان نہیں و یاجاتا، جیسے: آشکو سکل مَنِ الْحَقّارَ مَلِيهِ اللَّهَاءَ. ہمزہ وصلی مندرجہ ذیل جگہوں برآتا ہے:

ا- الله في بحروكالعل امر جيس إسمع، أسجد، أعبد، الفعل.

٢- پانچ حرفی ماضی ، امراور مصدر كروع مي بيد: احتكم، احتكام

سو-چيرفي ماضي، امراور معدد كثروع من بين استعلم، استعلم، استعلام

الماس بمزه وسلى كوبمزه سے خالى الف كى صورت يس تكعاجا تا ہے۔

همزه قطعی اور همزه وصلی کی پیجان:

ہمزہ وسلی اور ہمزہ تعلقی میں فرق معلوم کرنے کے لئے ہمزہ والے لفظ سے پہلے (و) یا (فا) لگائے۔ اگر اس لفظ کو ادا کرتے وقت ہمزہ نہ بولا جائے تو وہ ہمزہ وسلی ہے۔ جیسے: لفظ (استطاع) کے شروع میں (و) یا (فا) داخل کریں تو اسے (وستطاع) یا (قسطاع) پڑھا جائے گا لیتی ہمزہ نہیں بولا جائے گا۔ البتہ کما بت میں باتی رہے گا اور (واستطاع) اور (فاستطاع) لکھا جائے گا۔ لیکن ہمزہ تعلق



نطن د كمابت يسموجودر بكا أكرچداس بيلي (و) يا (فا) بحى آئے۔

الف جولفظ كے شروع سے حذف ہوجاتا ہے:

الفظ (اسم) كشروع كا (الف) حذف بوجاتا ب جب وهمل "بهم الله الرحل الرحم" بلسم الله الرحم" باسم المحق، باسم بلسة الحق، باسم المعق، باسم المعلن ، باسم الأمة ----

۲ - لفظ "ابسن" اور" ابسنة" كالف بحى كتابت سے حدف كردياجا تا ہے بشر طيك بيلفظ مفرد بوء دونا موں كے درميان واقع بواورسطرك شروع ميں نه بوجيسے: محمد بن إبو اهيم -

۳-(ال) کاالف بھی بعض اوقات کابت سے حذف کردیا جاتا ہے بشرطیک اس سے پہلے (الم) آئے اورجن اسام پروہ داخل ہے وہ الم سے شروع ندہوتے ہوں جیسے الملحق للعلم للماحق للعلم ما

# لفظ کے درمیان آنے والے ہمزہ کی کتابت 1۔ ہمزہ جب ساکن ہو:

جب ہمزہ لفظ کے درمیان آئے اور ساکن ہوتو اسے اس سے پہلے حرف کی حرکت کے ہم جس حرف کے او پر کلماجائے گا، جیسے: فاس، بنو، مسؤ د۔

"سؤد" کامروساکن ہاس ہیلارف مضموم ہے۔ ضمد کا ہم جس حرف واؤہ، البذا محروکا ہم جس حرف واؤہ، البذا محرد کو واؤ کے البذا محرد کو واؤ کے البذا محرد کو واؤ کے اور کھا جائے گا اس کی مزید کچھٹ لیس درج ذیل ہیں۔ لؤم، بؤس۔

2\_ همزه جب ممور بو:

لفظ کے درمیان میں آنے والا اسمرہ جب محسور ہوتو اسے یاء پر اکسامات گا، چیسے بینس ، دینی

3- المره جب مضموم مو:

لفظ كدرميان آف والا المرة منهم موقوات والارتكام المائة المين شؤون، يؤم، قرؤوا-البنة اكراس سے بہلے كر وقعيره ياكر وطويله موقوا يسے المرة كوياء برتكام المائة المين مريون (كر وطويل كمثال) يستهزؤن (كر وقعيره كي مثال)

4- بمزهجب مفتوح مو:

لفظ کے درمیان آنے والا ہمر ومفتوح ہوتو اساس سے پہلے حرف پرآنے والی حرکت کے ہم میش حرف پرآنے والی حرکت کے ہم میش حرف پر کھنا جائے گا جیسے: سال، فلو اد، فنة

اگرا يے ہمزو سے پهلا حف ساكن بوادر حف مده ندبوتو بمزه كوالف پركها جائے كا يسے: يسال، يياس، هياة.

ہ۔ اگرا*س سے پہلے ج*ف دہ (الف یادادُ) آے تواسے الگ کھاجائے گاچیے۔ تسساء ل ، تفاء ل ، لن یسوء ہ اِن وضوء ہ۔

کے اگراس کا اقبل مابعدے ملا ہوا ہولیتی جب حرف مدہ یا وی صورت میں ہوتو اے ایسے لکھا جائے گا۔ جائے گا۔ بیند، خطیند

5- درمیان میسآنے والے ہمزہ کی ایک اور قتم:

کچے صورتی ایس ہیں جن میں درمیان کلمہ میں آتے والے حروف کوحذف کردیا جاتا ہے۔ ایس درج ذیل کلمات کے درمیان الف کوحذف کردیا جاتا ہے:

القرآن، مرآة، الله، ذلك، السموات، إله، هأنا، هأنذا، يأيها، يأهل، يإبراهيم،

253 🚅 محتیق و مذوین کا طریقه کار

الرحمن، هؤلاء، لكن، هذا\_

- المات سفون كومذف كردياما تاب:
- مما(من معا)، عما(عن ، ما)، ممن(مِن ، مَن)، ألا (أن ءلا)\_
- جواسم دوواو پرشتل مواس سے ایک واوکومذف کردیاجا تا ہے چھے: طاوس (طاووس) داو د
   داوود)۔
- الله مشدنجة في اساءموصوله كدومر سالام كوحذف كردياجا تاسب اللذى (اللذى)، التي (اللذين)، التي (اللذين)
  - O تثنيه عن (اللذان)اور (اللتان) با تى ريس كيد
  - ورمیان کمد کے وہروف جن کا بغیر نطق کتابت میں اضافہ کیا جاتا ہے:

درج ذیل کلمات کے درمیان میں (واؤ) کا کتابت میں اضافیر کردیا جاتا ہے لیکن واؤ کو بولا

في*ن جاتا* أولئك، أولاء، أولو (المرفوعة) ، أولى، (المنصوبة، المجرورة) أولات.

لفظ کے آخر میں آنے والے بعض حروف کی کتابت

لفظ کے آخر میں ہمزہ:

محمع اللغة العربية فالقظكة قرض آفواكمزوكورن والواقواعديان

- کے ہیں:
- مند۔ اگرایے ہمزہ سے پہلے حرکت ہوتو اے اس حرکت کے ہم جس حروف پر لکھا جائے گا ہیے: بجر ق ، بیدا ، بستھزی۔
- ملات جباس سے پہلے والاحرف ماکن ہوتوا سے الگ کھا جائے گا جیے جسز ، هسدو ، ، جواء، شی عد
- المناسب کی توین آری ہوالی میں ایک ہولین ہمزہ پرنسب کی توین آری ہوالی موالی مورت میں آگر ہمزہ اپنے بالل سے موصول ہوتو ہمزہ کوالف توین اور ماقبل حرف کے درمیان نبرہ پر کھما جائے گا جسے بعلیناً، شیناً۔

# 254 محقق وقد و بن كاطريقة كار

اکر ہمزہ سے پہلے ایسا حرف ہوجو مابعد کے ساتھ ملا کر ہیں الکھاجا تا تو ہمزہ کو علیحدہ لکھاجا سے اللہ اللہ اللہ ا گا۔ جیسے ۔بدء اُ۔

# الف لين كولكصنے كے طريقتے اور قواعد

1\_ الف لين، أكر حوف من آئ:

الف لین اگر حروف کے خریس آئے تو مندرجد فیل جارجگہوں کے علاوہ اس اس کے لفظ کے مطابق اس کے لفظ کے مطابق الف میں کھا جائے گا۔ مندرجہ صورتوں میں اس یاء کی صورت میں کھا جائے گا۔ جیسے۔ الی، بلی، علی، حتی۔

2\_ الف لين، جب افعال من آئ:

الف كين اكرافعال من آئواس كمندرجد ال واعدين:

الف. الف لین دب الل الل تاقص یا کی کا فریس آئے تو اس یا می صورت یس الکھا جائے گا۔ ورحقیقت اس کی اصل یاء اس کے قتل مضارع سے معلوم ہوتی ہے۔ جیسے۔ مشمی ۔۔۔ یعضی، دمی۔۔ یومی

ب\_ ووافعال جوهلائی ہوں لیکن ان میں حروف زوا کد آرہے ہوں ایسے افعال کے آخر میں آئے والے الف کو یاء کی صورت میں لکھا جائے گالیکن شرط بیہے کہ الف سے پہلے یاء نہ ہو، جیسے: ارتقی ، اهندی

ج. اگركى الف لين كى اصل واؤ بولوا ي كى الف كى صورت ش كه ما جائى كا ي ي دعسا -----يدعو ، علا ----يعلو ، مسما ----يسمو -

د۔ اللہ علاوہ دوسرے افعال میں آگر الف لین سے پہلے یا مہوتو اے الف کی صورت میں میں اللہ میں میں اللہ کی مورت می این العماجائے گاتا کہ یاء کا تحرار لازم نہ آئے۔ جیسے۔ استحیا۔۔۔یستحی۔

3\_ الف لين اكراساه يس آئة

الف لين الحراساء من آئواس كواعدورج ومل ين

ا ۔ اسم علاقی معرب میں الف لین کوالف کی صورت میں تکھا جائے گا بشرطیک اس کا الف واؤ

على المرية كار كالمرية كار

ے بدلا ہوا ہو، يسي العصاء اس كا شنية "العصوان" آتا ہے جس ساس كى اصل معلوم ہوتى ہے۔

- ب- اگراسم طاقی معرب کا یاء سے بدلہ ہوا ہوتو اسے یا وی صورت میں اکھا جائے گا جیے۔ الفتی ---اس کا مشید "الفتیان" ہے جس سے اس کی اصل معلوم ہوتی ہے۔
  - ج- فيرقلا في اسام كي دولتمين بين:
    - 1- عربي أسماء:

اگرایے اساء سے پہلے یا مذہور آئیں یا وکی صورت بھی لکھا جائے گا ہیں: کہ سسوی، صغری، فتوی، مصطفی، عدادی ،اگران سے پہلے یا وجواور وہ اساء اعلام ہول آدیا و کر ساتھ کھے جاکیں محربیہے: بسعیسی۔ اگراساء اعلام بھی سے ندہور القب کے ساتھ لکھے جاکیں مجھے جسے: هدایا، زوایا۔

#### 2- عجمي اسماءر

تمن حروف سيزا كرع جمسى اسماء بس الف لين كوالف كي صورت بس المعاجات كا:

سوائے اور چارچکیوں کے دوچارچگیں سے ہیں۔ کسوی، عیسی، بعدادی، موسی۔

د اسام مهنید میں الف لین کوالف کی صورت میں لکھا جائے گا ،مندرجہ ذیل پانچ مقامات اس

مستل بير لدى، انى، منى، أولى، (اثاريه) اولى (موسوله)\_

لفظ ك آخريس برحائ جان والحروف:

- جڑ۔ لفظ 'سکای ''کآ خریم اون کا اضافہ کیا جاتا ہے پیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ وو کاین من نبی قاتل معد ربیون کشیر ﴾ (آل عران:146)۔
- ﴿ حَالَت رَفِي اور حالت جري لفظ "مر"ك آخرين واو كا اضافه كيا جاتا بي جير (عمرو) جبكه حالت نصب ش ايبانين بوتا بكراسي بغيروا ذك كفعاجاتا ب جيس "مرا"
- المجم كالعدالف يوحايا ما المجيد القد علموا ، واعوفو اللحق من الماطل ،

اليافعل جس كا فريس واؤ موليكن شروع على أون آر بامو، يسيد" ندعو"الي فل ك

آخریس الف بیس کلما جاتا، کوتک بدواد جمع نیس بلک بیکل کا حصرے۔ ای طرح واداشبار کے بعد بھی الف کا اضافہ نیس کیا جاتا ہیے شاعر کا قول۔ 'فلان هسو ذهبت أحلاقهم ذهبوا"۔



# اسلامی واد بی مصاور

ہم ضروری بجیتے ہیں کہ مختل طلبہ کواسلای طوم وفتون بیسے تغییر بعدیث ،فقد مصول فقد معاجم ، فقد ، لغت ،صرف ونحو ،ادب ، تاریخ ،سیرت ،انساب ،اور تراجم کی اہم کتب کے متعلق معلو ،ات فراہم کردیں تا کہ دوران چیتی ان کتب سے استفادہ کر سکیس اوران کے لئے چیتی کا راستہ ہل ہوسکے۔(۱)

# ﴿ تفسيراورعلوم قرآن ﴾

(أ) تغيير ما توركيا جم معمادر:

1\_جامع البيان عن تأويل آى القرآن:

بیتنیر تنیر تنیر طری کے نام ہے مشہور ہے ،اے مشہور منسر، مورخ اور محدث الوجعفر محمد این جری الطبر ی (224۔ 310 ھ) نے تالیف کیا۔ بالور تفاسیر ش سب سے زیادہ قدیم اور معتبر کتاب ہونے کا درجہ اسے بی حاصل ہے ۔ نیز بیتنی معقول کے بھی اہم مصادر ش سے ہے کیونکہ اس میں بہت سے دیتی علی استنباطات اور اقوال کی توجید وزج کے جابجا نمونے ملے ہیں، جن سے سن نظر اور علم کی کہرائی کا احساس ہوتا ہے۔ علامہ سیولی اس تغییر کے بارے میں فرماتے ہیں:

"تغیرطبری تمام تفاسیر میں ایک مایہ تازادر مقیم مقام کی حال تغییر ہے۔اس میں اقوال کی توجید درجے کا خاص اہتمام کیا حمیا ہے۔ نیز دجوہ احراب ادرا شنباط پرخاصی توجید دی گئی ہے۔اس اعتبارے بیٹنسیر حقلہ میں کی تمام تفاسیر پرفوقیت محقی ہے"

#### امام نووی رحمهٔ الله علیه فرمات میں:

مصادر ومراجع كى بي فيرست مجمد اضاف اورحذف وترميم كم ساتحه و اكثر محر كان الخطيب كى كاب "لسحسات في المسكنية والبحث والعصادر" (مطبوعه موسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٣م) حافظ كائل مجيد

"امت کاس بات پراهام به کنفیر طری چیسی تغیر آج تک نین کعی گئ"۔ تغیر طبری بزے سائز کی تمیں جلدوں بیں شائع کی گئی ہے۔

2\_معالم التنزيل:

معسالسم التسنويل مشبور ودث، فقيدا ومغسرا يوجر حسين بن مسعود بن جحفرا وينوى شافق (م510 مد) كى ماية تا تقنيف ب- المام فازن في التي تغيير كم مقدم ش "معالم المعنويل" ك

"معالم التنزيل علم تغير ش کمی تی سب اعلی متند، جيداورهده كتاب ب،اس ش حمي اقوال کوجع كيا كيا ب ب،اس ش حمي اقوال کوجع كيا كيا ب اور يدشر بقيف اور تبديل سے خالی ب اساحا حادث نويداورا دكام شرعيہ سے مزين كيا حميا ہے الو كے واقعات اور ماضى كى ولچيپ يا تي اس مس موجود بيں عمده اشارات اورواضح عبارات اس كا اہم جزو بيں اس ميں عبارات كوفواسورت قالب اور مسح اسلوب هي و حالا كيا ہے" ـ

علامداین تیمیتفیر المعوی "کے بارے من فراتے میں:

" يَنْسِر، تسعلهى كَ تَغْسِر عَ يُخْفَر جِلْكِن مُولف في موضوع احاديث اورجد يدكم ثرى مولى المراء على المراء المر

امام ما فظا محدث مغرمورخ عمادالدین ابوالفد اواساعیل نظروین کیر بھری دھتی شافی (770-774 مرق ہے۔ این کیر نے تفسیر القر آن اور تفسیر میں تغیر طبری کے بعد دومرا بڑا اہم مرق ہے۔ این کیر نے تفسیر القر آن بالحدیث کے ساتھ ساتھ میں القر آن اور تفسیر القر آن بالحدیث کے ساتھ ساتھ میں ہوایت کے ضعف کی طرف ہے منقول اقوال بھی لئے ہیں۔ ساتھ ساتھ آیات تغیر عی دوایت کردہ مرویات کے ضعف کی طرف مجمی اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے اتوال کو ترجیح دیے کے ساتھ دائی کی او جہات کو بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے ایک منکر دوایات اور اسرائیلیات وغیرہ کو بھی بیان کیا ہے جن کے ذریعے مفرکوکی بات کو جستا اور اسے نقلی عقلی بھوی اور شرعی نقل نظرے یہ کھنا آسان ہوجاتا ہے۔

الل علم كنزديك اس كتاب كوظيم مقام حاصل ب-اس كاعظمت اس قدر مسلم بك التنظيم مقام حاصل ب- اس كاعظمت اس قدر مسلم بك تنظيم من التعليم على التنظيم التنظيم

المريته كالمريته كالريته كالري

استاذ احر جوشا کرتے تغیراین کیر کا انتہائی باریک بنی سے اختصار کیا ہے ،اوراس میں انہوں نے کتاب کی خصوصیات کا مجر پور خیال رکھتے ہوئے قرآن کی تغیر قرآن کے ذریعے اور سنت صحیحہ کے ذریعے کرنے کا اہتمام کیا ہے۔انہوں نے آیات کے معانی ومقاصد کے بیان ش ابن کیر ک عبارت کو باتی رکھا ہے۔انہوں نے اسانید،اسرائیلیات اورضعیف احادیث کوحذف کر دیا ہے۔ای طرح کر داحادیث اورفعتی فروعات کو بھی ذکر نہیں کیا تا کہ یہ سلم قوم کے لئے ابنا می طور پر ایک معتدل مرج کا کام دے سکے انہوں نے اس اختصار کو تعصدہ التفسیر عن المحافظ ابن کئیر" کا نام دیا ہے یہ کتاب یا تی المحافظ ابن کئیر" کا نام دیا ہے یہ کتاب یا تی اردا المعادف معرے شائع ہوئی ہے۔

مجنے محریلی صابونی نے بھی دو مختر تغیر این کیڑ "کے نام سے اس کا اختصار کیا ہے۔ انہوں نے احادیث کی کا اختصار کیا ہے۔ انہوں نے احادیث کی اسادہ کو جذف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تخریج اور اسے انہائی خواہمورت انداز بل بڑے سائز کے تین اجراء بھی زیور کی حسے آراستہ کیا۔ بیان خصار کہلی مرتبہ 1393 ھیں بیروت کے دارالقرآن سے اورد دسری مرتبہ ای ادارے سے 1398 ھیں شائع ہوا۔

## 4-الدرالمنثور في التفسير بالماثور:

جافظ جلال الدین عبدالرحلی بن ابی بحرسیولی شافتی (11 و حد) نے اس تغییر میں اسلاف سے معقول اقوال کو بدی عمر کی سے جع فرمایا ہے ۔ انہوں نے اس سلسلہ میں بخاری ، مسلم، نسائی، ترفدی، احمد عابدواؤد، اور طبری رسم اللہ وغیرہ سے معقول روایات کولیا ہے ، لیکن انہوں نے روایات میں ترجیح اور سے وضعیف کے احتیاز کو بیان تیں فرمایا ۔ بیا نتہائی جامع کتاب ہے اور کمل طور پرایک تغییر ما قورہے، لیکن ضعیف روایات کے ضعف کو بیان کرنے کی ضرورت ابھی باتی ہے۔ بیر کتاب بڑے سائز کی جے جلدوں میں شاکع ہو چکی ہے۔

قد کورہ بالا تفاسیر کے علاوہ تغییر مالور میں بہت ی کتابیں لکھی گئی ہیں جن کا تذکرہ اس قدر سے معلوں کا تذکرہ اس قدر سے معلوں کا تذکرہ اس قدر سے معلوں کا تعدید کا معرف میں اس معلوں کا تعدید کے معلوں کا تعدید کا معرف کا تعدید کا ت

- 1\_ يحرالعلوم ، لابي الليث السمرقندي (م283هـ)
- تفسير ابي اسحاق الثعلبي النيشابوري (م427هـ)
  - 3. تفسير ابن عطية الاندلسي الغرناطي (م546هـ)

260 کین دیدوین کاطریقه کار کی

المحواهر المحسان في تفسير القرآن الإبي زيد عيدالرحمن بن محمد الثعاليي
 الحدالة عن 8768هـ).

# 2- تغیربالرائے (عقلی تغیر) کے اہم مصاور:

5۔ الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی و حوه التاویل:
امام ایوقائم محودین محرفواردی زختری، جارالله (467-538ه) کی یقیرالل علم کے درمیان تغییر کشاف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معتزلہ کی مشبور ترین تغییر ہے۔ اگر ہم اس شل موجوداعتزال سے بالا تر ہوکر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آیات قرآنیہ کے اعجاز و جمال اور سحر بلاغت کو جس طرح علام زختر کی نے بیان کیا ہو، کو تک علام زختر کی کوطوم بلاغت و معانی ، عربی زبان ، اشعار عرب ، اوب ، بیان اور علوم مرف و تو شی یہ بیطولی حاصل تھا۔ انہوں نے اپنی علی اوراوئی مہارت کو ہوی خواصورتی کے ساتھ تغیر کشاف می یہ خوری از یور پہنایا ہے، جس کی وجہ سے علاء کی نظریں اور مفسرین کے دل اس تغیر کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔

بعد ش آنے والے بہت سے الم سنت کے علامہ ذمخشوی کی اس تغیر سے
استفادہ کیا ہے، البت یہ بات بھی قائل ذکر ہے کہ علامہ ذخری نے اپنی تغییر میں معتزلہ کی آراء اور ان
کہ جب کی تائید میں بہت پچوکھا ہے۔ اگر اس میں اعتزال کے مسائل اور دوح اعتزال نہ ہوتی تو یہ
تغییر اپنے تو اند جلیلہ کی بیب دور حاضر کی شا عدار ترین تغییر ہوتی ۔ انہوں نے اہل سنت سے معتزلہ
کے بہت سے اختلافی مسائل میں شی علاء کوچیلئے کے اعداز میں خطاب کیا ہے، اور بہت سے مسائل پر دو
چیش کیا ہے۔ نیز انہوں نے ہر سورت کے آخر میں اس سورت کی تعظیمت اور قاری کے تواب پر مشتل
ایک حدیث کھی ہے لیکن ان میں سے اکثرا حادیث ضعیف یا موضوع ہیں۔

بيتغير بوسسائزى جارجلدون بن شائع بوئى باس كماشيه يربهتى كايل بن بن من في أل الكافى الشافى فى تخويج بن بن من في الله المراب الدين ابن جرعسقلانى (852هـ) كا "الكافى الشافى فى تخويج احاديث الكشاف" قابل ذكر بريكاب معطق حين احرى حقيق كرماته 1946 ومى شائح بوئي بن -

(261) المعتقى وقد وين كالمريقة كار

#### 6- البحر المحيط:

یہ تغیر مشہور تحوی مغسر افیر الدین ابو عبداللہ تھے بن بوسف بن علی (ابن حیان) اعلی

745-654 هے) (جو کدابوحیان کے نام سے مشہور بیں) کی تالیف ہے۔ قرآن مجید کے وجو واعراب
میں اسے اولین مرجع شار کیا جاتا ہے۔ ابوحیان نے نحوی مسائل کو جا بجابیان کرنے کے ساتھ نحو بول
کے اختلاف کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ابوحیان نے وجو وقراءات ،اسباب نزول ، ناخ ومنسوخ ،اقوال
فقہاءاورا قوال سلف کو بھی کثر ت سے ذکر کیا ہے۔ بسااوقات وہ تحواور فقد کی کتابوں کا حوالہ بھی و سے
بیں اورا آیات علی موجود ملم بیان اور طم بدلیج پر بھی تیمرہ کرتے ہیں۔ وہ پہلے آیات کے مفروات کو لینے
بیں اورا سلاف کے اقوال کی روشن عین تحو، بیان ،اور فقبی احتبار سے اس پر بحث کرتے ہیں ، پھر بلیغ اور
مختر عبارت عمل اس کی تشریخ کرتے ہیں۔ نیز وہ بعض اوقات اپنے سے پہلے بردگوں کی کتابوں سے
بھی لقل کرتے ہیں۔ اس احتبار سے ان کی تغیر ایک جائم تغیر ہے البتراس پر بحوی رنگ عالب ہے۔
بھی لقل کرتے ہیں۔ اس احتبار سے ان کی تغیر ایک جائم تغیر ہے البتراس پر بحوی رنگ عالب ہے۔

امام فعو اللين محمد بن عمر بن حسين بن الحسن الرازى (544-606) كاتغير ٢٣ حصول محمد عن معمد بالرائع عن سب سيخيم تغير بون كا درج بحى است ال

حاصل ہے۔ مختلف علوم میں انتہائی مفصل میاحث کی حال ہونے کی وجہ سے اس تغییر کودوسری تقامیر پر امیازی حیثیت حاصل ہے۔ امام رازی ایک مورت کا دوسری آیت کے

ساتھ ربط بیان کرتے ہیں۔ نیزعلوم کونیادرعلم کلام میں گفتگو کرتے ہوئے فلاسفہ کے اقوال و کرکرتے

میں ، اور محرال سنت (اشاعرہ) کے ذہب کے مطابق انہیں روکرتے ہیں، ای طرح امام رازی

آیات کامرارورموز کو کرت سے بیان کرتے ہیں۔اس مقصد کے لئے پیشتر اوقات الاستنباطات

العقلية لسورة كفا ...... كاعنوان باعد عقين جب آيات احكام على كونى آيت آتى العقلية لسورة كفا من كونى آيت آتى ا

ہے وال پر بھتا ہ من اور سومے میں اور میں اور میں ایک ہے۔ اس میں اور دوں اس مد سرہ سرہ سرور سرے میں بھش اوقات اصولی بنوی اور بلاغی مسائل میں بحث کو بہت زیادہ طول دیتے ہیں ۔امام رازی

یں۔ ساروں میں اور ہوں ، وں ، وں ہوں ہوں ہے ہیں۔ مناسب مواقع بر ممراه فرقوں کے نظریات کا تعاقب کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔

واضح رہے کہ امام رازی ابھی اس تغییر وکھل ندکر پائے تھے کہ اجل نے انہیں آلیا، پھر بعد میں آنے والے کسی عالم بینے لائے کئے اور اسلوب کوسا سنے رکھتے ہوئے اس کی بخیل کی۔ البنۃ تھلہ 262 من كاطريقه كاركي

کھنے والے نے اس بات کی تحدید تیس کی کہ امام رازی کہاں تک لکھ پائے تھے۔ تغییر کیرکی مرتبدز ہور طبع ہے آ راستہ ہوئی اور اس کے ایک شخے پر استاذ محرمی الدین عبدالحمید کی تحقیق ہے جو 1352 میں شائع ہوا تھا۔

# 8 - فتح القدير في الجمع بين الرواية والدراية في التفسير:

علامہ شوکائی کا اعماز تغییر ہیہ کہ دہ پہلے آیات ذکر کرتے ہیں، اور پھران کی معقولی تغییر
کرتے ہیں، جس بی اکثر اوقات مغسرین کے اقوال کوذکر کرتے ہیں، پھروہ قابل احتیاد قراءات اور
ان کے قراء کاذکر کرتے ہیں، وہ الل لفت کے اقوال کوذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وجوہ اعراب پر بھی
دوثنی ڈالتے ہیں، اور آیات احکام ہی فقیاء کے مسالک اور دلائل پر تبعرہ کرنے کے بعدران قول کو
دلیل کے ساتھ بیان کردیتے ہیں۔

 المستحتين وقدوين كالمريقه كار

9. تفسير القاسمي المسما (محاسن التأويل):

بلادشام کے علامہ فیج محمد بتمال الدین قامی (1866-1914م) کی پینٹیر فیمتی فوائد پر مشمل باور مقق كويكا ونا دردقائن سے آگا وكرتى ب-علامدقائ التي اس تغيير كے مقدمه مل اس كا تعادف کچے یوں کراتے ہیں: "میں اس تغیر میں شاعدار محقیقات اور اہم مباحث ذکر کرول گا ،اسرار کے خزانے اس میں واضح کروں گا،افکار کے نتائج کی کانٹ جیمانٹ کروں گا،اس میں ان فوائد کوئٹ کروں گا جو بیں نے عظیم اسلاف کی کمایوں ہے حاصل کئے ہیں۔اس بی ان موتیوں کا تذکرہ کروں کا جو جھے تیتی علی ورثے سے حاصل ہوئے۔اس میں ان زوائد کا تذکرہ ہوگا جومیری ناقص فہم نے آ دکار کے ،جن کی دلیل میرے پاس موجود ہے اور ان پر میرا احماد بھی راح ہے۔اس کناب کی مرائوں من خوط زنی کرنے والا اس کی تعریف کے بغیررہ ند سے گا، کوئکہ میں نے اس میں نئیس عائبات کودلیل کے ساتھ لکھاہے ، اور میج اور حسن احادیث کویٹس نے اس بیل نقل کمیاہے۔ بیس اس بیس السك انوكلي بالتمل يحى لا يا مول جوذ منول كوجران كرديينه والي جين، كيونكه سية بنى كادشول كالمجوز مين اور الل عمل كے لئے موایت كا ذريعير بيں ميں نے انجاني باتوں كے ذريعے اپني ابحاث كوطول دينے ك كوشش نيس كى بلكدمسائل كعل مين، مين في اختصار كوتر جيح وى بدينز اكركو كي فخص اس تغيير مين الى باطل كے خلاف ولائل كو طاش كرنا جا ہے تواسے بہت كھيل جائے گا۔شايدى كوئى ايدا فخف طے جواس كتاب كتام مضاين يردسترس ركمتا بوءاوراس يص موجودهم ودانش كى باتول كوجات بواس لئے کہاس میں خفیدراز ہیں اور حکتوں کے جواہر ہیں، جنہیں تحقیق کے بعدوی آ دکار کرسکا ہے جے اللہ اس کام کے لئے چن لے

میں نے اس تغیر کے شروع میں اصول تغیر کے بارے میں ایک گرانقذر مقدے کا اضافہ کیا ہے، جو بابینا زقو اعداور شائد ارفوائد پر مشتل ہے۔ بید مقدمہ مضامین کتاب کے لئے چالی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سمندرکی گرائی میں خوطہ خوری کرنے والوں کے لئے راہ نما اور حقائق کی تغییر میں مددگارہے۔ اس کی وجہ سے تغییر کے اسرارود قائق تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے''۔

در حقیقت علامہ قامی رحمہ اللہ نے اپنی تغییر کے بارے جو پیچے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ اس تغییر میں انہوں میں انہوں می میں انہوں نے واقعا آیات قرآنیہ کے اسرار کو محکشف کیا ،اور آیات احکام کی تغییر میں فقباء کے اختیاء کو اختیاء نے اختیاد نے واضح اسلوب کے ساتھ میان کیا ہے،اوراحادید کوان کے دادی اور ناقل کی طرف منسوب المستحقيق ومدوين كاطريقه كار

کیا ہے۔ اس تغیر کی ایک بہت اہم خصوصیت رہے کہ انہوں نے اس میں جہاں جہاں اہل علم کے اقوال لئے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے بھی پیش فرمائے ہیں۔ جس کی وجہ سے حقق کے لئے کیڑ علمی فوائد کے حصول کے لئے ان تک رسائی کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ فرکورہ خصوصیات کی بناء پر محاسن اللہ ممتاز حیثیت کی حال تغییر ہے۔ یقیر درمیانے سائز کی سرّ وجلدوں میں ایک ممتاز حیثیت کی حال تغییر ہے۔ یقیر درمیانے سائز کی سرّ وجلدوں میں ایک ممتاز حیثیت کی حال تغییر ہے۔ یہ میں ایک ممتاز حیثیت کی حال تغییر ہے۔ اس کی آیات اورا حادیث کی تو تھے کا فریعنہ فواد عبد اللہ تی نے سرانجام دیا ہے۔

10 - في ظلال القرآن:

عالم اسلام مے عظیم اویب سید قطب (1906-1966ء) کی تغییر تغییر تغییر تغاری کے میدان بھی نئی جہت اور جدید شخصی کی حال ہے۔ سید قطب نے اس تغییر بھی انتہائی شاندار اسلوب کے ساتھ معقول و منقول کوجھ کیا ہے کہ جس سے انسان کا ول قرآن مجید کے محانی و مقاصد کی طرف کھنیا چلاجا تا ہے۔ انہوں نے سور توں اور آیات کے در میان پائے جانے والے ربط کو واضح کیا، اور قرآن مجید کے مضابین کوآ شکار کیا ہے جو انتہائی گہری اور باریک بین ختیق کا نتیجہ بی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اس تغییر مضابین کوآ شکار کیا ہے جو انتہائی گہری اور باریک بین ختیق کا نتیجہ بی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اس تغییر کے بارے بیل ملی ہروہ بات ذکر کی ہے جس نے ان کے ول ود ماغ کومتا ترکیا۔ ای وجہ سے اس تغییر کے بارے بیل الل علم کا اختلاف ہے کہ اے تفاسیر کے زمرہ میں وافل کیا جائے یا نہیں۔ سید قطب نے بھی اس بات کو اللے مقدمہ میں بھی بول بیان کیا ہے:

"اس تغیر کو بڑھنے والے بعض حغرات کا خیال ہے ہے کہ یہ تغییر کا بی ایک رنگ ہے۔ جبکہ دوسرے بعض حضرات کا خیال ہے ہے کہ قرآنی مضاجین پر مشمل ایک تالیف ہے جس جس جس اسلام کے عوی مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ جبکہ ایک تیسرے گروہ کا خیال ہے ہے کہ انسانی زعرگی اور معاشرے کے لئے اللی دستور یعنی قرآن مجید کی شرح کی ایک کوشش ہے اوراس دستور کی تحکمت کا بیان ہے۔ جبکہ میرا خیال ان تینوں آراء سے مختلف ہے۔ جس صرف ہیں محتنا ہوں کہ جس نے اپنے خیالات اورا پینے دل کی باتوں کو تحریک کا جامہ پہنایا ہے اور جس اس کے سائے کے بیچے زعرگی گز ارتا ہوں۔ جس نے اس بات کی باتوں کو تحریک کو رس کو تا کہ وی کو تا کہ ویک کو تر آن سے او جمل کرویں گئی سے اور جس کی توجہ مرکوز کو تا کہ ویک کو تر آن سے او جمل کرویں گئی سے اس نے سرف ان چیز وں پر اپنی توجہ مرکوز کر سے انسانی معاشرے وانسانی زعرگی اور انسانی روح کو قائدہ پینی سکتا ہو۔ کیونکہ قرآن نے

و المستحقق و من كاطريقه كار كالم

اخی چیزوں پرزورد یاہے۔

میں نے اس بات کی بھی کوشش کی ہے کہ اس تغییر میں اس کتاب مجر کفی حسن و جمال اور تغییر وتضویر کے ساتھ اس کے الصاق پر بھی روشی ڈالوں۔ آٹھ سال پہلے ( تقریباً 1364 ھے) جب میں اپنی کتاب السصدور الغنی فی الغرآن "سے فارغ ہوا ،اس وقت سے میری ایک خواجش تھی۔ اس وقت سے میری ایک خواجش تھی۔ اس وقت بھی پر بیات میاں ہوئی تھی کہ تصویر خوبصورت قرآئی تعییر میں ایک واضح قاعدہ ہے۔ میری ایک خواجش تھی کہ اللہ تعالی جھے قرآن مجید کواس روشی میں چیش کرنے کی سعادت بھٹے۔ پھر بیخواجش میرے ایک خواجش تھی۔ اس علال میں بیا کی سعادت بھٹے۔ پھر بیخواجش میرے اس علال میں بیا کی سرحیہ پھر ظاہر ہوئی اور میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آیات کے باجمی روا کو واضح کرتا ہوا جدید اعماز میں ایکی آیات کو ایک جو صری شکل ان پر بات کا فیصلہ کیا کہ آیات کو ایک بھر صری کوئی خاص طل ان پر میں درس قرآن کی صورت میں چیش کروں جن میں کوئی خاص روا وقعل ہے اور ایک خاص طل ان پر سایگن ہے۔ قرآن مجید کیا اس جدید کے اس بات کا اجتمام ضرور کیا ہے کہ قرآن مجید کے پہنے ہوں جن میں نے اس بات کا اجتمام ضرور کیا ہے کہ قرآن مجید کے پہنے درسے تھی یاروں میں بیشلسل باتی درسے "۔

خلاصة كلام يہ ب كسيد قطب نے اپن تغيير على اسلام كى حقق صورت كو اسلامى عقائد، شريعت، اخلاق، مقاصداور مفاجيم كى روشى على بين اخراجت انداز على پيش كيا ہے۔ان كى اس تغيير على انفرادى اور اجتماعى زندگى كے ہرشجے على موجود تصوف وسلوك اور وجدان كارتگ بحى جملكا نظراتا تا جى سيد قطب نے اپنی حقيق كى كرائى كے ساتھ ساتھ اس كى جامعيت اور اصالت كو بھى مذظر ركھا ہے۔انداز بيان انتہائى شائدار اور اسلوب انتہائى منفر دہے۔ اپنى انہى خصوصيات كى بناء ير فى ظلال ہے۔انداز بيان انتہائى منبوليت حاصل ہوئى۔ يتغير درميانے سائزى تميں جلدوں على المقال موتى۔ يتغير درميانے سائزى تميں جلدوں على جومرت شائع ہو چى ہے۔

11. التفسير الحديث:

جدید دور کے اسلامی اویب محدعزہ وروزہ نے اس تغییر کو قرآن مجید کی نزولی تر تیب کے مطابق لکھتا ہیں: مطابق لکھا ہے۔وہ اس کے مقدمہ ش لکھتے ہیں:

" ہماری رائے اس بات پر مغمری کہ ہم اس تغیر کوسورتوں کی نزولی تر سیب کے مطابق لکھیں۔ وہ اس طرح کرسب سے بہلے بعدورة العلق کی تغییر کی جائے ، پھر مسورة المقلم کی ، پھر مسورة الفق عل ک ، اوراس ترتیب کے مطابق پہلے کی سورتی کمل کی جا کیں ، مجرسور ق البقر ق اور پجرسور ق الانفال کی تفییر کی جائے ، اوراس ترتیب کے مطابق تمام یہ نی سورتی کمل کی جا کیں۔ اس ترتیب کو اپنانے کی جوجہ امارے ڈبن میں قتی وہ یہ ہے کہ امارے خیال کے مطابق سینج قرآن بنی اور قرآن کی خدمت کے لئے زیادہ افضل ہے کیونکہ اس کے ذریعے عہد بہ عہداور سال بدسال سیرت طیبہ کی اجاع ممکن ہے۔ نیز مزول قرآن کے ادوار اور مراحل کو زیادہ واضح اور باریک بنی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ نیز قاری کو قرآن مجدد کرول کی فضا کو انہائی مناسب انداز میں بھینے کا موقع ملتا ہے، جس سے اس کے سامنے توزیل کی تحسیر بھی عیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔

اس طریقہ کارکوا ختیار کرنے سے پہلے ہم نے اس کے بارے بی بہت خور دکھراور مشاورت کی کہیں یہ قرآن ہور گھراور مشاورت کی کہیں یہ قرآن ہجید کے نقلاس کے خلاف تو نہیں ، لیکن ہمارا آخری فیصلہ بھی کھرا کہ قرآن ہی کے اس ترتیب کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ وجداس کی بیٹی کہ تغییر طاوت سے ہٹ کرایک معالمہ ہے۔ یہا کی فی اورایک مشتقل بالذات امر ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ، اور نہیں کوئی فرق بڑتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ، اور نہیں کوئی فرق بڑتا ہے۔

ماضی بین بہت سے ایسے ملاء مغسرین اور محدثین ملتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی کئی ایک بات میں جنہوں نے قرآن مجید کی کئی ایک با چند سورتوں پر تفاسیر تکھیں ،اوران پر کسی حتم کی تغیید بھی ٹیس ہوئی ،ای وجہ سے ہم نے اس طریقہ پر چلنے کا ارادہ کیا ، جبکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف زیادہ تا خوات کرتا جا ہے ہیں ،اور نہ شذو فیش پڑتا جا ہے ہیں ۔اوراللہ تعالی نیتوں کو نے دہ جات ہوں اللہ تعالی نیتوں کو زیادہ جائے والا ہے ''۔

"التفسير المحليث "مل محروه كائل يب كده بهل مورت كالخفرت الف كرات إلى اوران بنيادى تطوط كافر كركت بين بن كروسوت كهوم رى بساس كى اجميت بخصوصيات برتيب نزول اوراس مي موجود كى اوريد نى آيات كو بتات كايك مجوع ويان كرت بين بس كى تغيير كي تغيير كرام تقصود بوتا ب بسب كي توري اورات كرام تقصود بوتا ب بسبي توري اورات ايك موضوعاتى اكائى بنا كرم عن اورسياق كي اعتبار سان كي تقريح كرت بين كمات نادره كي مخترش م كرف ما تحسات موضوعاتى اكائى بنا كرم عن اورسياق كي اعتبار سان كي تقريح كرت بين حكمات نادره كي محترش م كرف ما تحسات موتوى استعبال اوراست اي محتول في كرت بين بين بين حكمات ان دول كوم ومنا اين كردى موتوى من كرق من مشغول فين بوت مان خرول كي منان نزول ك

بادے میں جوردایات محقول بین ان کا اختصارے تذکرہ بھی کرتے بیں۔ مجراس تحقب کردہ مجوعہ کے احکام ومبادی کا تذکرہ کرے میں احکام ومبادی کا تذکرہ کرے ہوں ہے۔ کہ متابد وسائل کرے ہیں، کے تک مید دبلای ایک سلم کی زعر کی کو کہرے اعداز میں متاثر کرسکتا ہے۔

محد عزه اپنی اس تغییر میں بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں آنے والے واقعات اور ترغیب وتر ہیب پر مشتل امور کا ان سے مقاصد ومبادی کے ساتھ تعلق واضح کرتے ہیں۔ موضوعات پر عنوانات، اور تعلیقات کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ فیکورہ تمام خصوصیات کی بنا پر ہم کہ سکتے ہیں کہ جم عزه نے قرآن مجید کے تیس سالہ دور فزول کو سامنے دکھتے ہوئے اسلام کی حقیق تصویر پیش کی ، اور قرآن کر یم کی دوشن میں سالہ دور فزول کو سامنے دکھتے ہوئے اسلام کی حقیق تصویر پیش کی ، اور قرآن کر یم کی بارہ وثنی میں کاروان دھوت الی اللہ کی رفآ رکا لحرب لحد جائزہ پیش کیا ہے۔ یہ تغییر درمیانے سائز کی بارہ جلدوں میں 1962ء سے 1964 تک قاہرہ کے دار احیاء الحدب العربیدے شائح ہوتی رہی۔

پروفیسر جمد عرده کتالی کارنامول می الیهود فی القرآن ""القرآن و المه شرون" اور"القرآن و السمل حدون " بحی خاطر خواه متبولیت حاصل کریکی بین تغییر بالمعقول می مندرجه بالاکتب کے طاوہ اور بحی بہت ی بیش قیمت تصانیف موجود بین جن کا تعقیق تذکره تو ائتہائی طوالت کا طلب گارے، البندان میں سے بچھنام بھال ذکر کئے جارہ بین۔

المنسير البيضاوي التفسير النسفي الحازن

التقسير النيشا يوري اشتقسير جلالين التقسير الغطيب الشريني

كتفسير ابي السعود ٨ تفسير الآلوسي ـ

3- آیات احکام کافسر (تقبی تفسیر) کے اہم معادر:

الل علم نے قرآن مجدی ایک بی جہت سے متعادف کرانے کے لئے صرف ان آیات کی تغییر بھی گئی ہے۔ کہ تغییر بھی گئی ہے۔ ک تغییر بھی گئی ہے بیشن کا تعلق احکام سے ہے۔ سابقہ منسرین کی طرح اول سے آخرتک پورے قرآن مجید کی تغییر کی نجائے صرف ان آیات کی تغییر جن سے ختبی احکامات وابستہ ہیں ہنٹیر کا ایک جداگانہ اعداز ہے۔ الی مجھے تفامیر کا تعادف یہاں چیش کیا جارہا ہے۔

12-أحكام القرآن:

بیتنیرالیکراحدین علی دازی حق (255-370 م) کی ہے جو 'جسسا مس '' کے نام سے مشہور ہیں۔علامدحاص نے قرآن مجید کی تمام مورقول میں سے مرف ان آیات کا انتخاب کیا ہے جو

المحتقق ومذرين كاطريقه كار

احكام سے متعلق ين امام جسسا ص آيات قرآني سے معتبط ہونے والے فقي احكام كود كركرتے بيں ، اور پھران مسائل بيں اختلاف ائر كودلائل كے ساتھ بيان كرتے بيں علامہ جساس نے فقي مسائل ، ان بي پائے جانے والے اختلاف اور ولائل كواس كثرت اور طوالت سے بيان كيا ہے كہ دوران مطالعة آپ كو يواحساس ہونے لگا ہے كہ آپ تغيير فيس بلك تقابلى فقد كى كوئى كتاب بڑھ رہے ہيں۔ يہ كتاب بڑے رہے المصوية سے بيں۔ يہ كتاب بڑے سائزكى تين جلدوں بي 1347 ھئى معرك المعطمة البھية المصوية سے اور پھر بيروت سے شائع ہوئى ہے۔

13- أحكام القرآن:

امام ابوعبدالله محدین ادر لیس شافعی (150-204 می کفتینی اقوال کوامام حافظ ابویکر احد بن حسین بیستی شافتی نیشا پوری (م 458 مه) نے ترتیب دیا ہے۔ امام بیستی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کی ان احکام القرآن میں ایک کتاب تھی لیکن وہ ہم تک نہیں پہنی ۔ اس کتاب کو بیستی نے امام شافعی کی ان تصوص سے جمع کیا ہے جوامام شافعی اور ان کے شاگر دول جیسے علامہ مرتی مہو یعطی اور ابولور کی کتابوں میں موجود تھیں۔

یرکآب ام قاضی ابو بکو محمد بن عدالله محمد معافری اللسی اشبیلی مالکی در کتاب ام قاضی ابو بکو محمد بن عدالله محمد معافری الله الله فی این العربی میلی آن مجید کی کی سورت کود کرکرتے ہیں، پھراس میں موجود آیات احکام کی تعداد متاتے ہیں، پھرایک ایک آیت کو لے کراس کی تقریم کی مسائل ہیں، پھر ہر

و المعلم الما المعلم ال

مسئے کوالگ الگ متوان وے کر ذکر کرتے سے جاتے ہیں۔ این العربی کی احکام القرآن ایک جاش کی سئے کوالگ الگ متوان وے کر ذکر کرتے سے جاتے ہیں۔ این العربی اپنے قائفین کی تروید ہیں انتہائی سخت اب والجد افتیار کیا ہے، جو بعض اوقات فیر جا نبداری کی حدیار کرجاتا ہے اور تعصب سے جا انتہائی سخت اب والجد افتیار کیا ہے، جو بعض اوقات فیر جا نبداری کی حدیار کرجاتا ہے اور تعصب سے جا گائی سے آیا ہے۔ آیات سے بعض معانی کے استفاط کے لئے این العربی نے لفوی استشادات کو بھی گیا ہے۔ انہوں نے نداتو اسرائیلیات کو ذکر کیا اور ندی احادیث معید کو بیان کیا ہے بلکدان کے ذکر کونا مناسب خیال کیا ہے۔ یہ کتاب چار جلدوں میں ملی جمد بجاوی کی تحقیق کے ساتھ 1957ء میں قاہرہ سے شائع مولی تھی۔

# 15- الجامع لأحكام القرآن:

المام مغرابومبدالله محدائن احدانساری اعلی قرطی (م 671ه) کی آیات احکام کی تغییری الکسی گئی جائع ترین کتاب ہے۔ انہوں نے اسپاب نزول بقر اوات ، وجو واحراب بخر تئ احادیث ، قر آئی الفاظ فرید کی شرح ، اشعاد حربی ہے استشہاد اور الی بہت سے چیزوں کوؤکر کیا ہے جن کی وجہ سے احکام کے استفیاط اور وضاحت میں آسائی ہو کتی ہے ۔ کتاب کی حیارت انتہائی عمدہ اور واضح ہے۔ اسلاف کے اقوال کو کثرت سے بیش کیا کیا ہے اور برقول کے قائل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ قرطبی نے اپنی اس تغییر میں ایمن العربی کی احکام القرآن ہے بھی استفادہ کیا ہے ۔ علامہ قرطبی فتی فتی نے اپنی اس تغییر میں ایمن العربی کی احکام القرآن ہے بھی استفادہ کیا ہے ۔ علامہ قرطبی فتی نے دائل بیان کرتے ہیں اور پھرآیات کی عمدہ اعداد میں تغییر کرتے ہیں اور پھرآیات کی عمدہ اعداد میں سے درئی بیں بلک انصاف ، نرمی اور علی شان کے مطابق کلمتے مطابق ہیں۔

بيكات بي يمات بيد عائز كى بين جلدول بين قابره كه دارالكتب المعربيات 1935 ماور 1950 مين شائع بوكي تني بعدازال الدار القومية للطباعة والنشوسة بحى شائع كى كاني تني

4- علوم القرآن كاهم معمادراور مراجح

# 1- البرهان في علوم القرآن:

امام بدرالدین محدین عبدالله زر کشی (745-794هه) کی بیتالیف علوم قرآن میں کمی گئی جامع ترین کتاب ہے۔اس میں انہوں نے اسلاف کی کتابیں کا خلاصہ کیا اوران پر بہت سے امور کا استاف یکی فرمایا۔ قرآن کریم سے متعلق بہت سے مسائل کی تحقیق کی مشکل اور شفل باتوں کومل کیا اور 270 محتق وقد وين كالمريقه كاريكا

مختف علوم سے متعلق پیدا ہونے والے اشکالات کودور فر مایا علامہ ذرکشی کی بیر کتاب سنتالیس انواع پر مختل ہے۔ انہوں نے برنوع کا ہرا مقبار سے بحر پورش اوا کیا ہے، جس کی وجہ سے بیر کتاب سب سے زیادہ جامع اور فائدہ مند کتاب بن میں ہے۔ بیر کتاب بندے سائز کی چار جلدوں بی استاذ محد ابوالفشل ایرانیم کی حقیق کے ساتھ 1957ء بی معربے شائع ہوئی تھی۔

# 2\_ الإتقان في علوم القرآن:

الم صافظ الديم جلال الدين عيد الرحمان ين الديم سيد في (849-110 م) كي علوم قرآن شل

كسي كن ايك ماية ناز جامع كتاب ب انهول في ال كتاب كواس (80) انواع شي تقييم كيا ب - كيل نوع كل اور مدتى مورتوں كى معرفت عي اور آخرى نوع منسرين كے طبقات كے بارے على ب الله تعالى أديم مسلمانوں كى جانب ب بہترين برّاوے كدانهوں في برنوع كا يورانورا حق على ب الله تعالى أديم مسلمانوں كى جانب سے بہترين برّاوے كدانهوں في برنوع كا يورانورا حق اواكيا ب علام سيد في كن الله تعالى " يو ب سائز كى دوجلدوں على بهت سے كتب خاتوں سے شاكت بوجي كل الله تعالى ب الله كا الله تعالى الله كا الله كا الله تال كي منافح الله بعلى شائح كى كا من المستحد الله جارية بحى شائح كى المواد سے كا يورانورات كے لئے الى كتاب برسريد بعلى من التح كي كا من درست ب من من التح كي كا من درست ب

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الاتقان:

سے کتاب ایک محق عالم شخ طاہر جزائری رحمداللہ (1268-1338ء) کی تالیف ہے۔
انہوں نے اس کتاب بیس علوم قرآن سے متعلق تمام ضروری ایجاث کوجی کردیا ہے، اور انتہائی طمی،
دقیق اور میں تحقیق فرمائی ہے۔علوم قرآن اور تغییر سے دلچہیں رکھنے والافنص اس کتاب سے مستفتی ہیں
ہوسکتا۔ کو تکہ قرآن مجید کا اسرار واحکام کی بوئی حمدگی سے اس جس بیان کیا گیا ہے۔علامہ جزائری کا
خیال بیتھا کہ ان کی یہ کتاب اس تغییر کا مقدمہ بے گی جس کی تالیف کا وہ پہلے سے اراد وفر ما بھے تھے۔
میرکاب ورمیانے سائز کی ایک جلد جس معرک مطبعة المتار سے 1334 ھیل شائع ہوئی تھی۔

## 4\_مناهل العرفان في علوم القرآن:

جامداز ہرکے استاز اور معاصر عالم وفیخ محد عبد السطیم ذرقانی نے اس کتاب میں علوم قرآن کی تاریخ کوموضوع بنایا ہے۔ انہوں نے سنزیل القرآن اور اسباب نزول سے متعلق تفتکو کی اور قرآن جید کے مات حروف پر نازل ہونے کے موضوع پر تنسیل سے روشی ڈالی ہے۔ ملامدز رقانی نے نبی

کریم اللہ عند کے جدیں اللہ عند اور حضرت عنان رضی اللہ عند کے جدیں جع قرآن کو تفسیل

سے بیان کیا ہے اور اس حوالے سے پائے جانے والے شبہات کے دیمان حس جواب و سے ہیں۔
علامہ زرقانی نے سورتوں اور آیات کی ترحیب، کتابت قرآن ، رسم قرآنی ، معماح نسب قرات ، قرام ، تغیر ،
علامہ زرقانی نے سورتوں اور آیات کی ترحیب، کتابت قرآن ، اور اس کا علم ، اس بارے بیل علاء کے خدا ہب اور
مضرین اور ان کا بی تغییر ، کتب تغییر ، ترجہ قرآن ، اور اس کا علم ، اس بارے بیل علاء کے خدا ہب اور
ناخ ومندوخ کو تفسیل سے بیان کیا ہے ۔ آپ نے تحکم و مشابہ و غیرہ کا تذکرہ کیا ، اور ان سے متعلق
ناخ ومندوخ کو تفسیل سے بیان کیا ہے ۔ آپ نے جانے والے شبہات کو یخوبی واضح کیا ہے ۔ نہ کورہ
قرآن ، ابیاز قرآن ، اور ان سے متعلق پائے جانے والے شبہات کو یخوبی واضح کیا ہے ۔ نہ کورہ
خدائش کی بنا پر علامہ زرقانی کی علوم قرآن کے بارے کھی می یہ کتاب ایک شابکار ہے اور شرید کا لیز
میں اعلی تعلیم حاصل کرنے والے طلب کی علی ضرورت ہوراکرتی ہے۔ مناصل العرفان کی مرتب ورمیا نے
مائز کی دوجلد وں بیں بٹائے ہو چکی ہے اس کا تیر را الح یش کی ہے مناصل العرفان کی موجود ورمیا نے
مائز کی دوجلد وں بیں بٹائے ہو چکی ہے اس کا تیر را الح یش کا حیار میں مصر سے شائع ہو واقعا۔

# 5- المدخل للراسة القران الكريم:

## 6 مباحث في علوم القرآن:

لبتان کے مشہور عالم دین ڈاکٹر محق صالح نے اس کتاب بیں علوم قرآن کے اہم مسائل کو علی انداز بیں یدی حد گی اور سلاست کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ قرآن اور علوم قرآن سے متعلق کے جانے والے اشکالات کے جواب بھی اس کتاب بیں موجود ہیں۔ یہ کتاب بہلی مرجہ بوے سائز کی آئیک جلد بین جامعہ دعق کے برگیں سے 1958 و بیس شائع ہوئی تھی، اس کے بعداس کے ٹی ایڈ بیشنز

272 ≣

من وقد و ين كا طريقة كار

شائع ہو بچے ہیں۔

7- أسباب النزول:

قرآنی آیات کے اسب بزول کے بارے میں کامی کی سب سے قدیم کتاب 'اسب ب السندول '' شخ امام ابوالحس علی بن احمد واحدی شیٹا پوری (م 468 ھ) کی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں محاب کرام رضوان القطیم می جمعین اور تا بھین کے نقل کرد واسباب نزول کو ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب 1279 ھیں معرسے درمیانے سائز کی ایک جلد میں شائع ہوئی تھی۔

8 لباب النقول في أسباب النزول:

ا مام ما فظ جلال الدين عبد الرحل بن الى بكرسيوطى (849-1910هـ) في الى كتاب يس احاديث وتفاسير كانچو و كركرديا ب، جيساكداس كتاب كم مقدمه يس انهول في بذات خوداس بات كا ظهادكيا ب- أيك مناسب سائز كى جلديس به كتاب كى مرتبد شائع بوچكى ب

9- حرز الأماني في القرأت السبع:

امام القراء ابو محمد قاسم بن فيره بن خلف دعيني شاطبي الدلسي (538-590ء) كى اس ماية تا تنفيف كونن تجويد وقر أت ش سب سے قديم بوينے كا درجه حاصل ہے۔اس كى سب سے بہترين شرح الماعلى القارى دحمدالله البارى نے لكسى ہے جو بندوستان سے 1348 حرش شائع بوكى متى۔

## 10 - النشر في القرأت العشر:

ریکاب حافظ ابو العیو محمد بن محمد دمشقی شافعی (م823ه) کالف ب جوائن الجزری کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کتاب شی علوم قرآن بقراءات اور جو بدے مباحث کو اس شاندارا ثداز میں جمع کیا گیا ہے کر قرآن اور علوم قرآن میں دلچیں رکھنے والاکوئی فخض اس ہے مستنی خیس ہوسکتا۔ یہ کتاب دوجلدوں میں علی جو ضاح کی گرانی میں معرسے شائع ہوئی تھی۔ فکورہ کتاب کے علاوہ علامی ترری کی چنداور تفنیفات بھی علوم قرآن کے میدان میں خاص ایمیت کی حال ہیں:

التمهيد في علم التجويد ٢ منجد المقرئين

٣ متن الجزرية،

يتجويد وقرأت مي ايك منقوم رساله بجس كي شرح في على القارى في كمس ب-



## 11\_ التبيان في آداب حملة القرآن:

قرآن مجید کے آداب کے ہارے ش تالف کی گی سب سے زیادہ جائے اور مابیناز کماب امام حافظ ایوز کریا سکی بن شرف الدین نووی (631-676ھ) کی تالیف ہے۔ اس کا سب سے عمد و تحدوار الفکر سے شائع ہوا تھا۔

5- مطالعةرآن يمتعلق اجم معاور:

1- إعجاز القرآن:

قاضی ابدیر محدین طیب با قلانی (م403ء) کی بیتالیف بدے سائز کی ایک جلدی سید احمد صقو کی تختی کے ساتھ دارالمعارف معرے شائع ہوئی تھی۔

2- اعجاز القرآن كے بارے ميں تين اہم رسائل:

ا مجاز قرآن سے متعلق کھے مجھے تین اہم رسائل جمد خلف اللداور محد زغلول سلام کی تحقیق کے ساتھ ایک جمعیت کے ساتھ ا ساتھ ایک مجموعہ شن معرسے شائع ہوئے تھے۔

- نان اعجاز القرآن ، لأبي سليمان حمد بن محمد العطابي (319-344 هـ)
- 2. النكت في اعجاز القرآن، لأبي الحسن على بن عيسى الرماني (296-386 هـ)
  - 3. الرسالة الشافية ، لأبي بكر عبدالقاهر الحرحاني (471 هـ)
    - 3- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية:

مصطفی صادق را نقی (1297 مد1356 م) کی برتب ایک جلد می کی مرتب شاکع موجی ہے۔

4\_ تاويل مشكل القرآن:

5- متشابه القرآن:

قاضى عبدالحبار بن احمد معتزلى (م415ه) كى يام كاب دوصول يل دُاكْرُعد تان زردُوركي حَتِين كساتحد دارالتواث، قابره سي شائع بويكى ب\_

6- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب:

شیخ محمد امین جکنی شنقیطی فاس کاب ش ان آیات کورمیان طیق و

# محتیق و مدون کا طریقه کار کا

لوافق كى صوراوى ويان كيا بي جن من بظاهر تعارض نظرة تاب \_ آيات كوسورول كمطابق ترتب ويافق مي كان ترتب وياف من المائزى الك جلدين 1375 من رياض عن الح جوئي تقي \_

## 7- الجمان في تشبيهات القرآن:

الع قاسم حبدالله بن محمد (این تا قیا بغدادی) (410-485ه) کی بیر کتاب ڈاکٹر عدمان زرز دراور ڈاکٹر محمد رضوان دابیر کی مختیق کے ساتھ درمیانے سائز کی ایک جلد میں و زار ف المعاد ف سے شائع ہوئی تھی۔

# 8- الإكليل في المتشابه والتأويل:

شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه (661-728) کی میک السلام تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه (661-728) کی میک ایک فیصورت جلدی معرب دومری مرتبه 1947 وی شائع اصول التفسیر "کنام سائن جید کا ایک درالرمعرک مطبعه سلفیة سے 1370 ویس شائع مواقعا - پار دار کر محتیق کے ساتھ وارالقرآن لبتان نے اسے 1971 ویس شائع میا آخری مرتبدیدرسالد موسسة الرسالة سے شائع مواقعا -

#### 9- التبيان في أقسام القرآن:

امام حافظ شمس الدین محمد بن ابی بکو ،ابن القیم البعوزیه (651-751 ھ)
نے اس کتاب میں قرآن مجد مل موجود تم اور جواب تم کو مجر پود طریقہ سے واضح کیا ہے۔ یہ کتاب
1321 ھٹ مک مک معلمه میرید سے شائع ہوئی تھی۔

# 10- إمعان في أقسام القرآن:

عبدالحيدالفراى كابه كاب ايك موه جلدش قابره كمطهد سنيت 1349 هش شائع موني تم . 11 من الأصماء والأعلام: - 11 من الأصماء والأعلام:

صاحب روض الانف معافظ عبدالرحمان سبیلی اندلی (509-581ھ) کی بیر کتاب ایک مناسب سائز کی جلد بین قاہرہ سے شائع ہوئی تھی۔

# 12- ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان:

اهام مجتهد محمد بن ابراهیم الوزیر الیمنی الصنعانی (775-840) کی برکاب معرے۱۳۳۹ء شرائع بوئی۔

13\_ القرآن ينبوع العلوم والعرفان:

علی کلری نے اس کتاب جس سائنسی مضاحین ہے متعلق آیات قرآنیکو بدی صراحت کے ساتھ بیان کیا، انہوں نے اس کتاب جس طب، قارمی ، محت ، تاریخ ، فزکس ، بیالو کی ، زوالو کی ، معد نیات اور کیسٹری و فیرہ سے متعلق قرآنی آیات کی مختر تشیر و تشریح چیش کی ہے۔ وہ آیات کی تغییر کے دوران اس علم کی اصطلاحات کی وضاحت ہمی کرتے ہیں۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی تین جلاول میں 1900ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی تھی ۔

14\_ التصوير الفني في القرآن:

يكاب سيد تطب (م1966ء) كالكامايناز تعنيف ب

15 مشاهد القيامة في القرآن:
 يجي ميونلب كالف ب-

16\_ القرآن والعلوم العصرية:

بر آب معر کثیره آقاق عالم شیخ طنط اوی جو هوی (1287-1358 ه) کے رفعات آلم کا مجموعہ اس کا کا دور اللہ یشن ایک رسالے کا فکل میں 1951 میں شائع ہوا تھا۔

17\_ الفلسفة القرآنية:

عباس محود العقاد (1889-1964م) كى يدكتاب أيك عمده جلد مين 1962 مش معرست شائع بول تنى \_

18\_ الظاهرة القرآنية:

بيكاب الجزائر كمعاصر مقراور ماينا زعالم مالك عن في كالفيف ب-

19\_ المصطلحات الأربعة في القرآن:

يكاب ميدالوالاعلى مودودى ولا موره باكتان كى تالف ب-

20\_ بلاغه القرآن:

جامد الازہر کے واکس چاسل مخت محر خصر حسین (م 1958ء) نے اس کتاب میں دور حاضر کے طلبہ کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے چدا نتہائی اہم موضوعات م کنتگو کی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کے دوسری زبانوں میں ترجے، امثال القرآن، تھکم، متثابہ، اعجاز قرآن، اور قرآن مجید کے فن و المعتن و مدوين كاطريقه كار

قعصی وغیرہ پرسر حاصل گفتگو کی ہے۔ یہ کتاب علی رضا تیونی کی تحقیق کے ساتھ اسمال عض وشق کے مطبعہ تعاوید سے شائع ہو گئی ۔

# 21- من منهل الأدب الخالد:

ید کتاب قرآن جید کی او فی نصوص کے مطالعد پر مشتل ہے اورا سے محد مبارک نے تالف کیا ہے۔ یہ کتاب ایک چھوٹی جو لی حق م 1964 میں ہے وت کے دارالفکر سے شائع مولی حقی۔

22- نظرة العجلان في أغراض القرآن:

می و مدت کی ایمی مناسبت اور سورقوں کی وحدت موضوع کی ایمی مناسبت اور سورقوں کی وحدت موضوع کو بیان کیا ہے۔ موضوع کو بیان کیا ہے۔ یہ کتاب ورمیائے سائز کی ایک جلد میں 1365 میں دھی کے صطبعہ عصویه سے شائع ہوئی تھی۔

## 23\_ قصص القرآن:

بیکآب محدا حرجادالمولی بھرا ہوانعنل ایراجیم بالی تھر بچادی اور سید شخاند کی تالیف ہے۔ اس کتاب کا پانچوال ایڈیشن درمیانے سائز کی ایک جلدیش 1373 صیش قاہرہ کے مسطب معد استقامه سے شائع ہوا۔

# 24- الفن القصصي في القرآن الكريم:

ڈ اکٹر محر احر طقب اللہ کی اس کتاب کا دوسر اللہ بیش مناسب سائز کی ایک جلد ی قاہرہ کے مکتبة النهضة اللہ علی تاہرہ کے مکتبة النهضة اللہ علی 1957 میں شائع ہوا تھا۔

25 - القرآن والعلم الحديث:

عبدالرزاق نوفل کی اس مختر کتاب کا پبلا ایڈیٹن 1959ء میں معرکے دار المعارف سے شائع ہوا تھا۔

# 26- نظرات في القرآن:

دورحاضركابك عالم محرفزالى كى اس كتاب كا پېلاايديش 1958 م ش معرك موسسة المحانجي سے شائع بواقعا۔

# 27 منهج القرآن في التربية:

دورحا مرے ایک محتق محرشدید کی برکتاب معرے مکتب الآواب سے شاقع ہو کی تھی۔

277 محتیق وقد وین کالم بیته کار

#### 28\_ النبأ العظيم:

ڈاکٹر محمد اللہ دواز (م 1958ء) کی بیگرانقدر کماب قرآن مجیدے متعلق جدید نظریات پرشتمل ہے۔ یہ 1960ء میں معر کے مطبعہ السعادة سے شائع ہوئی تھی، پھرکویت کے دارالقلم سے مجی اس کا کیے جدیدا فیریشن شائع ہوا تھا۔

# 29\_ دستورالأخلاق في القرآن:

#### 30 أحسن الحديث:

ڈاکٹر محرسعیدرمضان ہولی کی برکتاب قرآن مجید کے علی واد کی افادات پڑھنٹل ہے۔اس کتاب کو کتب اسلامی نے 1968ء میں شائع کیا تھا۔

# 31\_ التفسير العلمي للايات الكونية:

دور حاضر کایک حالم حقی احمد کی بیر کتاب معرک دارالمعارف بدوسر تبدال جوئی ہے۔
اس کتاب کا بنیادی مقصد رآیات کونیے کی تغییر وقشری کے ذریعے رسول الشفائی کے کی رسالت کا اثبات ہے۔ بنز آیات کونیے کو قتی معانی کے اسخر ان کے ذریعے قرآن مجید کے سائنی اور افوی اعجاز کو بھی اس کتاب میں واضح کیا مجیا ہے۔ بیدہ آیات میں جوکا نتات کے اسرار کے متعلق علم کو آشکارا کرتی بیں اس سے المل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تقانیت پر شک کرنے والوں کو دیمان تکن جو ایسے تھے ہیں کر آن مجید دیمان تکن جو ایسے تی کر آن مجید میں کا نتات کے متعلق کوئی علم موجوزیس بلکہ عام لوگوں کے مشاہدہ کی با تیں ہیں۔

32 القرآن المکریم واثرہ فی اللد امسات النصویة:

و المعتمل و قد و ين كا طريقه كار كالم

بیک بدورحاضر کے ایک عالم و اکثر حبدالعال سالم کرم کی ہے۔ انہوں نے اس کاب میں بہت سے سوالات کے جواب دیتے ہیں ، اور بعر و کوف ، بغداد ، اندلس ، معراد دشام کے جوی تظریات پر قرآن جید کے اثر ات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے بچھالی تقامیر کا بھی و کرکیا ہے جن می تو پر برحاصل محتکو کی تی ہے۔ تیزانہوں نے اعراب القرآن کے متعلق تھی ہوئی چو تقامیر کا بھی و کرکیا ہے۔ و اکثر عبدالعال نے تو کے اصول استشہاد اور قرآن مجید سے استشہاد کے دمیتہ پر بحث کرتے ہوئے کہ شمات کے جواب بھی دیے ہیں۔ واکثر حبدالعال کی و کرکر دو تنام ایجاث کا بنیادی تعظر بی ہے کہ تر آن جیدا کی میں شائع ہوئی تھی۔

33 متشابه القرآن، دراسة موضوعية:

ڈاکٹر عدمان زرزور کی بیکاب دمشن کے دار الفتحے 1969 میں ٹاقع ہو گئی۔

34 أضواء من القرآن على الإنسان ونشأة الكون:

عبدالفنى الخطيب كى يركاب بحى وش كدار الفتح سائل موئى تمى

35 التعريف بالقرآن والحديث:

علامه شیخ محمد زفزاف رحمه الله کی کاب آن مجید کا ایم مباحث معتلق ایک مخترطلی شامکار ہے۔ بس محمد زفزاف رحمه الله کی بید کر جمد مزول بتاریخ بنسائی ما عاز اور تغییر ایم میان ما عاز اور تغییر بحث می بیسے ایم موضوعات پر تفکوک ہے۔ نیز حدیث کی تاریخ بحد ثین کی اصطلاحات اور حدیث کئی بحث پر بھی اس کتاب میں دوشنی ڈائی گئی ہے۔ اس کا پہلا یا لیشن 1955ء میں قاہرہ سے اور دومرا الی یشن 1979ء میں کتاب میں دوشنی ڈائی گئی ہے۔ اس کا پہلا یا لیکن تاریخ میں قاہرہ سے اور دومرا الی ایشن 1979ء میں کتاب کے معکمید الفلاح سے شائع ہوا تھا۔

علوم قرآن کی قد کور و بالا کتب کے قد کرہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید کی برجہت ہے اور ہر جانب سے متعلق لکسی کی کتابوں کی تعداد اصاطبہ شارے باہر ہے ۔ اہل علم ووائش ہر لحظہ فدمت قرآن بیل مشخول ہیں اور قرآن بھی کے لئے تی سے تی کتاب وجود ش آری ہے۔ اس کی ویہ طاہر ہے کہ ان کتاب کا موضوع اور فیج ایک ایسا شاخیس مارتا سمندر ہے جس کا پانی بھی کم جیس ہوتا اور اس کا جمال بھی مارتا سمندر ہے جس کا پانی بھی کم جیس ہوتا اور اس کا جمال بھی مارتا سمندر ہے جس کا پانی بھی کم جیس ہوتا اور اس کا جمال بھی مارتا سمندر بے جس کا بات جس کا بات کا حقیم سے اور بدھ جاتا ہے۔

# حدیث کی مشہور کما ہیں اور ان کی شروحات:

## [رصحيح البخارى:

اس کتاب کا پورانا م بہتے۔" المجامع الصحیح المسند المختصر من آمود دسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم وسنده و ایامه" اس کی تالف کا شرف امام حافظ امیر الموشین فی الحدیث ابوعبدالله محیدین اساعیل محق بخاری دو 194-256 هه) کو حاصل ہوا ۔ محج بخاری حدیث محج میں تعنیف کی بھی کہا گئی بھی کتاب ہے۔ امام بخاری نے اسے ایواب نقہ کی تربیب پر تعنیف کیا اور فن صدیث اور ترحمت الراب میں تعنین وتوج کا بہت خیال رکھا ہے۔ اس کتاب میں موجود بہت سے محی استباطات اور فوائد جلیا دام بخاری کے بے بناہ علم اور ان کے فیم کی مجرائی پر ولالت کرتے ہیں۔ انہوں نے رجال اور اسانید سے متعنی بھی تحقیق اور سیرحاصل محکوفر مائی ہے جس کی وجہ سے امام بخاری کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ محتمد اور محتمد اس کی شروحات تعین اور اس میں وار دہوتے والے علوم و یو اندکو بیان کیا ۔ مام بخاری کی ماریناز کتاب اسے علی کمال کی وجہ سے ہردور ش امت مسلمہ کی طرف فی اندکو بیان کیا ۔ مام بخاری کی ماریناز کتاب اسے علی کمال کی وجہ سے ہردور ش امت مسلمہ کی طرف سے توجہ مطالعہ اور احترام وتقدس سے بجرہ ور رہی ہے۔ بیاس قابل ہے کہ اس پرسزید محت کی جائے ۔ ورائی ہے۔ بیاس قابل ہے کہ اس پرسزید محت کی جائے ۔ اور آنے والی شلوں کے لئے اسے محتوظ تربایا جائے۔

# 2\_صحيح مسلم:

حدہ الاسلام ابو الحسین مسلم بن الحداج قشیری النشابوری (204-261)

الم الم المحامع الصحیح کوالواب فقد کی ترتیب پرمرتب فرمایا ہے، انہوں نے اپنی کیاب کو تمن لا کھا حادیث سے فتخب فرمایا ہے اور رجال ومتون پر بھی خوب تحقیق کی ہے۔ امام سلم ایک حدیث کے مختف طرق کو ایک جگر کی کار دیتے ہیں تاکہ ان کی طرف رجوع اور ان سے احکام کا استباط آسان موسی می مختم ملم مجھ بخاری کے بعد دوسرا مقام رکھتی ہے۔ الی علم حضرات کا اس بات پر ایما کے سے کہ ان دونوں کا بور کے می مورق کا اور ایک میں اور بیدونوں حدیث کی می کاری کے ایمان میں موجود تمام روایتی بیٹنی طور پر شعل مرفوع اور کی جی اور بیدونوں حدیث کی می کی میں اور بیدونوں حدیث کی میں اور بیدونوں حدیث کی می کی میں اور بیدونوں حدیث کی میں کی تابیل ہیں۔

یمال اس امر کا تذکره مجی ضروری ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں میج احادیث کا استیعاب کرنے کی کوشش فیس کی مجیسا کہ خود امام بخاری فرماتے ہیں:

'' پیس نے اپنی جامع میں صرف دہی احادیث ذکر کی بیں جو سی جالیہ البت بہت سی سی احادیث کو میں نے طوالت کے خوف سے 'چوڑ دیا ہے''۔ امام مسلم رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

'' یہ بات جیس کر میرے زود یک جواحادیث میچ درج بیس تعیں وہ ساری کی ساری بیس نے اس کتاب بیس تی کردیں بلکہ بیس نے اس کتاب بیس صرف وہ احادیث ذکر کی ہیں جن کی صحت براہل علم کا اجماع ہے''۔

3۔ سنن اہی داؤد:

امام صید الحفاظ سلیمان بن اشعث مسجستانی (202-275ھ) نے اس کتاب کوابواب فقہ کی ترتیب پرمرتب کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں صرف سنن واحکام کوڈ کر کیا ہے اور تقعی مواجع اخبار، رقائق اور فشاکل اعمال سے تعرض نہیں فرمایا۔

النداان كى كتاب احاديث احكام كرماته خاص بدانهول فرف موف مح احاديث كى احديث كى الندان كى كتاب احاديث كى المستح و احديث كى المستح و احديث كا المستح و المستح

سنن النسائی اما مافظ ابوعبدالرحل احدین شعیب النسائی (215-303 می تالیف ہے۔ امام نسائی (215-300 می تالیف ہے۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں ایسے داویوں سے کوئی روایت جیس ٹی جن کے متروک ہوئے پرتمام علما مکا اتفاق ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو ابواب فقہ پرتر تیب دیاہے۔ سنن النسائی کی ایک خصوصیت ہیں ہے کہ اس انداز میں کھی گئی کتابوں میں سب سے کم ضعیف احاد یداس میں آئی ہیں۔ یہ کتاب سنن الی داؤد کے قریب ترین درجہ رکھتی ہے۔ سنن النسائی کی مرتبہ 8 اجر او میں شائع ہوئی ہے۔ اس کا سب سے بہترین نسخ محققہ "مسنن النسائی بالتعلیقات السلفیة" فضیلة الاستاذ محمط اواللہ الام تری کی محتین کے ساتھ یا کتان کے مطبعہ سلفیدلا مودسے 1376 وہیں شائع ہوا تھا۔

# 5- سنن الترمذي أوجامع الترمذي:

امام حافظ ابوسی محرین میسی بن مورة التر ندی (209-279 مے اپنی سنن کو ابواب فقہ پر ترتیب دیا ہے ۔ علی وسعت، جامعیت اور فن حدیث کے اعتبار سے بیر کتاب تمام کتب حدیث پر فائن نظر آتی ہے۔ امام تر فدی نے اپنی سنن میں مجھی ، حسن ، ضعیف اور غریب احادیث کو بھی ذکر کیا ہے۔

آپ معلل احادیث کو بھی ذکر کرتے ہیں اور پھران کی علت بیان کرتے ہیں۔ احادیث پر مکر ہونے کا حکم لگاتے ہیں اور وجہ لگارت کو آگارا کرتے ہیں۔ آپ فقہ احادیث ، فدا مب سلف اور راو بوں کے بارے میں بھی کلام فرماتے ہیں۔ یہ کتاب کی مرتبہ شائع ہوئی ہے۔ اس کا ایک نیز پر وفیسر عزت بارے میں کی تحقیق کے ماتھ تھیں سے 1378 میں شائع ہوا تھا۔

أكرُ تورالدين حرّف الإمسام السرمدى والبصوازنة بين جسامعه وبين المصحد وبين المصحد وبين المصحد وبين المصحد وبين المصحبحين "كنام سحاليك كآب كالمحارك المصحبحين" كنام المالية والترجمة والنشوة 1970 مثل الماكمي المالية ا

#### 6- سنن ابن ماجه:

امام حافظ الوعبد الله محدين يزيد قزوني ، ابن ماجه (209-273 مد) كى يه كتاب دوحسول پر مشتمل به مصح احاديث كه لا ف كا مشتمل به مصح احاديث كه لاف كا مشتمل به مصح احاديث كه لاف كا التزام نبيس كيا بلك محج ، حسن ، ضعيف اور برطرح كى احاديث اس ميں بحت كى بيں اس كتاب ميں الي الترام نبيس كيا بلك محج ، حسن ، ضعيف اور برطرح كى احاديث اس ميں بحت كى بيں اس كتاب ميں الي سيست كى احاديث بيں جو مح مين اور برطرح كى احاد يث اس خصوميت كى وجد سے علماء في اسے محاح ست ميں ا

و المعلق و قد و ين كالمريقة كار الم

شاركيا ہے۔ يكتاب كى مرتبہ شائع ہو پكل ہے۔ اس كاسب سے بہتر نو جحرفواد عبدالباتى كى تحقيق كے ساتھ 1952ء شداد احياء الكتب العربية سے شائع ہواتھا۔ اس مس بہت كالى تحليل فهارس تاركى كى جي جن كو دريا الحاديث تك رسائى آسان ہوجاتى ہے۔ حدیث كى پانچ مائينا لاكتب شل سنن ابن ماجہ كا اضافہ سب سے پہلے ابوالفشل محمد بن طاہر مقدى (448-508هـ) نے كيا تھا۔ لہذا سنن ابن ماجہ حدیث كى چے مائينا زاوراولين كابول ميں سے ایک قرار پائى۔ اس سے پہلے علاء امام مالك سنن ابن ماجہ حدیث كى چے مائينا زاوراولين كابول ميں سے ایک قرار پائى۔ اس سے پہلے علاء امام مالك كى كتاب موطاكو بہترين چھٹى كتاب قرارد سے تھے۔ اس لئے كديسشن ابن ماجہ سے ذیادہ مجھے ہے۔

علاء نے سنن ابن باہد کوموطا امام مالک پرمقدم رکھا ہے ، با جوداس کے کے موطا کی روایات سنن ابن باہد کی روایات باتی بارچ کتابوں میں موجود ہیں جبکہ موطا امام مالک کی آگڑ روایات باتی پارچ کتابوں میں موجود ہیں ۔ پس سنن ابن باہد کی موطا امام مالک پر تقل کی روایات کی صحت کی وجہ سے ہیں بلکہ کر شر تہ زیادات کی وجہ سے ہیں بلکہ کر شرت زیادات کی وجہ سے ہیں۔

#### 7\_ موطأ أمام مالك:

بیکآب ابو عبدالله مالك بن الس بن مالك بن ابی عامو بن عمو وبن المحادث اصبحی حمیری مدنی (93-179) كاتالف ب-امام الك اسلام ك ما بیتاز اثمر من سے ایک اور دارالح و این مدید منوره ک امام بیل آپ 93 می مدید منوره من بیدا بوت اوراس دار حبیب من پرورش بالی آپ نے اکا برتا بعین سے ملم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ من امام محد بن شہاب زیری ، بشام بن عرده ، سعید بن الی سعید مقبری ، دبیعہ بن عبدالرحل (جوربیعہ الرائی کے نام سے شہور بیں) محد بن متلدر ، محکی بن سعید انصاری ، ایوب ختیائی اور عبدالرحل بن قاسم شامل بیں۔

آپ سے روایت کرنے والے حضرات کی تعدادیمی بہت زیادہ ہے۔ آپ کے جن اساتذہ فی آپ سے احادیث کی بہت زیادہ ہے۔ آپ کے جن اساتذہ فی آپ سے احادیث کی بین سعیدانصار کی وقیرہ شامل ہیں۔ ان کے جم عصر علاء بیں امام لید بن سعدامام معراور ابن عیبینے نے ان سے روایت کی ہے۔ ان سے روایت کرنے والے اکا ہر بیں امام الوصنیف میں ہیں، جن سے ان کے چھر ہؤے عمدہ مناظرے بھی ہوئے سے مان شخص مناظرے بھی ہوئے سے مان شخص مناظرے بھی ہوئے ان فتی مناظروں سے دولوں حضرات اور دوسرے علاء کے دلوں کو شفتارک نعیب ہوئی اور ان

دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کی تریف کی ہے۔

امام شافعی نے بھی ان سے روایت کی ہے، اور انہیں موطا پڑھ کرسنائی ۔امام عمر بن حسن شیانی (جوامام الوحنیفد کے شاگرد ہیں ) نے بھی امام مالک سے روایت کی ہے اور موطاکی ایک روایت ان سے بھی معقول ہے۔ اس سے بھی معقول ہے۔

امام ما لک کے شاگردوں میں عظیم بزرگ حافظ حبداللہ بن مبارک ،حبدالرحلٰ بن مبدی ، یجی بن سعید قطان ، حبداللہ بن سلم تعنبی (جوامام بخاری اور امام سلم کے شیخ ہیں ) یکی بن یجی نیٹ اپوری (بیمی امام سلم اور امام بخاری کے شیخ ہیں ) اور یکی بن یکی ابن کیٹرلیٹی ائدلی (موطا ما لک کے ایک مشہور ناخ) شامل ہیں ۔

امام ما لک علی الرحم است علم و کرم ، وقار و تمکنت اور صدیث رسول تا بین گر قیر و عقمت بیل خاص مقام رکھتے ہیں۔ جب طلب امام ما لک کی مجلس میں بیٹھتے تو اس سکون اور خاموقی سے بیٹھتے کو یا کہ پرعم سے آکران کے سرول پر بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے آپ کو تھم دیا کہ وہ اس کو کی میل آکرا سے اور اس کے بیٹول کو مو فاہر ما کیں۔ لیکن امام ما لک نے آئے سے اٹکار کر دیا۔ جس کے بیتے میں ہارون الرشید اور اس کے بیٹے امام ما لک کے پاس ان کے محر حاضر ہوئے اور ان سے موطار خوا عام اور خلفاء امام ما لک کا بہت احر ام کیا کرتے تھے۔ امام ما لک ان میں سے صرف نیک لوگوں کے بدایا قبول کیا کرتے تھے۔ امام ما لک کے ایک شاکر و این القاسم بیان کرتے میں اس کے مرف نیک لوگوں کے بدایا قبول کیا کرتے تھے۔ امام ما لک کے ایک شاکر و این القاسم بیان کرتے ہیں کہ امام ما لک کے ایک شاکر و این القاسم بیان کرتے ہیں کہ امام ما لک کے پاس چار سود بتا رہتے ، جن سے وہ تجارت کیا کرتے تھے اور بیان کی محدشت کا میں اس اس کے پاس چار سود بتا رہتے ، جن سے وہ تجارت کیا کرتے تھے اور بیان کی محدشت کا میں اس کے باس چار سود بتا رہتے ، جن سے وہ تجارت کیا کرتے تھے اور بیان کی محدشت کا میان تھا۔

پہلے اہل مدید امام مالک کی مقمت کے قائل ہوئے گھر پورے عالم اسلام میں آپ کی عقمت کے قائل ہوئے گھر پورے عالم اسلام میں آپ کی عقمت کے گئے مرجع کی حیثیت سے متبول ہوئے ۔ عقمت کے گن گائے جانے گئے، اور آپ اہل علم کے لئے مرجع کی حیثیت کے مائل افتد ارکوھیوں گئے۔آپ قوی شخصیت کے مالک تھے اور حق بات کہنے میں کمی ترودنہ کرتے رائل افتد ارکوھیوں فرمایا کرتے تھے لیکن ان کی سیاست اور حکومتی سرگرمیوں میں طوث ندہوتے۔

امام مالک ایک مدیث روایت کرتے تھے: "طلاق دیے پرمجبور کے جانے والے فض کی طلاق جیس ہوگئی ہوں کے جانے والے فض کی طلاق جیس ہوگی "۔اس صدیث کی روشی میں امام مالک زیردئی کی جانے والی طلاق کے وقوع کے قائل حمیل تھے بعض بدخوا ہوں ، حاسدوں اور مغاد پرستوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے مشہور کردیا کہ

عضق وتدوين كالمريقة كار

امام ما لک زیردتی لی جانے والی بیعت خلافت کیمی قائل نیس بیں۔امام ما لک کے حوالے سے بیٹیر
اس وقت مشہوری می جب لفس زکیر ہو بن حبراللہ بن جس نے مدید بی خروج کیا ہواس دور کے دائی
مدید کوکس نے امام ما لک کے خلاف خوب ہو کایا ،کدامام ما لک تمہاری بیعت خلافت کوئیس مانے۔
جس کے نتیجہ بیں امام ما لک اپنے گھر بیں بند ہو کے دہ بیند کے والی جنفر بن سلیمان نے آئیس
بلایا اور کوڑے لگوائے ۔بیدواقعہ لفس زکیر ہی بن حبواللہ کے آئی (146 مد) کے تقریباً ایک سال بعد کا
ہو سے دوالی مدید کی اس حرکت کی وجہ سے اہل مدید ہو حباس اور ان کے حکمرانوں کے خت خلاف
ہو سے انہوں نے امام ما لک کی جمایت ہیں شدیدا حتجاج کیا ۔جس کے بعد ایوج خفر منصور کے پاس
موائے اس کے کوئی چارہ شرف کر دو ہام ما لک سے محافی مائے ۔ چانچہ جب وہ جج کے لیے تھا زایا تو
اس نے امام ما لک سے محافی مائی مان میں تحریفی کھمات کے ماور مدید کے گورز کو بخت سرا

"من ناس بات کا تھم دے دیا ہے کہ دیدے گورز کوقید کیا جائے اس ذلیل کیا جائے اور اے اس تکلیف سے گا گا تا دیا ہے اس نے آپ کودی ہے"۔

بين كرامام ما لك في كما:

"اے امیر الموشین اللہ تعالی آپ کو عافیت عطافر مائے ، آپ کے مقام ومرتبہ کو مزید حمدہ بنائے ، میں رسول اللہ فائل اور آپ کی قرابت کی وجہ سے اسے معاف کرچکا ہوں''۔

ابدجعفرمنصورنے کھا:

"الله تعالى آپ كومعاف فرمائ اورآپ كوجنت عطافرمائ"

مدواقعدام مالک کی وسیخ ظرفی اوراعلی کرداز پر دلالت کرتا ہے۔امام مالک رحمدالله کا انتقال 179 حکومدید متورو بیل ہوا،اور آپ کو جنت البقیع بیل وفن کیا جمیا علاء کی نظر بیل امام مالک کا متعام و مرتبدا نتجائی بلنداور وفع ہے۔ علاء آپ کے علم ،وینداری اور استقامت کے معرف بیل آپ محمد مالله حدیث اور دجال حدیث، جرح وقعد بل ، محابہ کرام اور تا ابھین کی نقد کے مابینا زعالم تھے، وحمد الله دیث وحمد واسعة۔

امام مالک نے اپنی کتاب موطان کوابواب کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ اس عل انہوں نے اہل جازی فق کردہ قوی احادیث کوذکر کیا ہے۔ آپ نے صرف مرفوع احادیث پر اکتفائیس کیا و المحتیق وقد و مین کا طریقه کار

بلکہ محابہ کرام اور تا بعین کے اقوال کو مجی نقل کیا ہے۔ آپ نے اس کتاب کے لئے اپنی یا دواشت ہیں محفوظ ایک لا کھا حادیث ہے۔ تب نیارا واحدیث ہی مجی کا نث محفوظ ایک لا کھا حادیث ہے دس ہرارا حادیث ہی باتن رہ گئی۔ آپ نے اس کتاب کی تعنیف اور چھا نث کرتے رہے پہال تک کہ وہ موجودہ حالت ہی باتی رہ گئی۔ آپ نے اس کتاب کی تعنیف اور مستقیح پر بہت ساز ماند مرف کیا تھا۔ ایک مرجد امام اوزاعی کے شاگر دھر بن عبدالواحد نے چالیس دن میں موطاا مام الک یا دکر کی توامام مالک نے ان سے فرمایا:

"جس كاب كويس في عاليس سال بي تعنيف كيا بتم في است عاليس دن بي حاصل كرايا! تهاري قلت نعنه يمي كني عجيب بي! "

امام ما لک نے اپنی بیکاب لکھنے کے بعد مدین منورہ کے سر فقیاء کے سامنے رکھی ۔ان سب نے اس کی تائید کی ماکیا۔ نے اس کی تائید کی ماکیا۔

ا مام ما لک کو مدیند منوره کا پہلامصنف کہا جاتا ہے، کیونکد آپ کے زمانے میں عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں کتابت کا آغاز مور ہا تھا۔لیکن مدیند منوره میں موطا سے پہلے کوئی اور تصنیف نظر نہیں آتی۔

اس كتاب كى تاليف كاسب يرقما كرايك مرجدالد جمع معورن امام مالك يروش كمياكد ايك الى كتاب لكودي جس برتمام اوك عمل كرين اوران كراختلاف كاخا تمد بوسك ابوجع معور ن كها تما:

"اجعل العلم يا أبا عبدالله علما واحدا"" أكايوم دالله علم وايكم منا يحمد".

امام ما لك في قرمايا:

" نی کریم آن کے محابہ مختف شہروں میں پھیل مجھ تھے اور انہوں نے اسپے زمانے میں اپنی رائے میں اپنی مطابق نوی دیا تھاء اس لئے اب لوگوں کو ایک چیز پڑھل کروانا ممکن نہیں ہے"۔

ای طرح ایک مرجه بارون رشید نے امام مالک سے کہا تھا کہ بیں چاہتا ہوں کہ تمام اوگوں کو موطا پر عمل کرنے والے بناووں ، جس طرح معزت عنان نے لوگوں کو تر آن پر جمع کیا تھا۔ اس پر امام مالک فرقہ ان برجمع کیا تھا۔ اس پر امام مالک فرقہ ان برجمع کیا تھا۔ اس پر امام مالک فرقہ ان برجمع کیا تھا۔ اس پر امام مالک فرقہ ان برجمع کیا تھا۔ اس پر امام مالک فرقہ ان برجمع کیا تھا۔ اس پر امام مالک فرقہ ان برجمع کیا تھا۔ اس پر امام مالک فرقہ ان برجمع کیا تھا۔ اس پر امام مالک فرقہ ان برجمع کیا تھا۔ اس پر امام مالک فرقہ ان برجمع کیا تھا۔ اس پر امام مالک فرقہ ان برجمع کیا تھا۔ اس پر امام مالک فرقہ کیا تھا۔ اس پر امام مالک کیا تھا۔ اس پر امام مالک کیا تھا۔ اس پر امام مالک کیا تھا۔ اس پر امام کیا تھا۔ اس

والوكون كوموطاير مح كرنامكن أيس ، كونكدرسول اللذ في في وقات ك بعد آب ك سحاب

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عملق علاقوں میں پھیل مسلے تھے ،اور برعلاقے میں انہوں نے احادیث میان کیں ،اب مرشمروالوں کے پاس اپنے اپنے علم پراحادیث موجود ہیں''۔

ایک روایت میں بے کہ آپ نے فر مایا:

''صحاب کوام رضی الله عنهم نے فروع ش اختلاف کیا اور مختلف علاقوں ش تشریف لے مجے اوران میں سے ہرایک راہ حق پر ہے''۔

بین کردشید نے کہا:

"وفقك الله يا أبا عبدالله" "اسابوعبدالله الله آب وبعلائي ككامول كالوفق ويتا

رہے''۔

امام ما لک کا تمام بلاداسلامیہ بیس تمام مسلمانوں کوموطاک پابندی کروائے سے اتکار کرتا ہے۔ آگار کرتا ہے۔ آپ

وموطا ما لک بیل تین بزارمسائل بین اورسات سواحادیث بین '-

عي الاسلام ابن جرعسقلاني فرمات بي:

"موطا امام مالک مصاحب کتاب اور ان کے مقلدین کے نزدیک ایک میچے کتاب ہے، باوجوداس کے کداس میں مرسل منقطع وغیرہ کو بھی جت بنایا گیا ہے۔ لیکن اگرشرا اللا کی روشنی میں دیکھیں تو ایسا نظر نہیں آتا۔ امام مالک اور امام بخاری کی ذکر کردہ منقطع احادیث میں فرق بیہ ہے کہ موطا کی منقطع اکثر اوقات امام مالک کی مسموع ہوتی ہیں اوروہ ان کے نزدیک جت ہیں۔ جبکہ سیحے بخاری میں منقطع کی اساد کو تخفیف کی غرض سے حذف کیا جاتا ہے۔ بشرطیکداس کا ذکر کسی دوسری جگہ وصل کے میں منقطع کی اساد کو تخفیف کی غرض سے حذف کیا جاتا ہے۔ بشرطیکداس کا ذکر کسی دوسری جگہ وصل کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

💸 تحمین و به وین کاطریقه کار

ساتھ آرہا ہو۔ نیزاس منقطع کا ذکر تنولج کے لئے ہوتا ہے اگروہ امام بخاری کی شرائط پرنہ ہو، تا کہ اسے کتاب کے موضوع سے نکال دیں۔ موطا ہیں مسند ہتھیل ، مرفوع ، مرسل ہنتھ عے ، اور بلاغات ہرتم کی روایات موجود ہیں ، اسی وجہ سے حافظ دیار مغرب این عبدالبر (368-463ھ) نے موطا کی مرسل و منقطع وغیرہ روایات کے وصل ہیں ایک کتاب کھی تھی۔

موطا کے مرتبہ کے بارے ش اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض معزوت کا خیال ہے کہ سے عین پر مقدم ہے بعض اسے ان کے برابر قرار دیتے ہیں۔ بعض معزوت کا کہتا ہے کہ اس میں موجود مرفوع متصل معین کی احادیث کی طرح ہیں جبکہ ان کے علاوہ دوسری احادیث کا درجہ وہی ہوگا جو وہ ہیں۔ ایک جماعت کی رائے ہے ہے کہ موطا امام مالک کا درجہ محکم کے بعد ہے۔ بیا خری قول زیادہ بہتر اور رائ جہ ہے۔ بہر حال حدیث کے میدان میں دوسری صدی کے نصف اول میں کھی گئی کہ آبوں میں سب سے قدیم کتاب ہونے کا درجہ موطا امام مالک کو حاصل ہے۔ البت امام زیدین علی بن الحسین بین علی بن الحسین بین علی بن الحسین بین علی بن ابی طالب کا مجوعہ حدیث جو پہلی صدی کے آخر اور دوسری صدی کے شروع میں مدیت شہود پر بین علی بن ابی طالب کا مجوعہ حدیث جو پہلی صدی کے آخر اور دوسری صدی کے شروع میں مدیت شہود پر بین علی بن ابی طالب کا مجوعہ حدیث علی قد امت حاصل ہے۔

موطا امام ما لک کاشاراس زمانے کی جامع ترین کتابوں میں ہوتا تھا یہاں تک کرامام شافق رحماللہ نے فرمایا: "روے زمین پر کتاب اللہ کے بعدسب سے مجھے کتاب امام ما لک کی موطا ہے"۔

امام مالک سے موطا کونقل کرنے والوں میں مدیند، مکد، مصر، عراق، مراکش، اندلس، قیروان، تیونس اور بلادشام کے بہت سے محدثین شامل ہیں۔ یہ کماب اسلامی و نیا میں پھیلی اور ایک خلق خدانے اس سے استفادہ کیا۔ اس کی بہت می شروحات بھی کملی می ہیں۔ موطانیام مالک می مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کا سب سے عمد و نسخ محد فواد عبدالباتی کی تحقیق کے ساتھ ہوے سائز کی دوجلدوں میں 1951ء میں قاہرہ کے واراحیاء اکتنب العربیہ سے شائع ہوا تھا۔

### 8 ـ مصنف عبدالوزاق:

حافظ الو بمرعبدالرزاق بن جام بن نافع حميرى انتهائی ثقة علماء ميں سے آيک بيں \_آپ کی پيدائش 126 ه شرب ہوئی \_آپ نے سات سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا، آپ نے سات سال تک معمر بن داشد کی ہم شین افقیار کی \_آپ تجارت کے لئے بلاد شام میں تشریف لائے اور پھر حج کی معاوت بھی حاصل کی ۔اس دوران آپ کوائن جربج عبداللہ بن عمر،عبداللہ بن عمر،عبداللہ بن سعید بن

عقیق دید و بن کاطریقه کار

انی ہند، توربن پزید، اوزاع ، امام مالک ، سفیان توری سفیان بن عیدنداور بہت سے علماء سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا آپ کے شیوخ میں سے ابن عیدنداور آپ کے جم عمر حضرات میں وکیج بن جراح نے آپ سے روایت کی ہے۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں امام احمد بن ضبل ، اسحاق بن را ہویہ علی بن مدتی ، اب و حدیث اس اسل میں ۔ لوگ دوردراز سے سر کرکے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تے ۔ ایک مرتبہ کی نے امام احمد بن ضبل سے بوجھا کہ کیا آپ نے حدیث کے حاضر ہوا کرتے تے۔ ایک مرتبہ کی ودیما مام احمد بن ضبل سے بوجھا کہ کیا آپ نے حدیث کے معالم علی عبدارزات سے بہتر کمی کودیما ہے؟ انہوں نے فرمایا دونہیں'۔

معربن راشد عبدالرزاق كے بارے من فرماتے بين:

''عبدالرزاق اس قامل ہیں کہ اونٹوں پر سوار ہو کر انتہائی دور دراز کے فاصلے طے کر کے ان کے پاس حصول علم سے لئے حاضر ہوا جائے''۔

این السری فرماتے ہے:

" يس عبد الرزاق تك ينفي ك لئ الني سوارى كوتمكادول كا"\_

بعض اوگول نے عبدالرزاق برتشین کا اثرام لگایا ہے اور انہیں اس مسلک کا زیر دست ما می قرار دیا ہے۔ جبکہ علماء نے ان سے اس اثرام کو دور کیا ہے۔ ایک مرتبہ عبدالله بن احمد نے اپنے والد سرامی امام احمد سے عبدالرزاق کے بارے میں پوچھا: کیا وہ تشیخ سے تعلق رکھتے تھے اور اس بارے میں افراط کا شکار تھے ؟ اس برام احمد نے کہا کہ میں نے تو ان سے اس تم کی کوئی بات نہیں تی۔ افراط کا شکار تے ؟ اس برام احمد نے کہا کہ میں نے تو ان سے اس تم کی کوئی بات نہیں تی۔

حضرت سلمہ بن هیب فر ات بین کہ میں نے عبدالرزاق کو یہ فر ماتے ہوئے سامے کہ اللہ کی تم اللہ عندرت سلمہ بن هیب فر ات بین کہ میں نے عبدالرزاق کو یہ فر ماتے ہوئے سامے کہ اللہ عندرت الو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عندمی اللہ عند میں اللہ عندمی اللہ عندی اللہ عند میں اللہ عندمی اللہ عنداللہ عنداللہ

ابواز ہر کہتے ہیں کہ بیں سے عبدالرزاق کو بیفر ماتے ہوئے سنا کی شیخین کی فضیلت اس وجہ سے کہ حضرت علی انہیں اپنے او پر فضیلت نہ دے ہے کہ حضرت علی سے او پر فضیلت نہ دے تو میں بھی انہیں حضرت علی سے افضل نہ مجمعتا ہیں سے کھٹیا پن کے لئے مہی بات کا فی ہوتی کہ میں حضرت علی سے مجت کا دعویدار بھی بنوں اوران کے آول کی مخالفت بھی کروں۔

این عدی فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق سے بہت کا حادیث منقول ہیں۔ بہت سے تقدیحد ثین اور ایک کرام نے ان سے روایات لی ہیں۔ البتہ بعض اہل علم نے انہیں تشیع کی طرف منسوب کیا ہے۔ عبدالرزاق کوسترہ براراحادیث زبائی یا تقیس نہ زندگی کے آخری ایام ہیں ان کی بینائی ختم ہوگئ تھی۔ ان کی بینائی کے ختم ہوجانے کے بعدان کی بیان کردہ احادیث کو محد ثین نے ضعیف قرار دیا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ چند منکراحادیث کے علاوہ ان سے منقول سب روایات کواہل علم نے قائل ججت قرار دیا۔ امام عبدالرزاق کا اختال ماہ شوال 211 سے منقول سب روایات کواہل علم نے قائل ججت قرار دیا ہے۔ امام عبدالرزاق کا اختال ماہ شوال 211 سے منتقول سب روایات کواہل علم نے قائل جمت قرار دیا ہے۔ امام عبدالرزاق کا اختال ماہ شوال 211 سے منتقول سب روایات کواہل علم ان کا میں ہوا۔

امام عبدالرزاق کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے احادیث کو جمع کیا ،انہیں یاد کیا، انہیں محفوظ کیا اور انہیں کتا کی شکل میں ڈھالا ۔امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق جب یمن میں متھے تو کتابوں کا پابندی سے مطالعہ کیا کرتے تھے۔امام ذہبی فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق نے ایک بوی اور جامع کتاب تالیف کی ہے جوعلم کاخر اندہے۔

حافظ عبدالرزاق نے اپنی "مصنف" کوابواب علم پر ترتیب دیا ہے۔ کتاب میں سب سے پہلے کتاب العجارة ، پھر کتاب الحیش ، پھر کتاب العسل ق ہے۔ ہر کتاب کے تحت بہت سے ابواب ہیں اور ہر باب میں نبی کر پم تالیخ کی احاد بث مرفوعہ محابہ کرام کے اقوال وافعال اور بسااوقات تا بعین کے اقوال وافعال عمل سند کے ساتھ فقل کے سکتے ہیں۔

بلا شک وشبہ ریہ کتاب انتہائی مفیدادر جامع کتاب ہے،جس میں احادیث اور آثار کا ایک تھاتھیں بارتا سندر موجود ہے۔اس میں (21023) احادیث اور آثار ہیں۔ یہ کتاب ممیارہ جلدوں میں شاکع ہوئی ہے۔اس پرمحدث عظیم حبیب الرحمٰن اعظمی کی تحقیق وتخ تنج اور تعلیق موجود ہے۔اسے مجلس علمی، بیروت نے شاکع کیا ہے۔

### 9 مسئد امام احمد بن حنيل:

امام احمد بن طنبل کا پورا نام ابوعبدالله احمد بن محمد بن طنبل بن بلال بن اسدشیبانی مروزی بغدادی ہے۔ جب آپ کی والدہ حالت حل میں تحصیل و "مسرو " سے بغداد تفریف کے کئیں۔ اور آپ کی پیرائش بغداد میں رہے الاول کے مبینے میں 164 ھیں ہوئی۔ آپ نے بغداد میں پرورش پائی اور جی علم حاصل کیا۔ آپ کے والد آپ کے بہت میں میں انتقال کر مجھے تھے۔ بغداد میں آپ کو بہت سے الی علم سے استفادہ کا مرتق ملا کیونکہ ان دنوں بغداد عباس سلطنت کا وارا لخلاف اور علم ووائش کا مرکز

تھا۔ امام احمد نے صرف بغدا د کے علاء سے سب فیض پر اکتفائیس کیا بلکہ دوسرے علاقوں کے علاء و عدد ثین کے پاس بھی حاضر ہوئے۔ آپ نے حدیث کی طلب بین کوفد، بھرہ کہ، مدید، بمن، شام، جزیرہ، قارس بخراسان وغیرہ کاسفر کیا اور پانچ مرتبہ جج کی سعادت حاصل ہوئی، جن میں سے تین مرتبہ آپ نے پیدل جج فر مایا۔ ان اسفار کے دوران آپ کو بہت سے حدثین سے کسب فیف کا موقع ملا، جن میں بشر بن مفضل ، اساعیل بن علیة ، سفیان بن عید، می بن سعیدالقطان ، ابوداؤ والطیالی ، امام شاقع میں بشر بن مفضل ، اساعیل بن علی ہ منا ہی بن عید بن میں سے امام بخاری ، امام مسلم ، امام اور دوسرے حضرات شامل ہیں ۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں سے امام بخاری ، امام مسلم ، امام ابوداؤ در امام شافعی ، یزید بن بارون ، یکی بن معین ، علی بن المدینی ، صالح بن علی ، عبدالرحمٰن بن علی ، ابوداؤد ، امام شاخ بین بر مرحم عمل اور علم ابو بھر اثر م ، بھی بن مظلم اور دوسرے حضرات شامل ہیں ۔ امام احمد بن ضبل انتہائی ذہین ، سرحرم عمل اور علم سے بحبت کرنے والے عالم دین شے ۔ بی بن قطان کہتے ہیں کہام احمد جسیداکوئی عالم ہیں آیا۔

### اورايك مرتبه فرمايا:

امام احدین عنبل اس است کے بڑے احبار وعلماء میں سے ایک متھے۔ امام شافعی کہتے تھے کہ میں بغداد سے اس حال میں لکلا کہ وہاں کو کی فض امام احدین عنبل سے زیادہ فقیہ، زاہد، متی اور عالم نہ تھا۔ قتیبہ فرماتے تھے کہ احمد بن عنبل انتہائی باسنت اور بھلائی کے کاموں میں دلچہی رکھنے والے امام اللہ ارض تھے۔ امام محد بن بارون فلاس فرماتے ہیں کہ امام احدین عنبل اپنے تقوی ویزرگی میں خاص متام رکھتے تھے۔ آپ کوزن لا کھا حادیث زبانی یا تھیں۔

ابن حبان فرماتے ہیں کدامام احمد بن طنبل مضبوط حافظ والے مہارت والے افقیہ متق اور افتیائی عبادت گرار تھے علی دنیا ہیں امام احمد بن طنبل کوظیم مقام حاصل ہوا، جس کی وجہ سے لوگ دور دواز کے فاصلے طرک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ۔ یہاں بحک کدامام ابوجھ فرجحہ بن جزیر طبری امام احمد سے سام کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوئے کین راستہ میں بی ان کو امام احمد کی وفات کی اطلاع کی ۔ امام احمد بن طنبل ایک تی ، زام برمتواضع اور خوش مزاج انسان سے ۔ آپ کوم بدہ قضا کی علیکش کی می گیائی تھے ۔ آپ کوم بدہ قضا کی علیکش کی می گیائی آپ نے اس سے اٹکار کر دیا۔ آپ الل افتد ارکے بدایا اور تحقوں کو تبول نہیں کیا کرتے سے ۔ قرآن جمید کو کلام اللہ کہنے اور اس کے تفاوق ہونے ہے اور تی کہنے میں کسی کی پروانہ کیا کرتے سے ۔ قرآن جمید کو کلام اللہ کہنے اور اس کے تفاوق ہونے ہے افکار پرآپ کو انتہائی تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑاء کیونکہ خلیفہ وقت مامون اس مسئلہ میں آپ سے مختلف دار کے رکھنا تھا۔ امام احمد اسے مسئلہ برقائم رہے اور بہت

ے لوگوں نے اس میں آپ کی اجاع کی۔ آپ کو قید و بندا ور تشدد کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں،
لیکن آپ نے مبرکیا اور اپنے قول سے رجوع نہ کیا۔ آپ کے اس موقف کو اہم علم نے بہت سرا ہا اور
آپ کی قدر ومنزلت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ علی بن المد بنی فر ما یا کرتے تھے کہ
اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مرتدین کے مقابلے میں اور ایام احمد بن مغبل کو اس فتنہ کے مقابلے میں
عزت عطافر مائی متوکل کے زبانہ خلافت میں اللہ تعالی نے آپ سے اس آزمائش کو دور کر دیا اور خلیفہ
نے آپ کے مقام ومرتبہ کے مطابق آپ کے ساتھ سلوک کیا۔

امام احرین منبل کا انتقال 241 ہے میں بغداد میں ہوا۔ آپ کے جنازہ میں دی لا کھ علماء و طلب اور حوام الن س شریک ہوئے۔ اللہ تعالی ان پراپی کروڑ دل رحتیں ٹازل فرمائے۔ امام احمد بن منبل کی ٹی تالیفات ہیں ، جن میں سب سے زیادہ مشہور آپ کی ''مسند' ہے۔ مندا حمد بن منبل عالم إسلام میں قد وین کی ٹی سب سے بدی کما ب اور تیسری صدی کے شروئ کک تالیف کی ٹی کتب احاد یہ میں سب سے زیادہ احاد یہ پر مشمل کتاب ہے۔ امام احمد بن منبل نے اس کتاب کی تر تیب میں دوسر سے محد شین سے حقیف اسلوب افتیار فرمایا ہے۔ امام احمد بن منبل کے حال کتاب کی تر تیب میں دوسر سے سے تر تیب دیا ہے جیسا کر باتی سانید میں ہوتا ہے۔ امام احمد نے ہر صحافی کی مندکوا لگ ذکر کیا ہے۔ منداحد بن منبل کو بچاس بڑا درسات سواحاد یہ سے استخاب کر کے تر تیب دیا اور اس میں تم بڑا درک منداحد بن منبل کو بچاس بڑا درسات سواحاد یہ سے استخاب کر کے تر تیب دیا اور اس میں تم بڑا درک کے سیار میں مادیث ہیں۔ جن صحابہ کرام کی تعداد آخمہ سو کے قریب ہے۔ سیام قابل ذکر ہے کہا ماحمد نے اپنی کتاب میں صحابہ کرام یا تابعین کی فقد کو ذکر تیس کیا جیسا کہ ہے۔ سیام قابل ذکر ہے کہا ماحمد نے اپنی کتاب میں صحابہ کرام یا تابعین کی فقد کو ذکر تیس کیا جیسا کہ امام احمد نے اپنی کتاب میں صحابہ کرام یا تابعین کی فقد کو ذکر تیس کیا جیسا کہ امام احمد نے اپنی کتاب میں صحابہ کرام یا تابعین کی فقد کو ذکر تیس کیا جیسا کہ امام نے اسے موطا میں کیا ہے۔

مند اجر میں سیح بسن اور ضعیف تینوں طرح کی احادیث موجود ہیں ۔اس میں اسی
احادیث بھی ہیں جنہیں صحاح ستر میں لقل کیا عمیا اور اس میں السی می احادیث بھی جیں جو صحاح ستر میں
موجود نہیں ۔اس میں موجود حسن اور ضعیف احادیث بھی قائل جمت ہیں ۔امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کے مند احمد میں موجود ہر حدیث مقبول ہے کونکہ مند احمد کی ضعیف حدیث بھی حسن کے قریب ہے۔
میں بات قائل ذکر ہے کہ امام احمد بن صغبل نے اپنی مندکی احادیث بحت کرنے میں انتہائی
عنت فر مائی ہے۔انہوں نے مرف ان راویوں کی روایات لی جیں جن کی صدافت و دیا نت ان کے ہاں

اجرت شدہ تھی ۔احادیث کے احتقاب میں بار یک بینی اور رجال کے احوال کے تنبع نے منداحہ کو کتب

292 محتمین د تمه وین کاطریقه کار

حدیث شن امامت کا درجددلوایا ہے، جیرا کہ امام حمد نے خودا پے بیٹے سے فرمایا تھا: "احتفظ بھذا المسند ، فإنه سیکون للناس إحاحا" - "اس مندکوا چی طرح یا دکرلو؛ کی تک عقریب یا وگوں کے لئے امام ہوگئ"۔

یے جلدوں میں معرے ماشیہ پر کننو العمال کے ساتھ 1313 ہیں شاکع ہوئی ہے۔ مغروری تھا کہ منداحری تحقیق وتخ ت کی ہوئی ہے۔ مغروری تھا کہ منداحری تحقیق وتخ ت کی جائے ، اس عظیم کارنا ہے کو معرکے مایہ ناز عالم شخ احر محرشا کرنے انجام دیا۔ انہوں نے اس کی اواد یک کی تخ ت کی کا دران کے نبر لگائے ، موضوعات کی فہارس بنا کیں اورائی جی تحلیقات کے ذریعے اس محقیم مند کی بے مثال خدمت سرانجام دی ہے۔ انہوں نے بعض مقامات پر ہونے والے شہرات کے جواب بھی دیئے ہیں۔ منداح کا یہ فتحقہ نے درمیانے سائز کی پھرو جلدوں میں شاکع ہوا ۔ البنت احد محد شاکر ایمی کا سیکھیں کے کہا للہ تعالی نے اس بوالیا۔

على بن سين بن عروه منيلي (758-838 ه) كى تاب "المسكسواكسب المدادى في توليب مسند احمد على أبواب المبخادى "منداحم في تتوليب مسند احمد على أبواب المبخادى "منداحم في حديد و من مدى بجرى كايم مرى المي فرا بوري مرى بالمول في المي معرى عالم في المري المراح ودبوس مدى بجرى كايم معرى عالم في احد بن عبدالرحن ساعاتى في منداحم بن عنبل كى ايك ماية از خدمت سرائيام وى ،انهول في منداح كوابواب كمطابق ترتيب ديا ،جن مقامات كي شرح كى مفرورت في الن كى شرح كى ،ا عاديث كى تخر ت كى اورعبدالله بن احمد في والدي المراف الماره كيا انهول في استرتيب كو "المفتح المرباني كى تخر ت كى اورعبدالله بن احمد بن حنبل المشيبانى "كانام ديا اورا ساسات اقسام شي تقيم كيا بسيد انتهاده بهت بالله انتهائى عمده كراب عي المروزي والديم والمواد والمراف المناور ومنداح ساستاقياده بهت بالمواد و المراف المروج وديل والمن الروس المراف المراف المروج وديل والمناور منداح ساستانده ومراف المراف والمروج وديل والمناور منداح ساستانده و المراف المراف والمراف والمراف المراف والمراف المراف والمراف والمراف المراف والمراف ولاد والمراف والمرافق والمرافق

منداحد''الغنج الربانی'' کے ساتھ بڑے سائز کی بائیس جلدوں میں معرے شائع ہوئی ہے۔اس کا پہلاالدیش 1353 مدس شائع ہوا تھا۔

(ب) أمهات الكتب اخذكرده كتب حديث:

اب ہم ان کتب حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں امہات الکتب سے اخذ کیا گیا ہے، یا بیہ کما بیں امہات الکتب کا خلاصہ یاان پراضا فات کا درجہ رکھتی ہیں۔

### 1- شرح السنة:

مافظ فی الاسلام حسین بن مسود الفراه البنوی (م 516ه) نے اس کتاب میں محاح،
سنن ، مسانید، معاجم اور اجرا میں سے قابل جمت احاد یہ کا انتخاب کیا ہے۔ ان کی کتاب میں
عقائد، اصول دین ، علم، عبادات، معاطلت، دلاکل المنیو ق، وی، سیر ، مغازی، مناقب، اشراط الساعد،
بعث دحساب، دقائق، حن اخلاق اور آ داب کا بہترین انتخاب آگیا ہے۔ اس احتبار سے بیک تاب
ایک مسلمان کے لئے با قاعدہ طور پراس کے دین ، عقیدہ ، شریعت، عبادت اور اخلاق میں ایک راه نما کا
درجدر کھتی ہے۔ اس کتاب میں مجے اور حن احاد یث بھی موجود ہیں۔ لیکن ان ضعیف احاد یث کویا تو سی عدیث کی شرح کے لئے ذکر کیا جاتا ہے بیا کوئی محلے احد مدے کوشوا ہواور متابعات میں ذکر کیا جاتا ہے۔

علامہ بنوی نے اپنی اس کمآب کو چونکہ ابواب علم پر ترتیب دیا ہے اس لئے فقہ اجتہادہ ابدہ استفادہ اجتہادہ ابھین اور اقوال ائر مرشق علیہ اور مخلف فید مسائل کے بارے بیس اس کمآب سے استفادہ افتہائی آسان ہے۔ علامہ بنوی نے بیشتر مقامات پر علماء کے دلائل کو ذکر کیا ہے، اور جہال ایک دلیل کو دوسری پر ترجیح دی جا سکتی تھی وہال تربیح دی ہے۔ انہوں نے خریب الفاط کی تغییر کی ہے۔ اساء رواة اوران کے انہاب کو صبط کیا ، بعض رواة کے حالات کو بھی بیان کیا ہے۔ امام بنوی نے اپنے سے پہلے اوران کے انہاب کو صبط کیا ، بعض رواة کی حالات کو بھی بیان کیا ہے۔ امام بنوی نے اپنے سے پہلے کہی کا بیس بردی ہیں۔ یہ کماب میں جا بجا ان کے حوالے بھی دیے ہیں۔ یہ کماب اسلامی سے شاکع ہوئی تھی۔ اسال کی حوالے بھی بردت کے کمنیہ اسلامی سے شاکع ہوئی تھی۔

### 2\_ جامع الأصول من أحاديث الرسول مُلْكُنَّة :

امام حافظ مجدالدین ابوالسعا دات مبارک بن محدابن الحیر برّری (544-606 هـ) نے اس
کتاب میں احادیث کی بنیادی کتابوں کو جمع کر دیا ہے، جن میں موطا امام مالک مسجح بخاری مسجح
مسلم بنن ابی واؤد بنن النسائی بنن التر غدی شائل ہیں۔انہوں نے اس مجموعے میں سنن این ماجہ کو
نہیں لیا۔ابن الحیر نے احاد یے کی پوری استاد ذکر ٹیس کیس ملکہ صحابی راوی کے نام پر اکتفا کیا ہے، اور
احادیث کو ابواب فقد کی تر تیب پر ذکر کیا ہے اور کتاب میں موجود فتلف کتب کی حروف جمجی کی تر تیب پر
دمجہ بندی کی۔ ہرحرف مستحدت کی کتابیں ہیں مشا۔ حرف ہمز و کتحت دس کتابیں ہیں، جو کتاب

م المعتقن وقد و ين كاطريقه كار كالم

الا یمان والاسلام سے شروع ہوتی ہیں اور کتاب الائل والا جل پر پہنچ کران کا اختیام ہوتا ہے۔ کتابوں کو ابواب کی طرف اور ابواب کو فصول کی طرف تقسیم کیا ہے۔ مثلا کتاب الا یمان والاسلام میں تین ابواب ہیں ۔ پہلا باب ان دونوں کی حقیق اور بجازی تعریف کے بیان میں ہے ،اور اس میں دو فصلیں ہیں۔۔۔۔اس طرز تالیف سے قاری کے لئے تلاش آسان ہوجاتی ہے۔علامہ ابن الحیر نے برفسل میں ان احادیث کو ذکر کیا ہے جو اس موضوع کے تحت آتی ہیں۔اور پھران کی قل کر نیوا لے امام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب ہر طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بسیم اوقات محابہ کرام اور تابیعین کے اقوال بھی نقل فر ماتے ہیں۔ جب ہر حرف کی کتب کی ترتیب کے مطابق غریب الفاظ کی شرح کرتے ہیں۔

حردف كاس مجوع كي آخرى كاب كاب الياء ب، جس مي كاب اليمين ك نام اليمين ك نام اليمين ك نام اليمين ك نام اليك باب ہے۔ اس كے بعدامام ابن الحرف السلواحق كنام سے متفرق احادث كيا ہے۔ كتاب ك آخر ميں انہوں نے ايك فيرست دى ہے، جس ك ذر ليع مجبول المقام احادث تك رسائن مكن ہوجاتى ہے۔ حامع الاصول 1949-1955ء ميں يو سائز كى بارہ جلدوں مي معر سائز كى بارہ جلدوں مي معر سائز كى بارہ جلدوں مي معر سے شائع ہوئى تقى ۔ اور اس مي (9483) احادث بيں مير حادث تى نے اس كى تخر ت و حقق كا كارنا مدرانجام ديا ہے۔ اس كتاب كو حدیث كے باب ميں سب سے جيم اور سب سے قد يم كتاب ہوئے كادد جرحاص ہے۔

یهال پہلی جلد میں موجود این اخیر کے عظیم الثان مقدمہ کا ذکر بھی ضروری ہے جس میں انہوں نے اصول حدیث اوراحکام حدیث کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔اس طرح علوم حدیث، انواع حدیث اور طرق حدیث کامفصل بیان اس میں آعمیا ہے ۔ نیز انہوں نے کتب ست کے موفقین کے حالات اوران تک اپنی اسناد پر تحقیق روشی ڈائی ہے۔ کوئی محقق طالب علم اس مقدمہ سے مستعنی نبیں ہوسکتا۔ جسامع الاصول 1974ء میں شخ عبدالقا درارنا وُد طرکی تحقیق کے ساتھ کیارہ جلدوں میں دھش سے شائع ہوئی تھی۔

قاضی القصاة شرف الدین به الله بن عبدالرهیم این بارزی قاضی حاه (625-738هـ) في مستحديد الاصول في احاديث الوصول "كنام سے جامع الاصول كانت جمانت كى اوربعض ابواب كودوسر سے ابواب عن ضم كرديا ،اس عن آنے والے كرار كوختم كيا ، اور شرح الغريب اور

اعراب میں آنے والے غیر ضروری امور کوئتم کر کے جامع الاصول کے تقریبا ایک رائے کو کم کردیا تھا۔

ھی عبد الرحل بن علی المعروف بدا بن ویج شیبانی زبیدی شافعی (م 944 ہ ) نے بھی اس
کتاب کی عظیم خدمت انجام دی ہے۔ انہوں نے کتاب کی تر تیب کو درست کیا اور حدیث تقل کرنے
والے ائمہ کے رموز کے بجائے کھمل نام کو ذکر کیا اورا حاویث کے بعض الفاظ کی شرح بھی لکھی۔
انہوں نے اس اختصار کو کھیسیں الوصول الی جامع الاصول من حدیث الوسول می تا الله الم کے بہاں مدرک مطبعه مصطفی البابی المحلبی سے نام دیا۔ یہ کتاب بورک تھی۔ یہاں متداول اور بائد مقام رکھتی ہے۔

1934 عیں شاکتے ہوئی تھی۔ یہ کتاب الل علم کے بہاں متداول اور بائد مقام رکھتی ہے۔

8- المتو غیب والتو ھیب:

امام حافظ شیخ زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المندی الشامی فم المصوی ( 581-665 م) کا تسو غیب و تسو هیب کے موضوع پر کھی ہوئی جائے آئی کاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جو ترغیب و تربیب کے بارے میں صرح ہیں۔ انہوں نے حدیث کے داوی صحابی کے ذکر کرنے پر اکتفاء کیا ہے۔ وہ حدیث کے ناقل کوذکر کرتے ہیں انہوں نے حدیث کی صحت ، حن اور ضعف کو بھی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کو ابواب فقد پر مرتب فر مایا ہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کو ابواب فقد پر مرتب فر مایا ہے ہیں۔ کتاب المعلم ، کتاب المطہارة ، کتاب المصلاة اور کتاب الدومية اور علم کی مراب کے ترمی محت المحت المور کتاب الادمیة اور علم کی مساحد کی بارے میں متحق ل آیا۔ قرآ نے کو تش کی ہے۔ یہ جامع اور مفید کتاب پائچ علدوں میں مصطفیٰ محر بھارہ کی تحقیق کے ساتھ والمناد میں محر سے شائع ہوئی تھی۔ دوسری مرتبہ 1954ء میں پروٹسری الدین عبدالجم یہ کے ساتھ جیا رجلدوں میں ہوئی تھی۔ دوسری المصالحدین :

"ریساض السصالم حین" بیشخ الاسلام فقیدها فظ ابوذ کریا می الدین یکی بن شرف النووی الشافعی (م 631-672ه ) کی تالیف ہے۔ امام نووی اس کتاب کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

"بجھے خیال ہوا کہ میں احادیث صححہ پر شمتل ایک مختر مجموعہ تالیف کروں جوا یک مسلمان کے لئے آخرت کی راہ دکھانے والا ہو۔ اس میں ظاہری اور باطنی آ داب ہی ہوں۔ ترغیب وتر ہیب پر مشتل احادیث کا جامع ہو۔ اس میں سالکین کے تمام آ داب ہیں وہدریاضت نفوں ، تہذیب الاخلاق،

طبارت قلوب،علاج قلوب وجوارح کی حفاظت، برائیول کی سرکو پی اور عارفین کے دوسرے مقاصد کی جامع اصادیث کو درسرے مقاصد کی جامع اصادیث کو درکر دول جامع اصادیث کا استفال بول میں من استفال استفاد کے استفاد کی میں مناز کی استفاد کے اور محد میں استفاد کے اور محد کی استفاد کے اور محد کی استفاد کے اور محد کی استفاد کی میں مناز کی کا کی میں استفاد کے استفاد کا دید کے اور معانی کو میں بیان کیا ہے '۔

امام تووی نے ان الفاظ میں اپنی کتاب کا پورا پورا تعارف کرادیا ہے، جس کے بعد مزید کی شہر سے کی ضرورت نہیں رہتی ۔ ویاض المصالحین ایک شخیم جلد میں شائع ہوئی ہے۔ اہل علم ودائش اورخواص وعوام میں اس کتاب کوخوب پذیرائی حاصل ہوئی اور عالم اسلام کے تمام اطراف وا کناف میں یہ کتاب رحمی پڑھائی ہی ہے۔ بعض علاء نے اس کتاب کی شروحات بھی تکھی ہیں جوئی سرتیدشائع میں یہ کئی سرتیدشائع ہوا۔ اس کا بہترین نسخہ علوی مالکی کی تعلیق کے ساتھ مشائع ہوا۔ اس طرح اس پر رضوان محمد رضوان کی بھی تعلیق ہے۔

### 5- مجمع الزوائد و منبع الفوائد:

حافظ نور المدین علی بن ابی بکوهیشمی (م807ه) نے اس آب یم مند امام احمد کی زوائد، مند بزار کی امام احمد کی زوائد، مند بزار کی زوائد، مند بزار کی زوائد، مند بزار کی زوائد، مند بزار کی زوائد امام احمد کی زوائد مند بزار کی زوائد افزائل کی زوائد (حمد جمع حمد محبور معجم او سط اور معجم صغیر میں ہے) کوئے کیا ہے، انہوں نے ان تمام کم آبوں کی وہ احادیث جوسیاں ستہ پرزائد ہیں اپنی اس کتاب میں بیجا کردی ہیں۔ وہ احادیث کے درج صحت، حسن اور ضعف کوئی بیان کرتے ہیں، بیز راویوں کی جرح وقعد بل بھی کرتے ہیں۔ وہ احادیث کے درج صحت، حسن اور ضعف کوئی بیان کرتے ہیں۔ اس کا پہلا ایڈیشن حسام الدین کرتے ہیں۔ کتاب درمیانے سائز کی وی جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ اس کا پہلا ایڈیشن حسام الدین قدی کی تحقیق کے ساتھ قاہرہ سے اور یکی نیز دوسری مرتبہ بیروت سے 1967ء میں شائع ہوا تھا۔ یہ کتاب انتہائی قائل قدر ہے اور اہل علم کے یہاں عظیم مقام رکھتی ہے۔

6- جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد:

محدث اویب محدین محمد بن محدین محدین الفاسی السوسی المغربی (1037-1094ه) نے علامه هیشه ی کن مجمع الزوائد "اورابن الیو جزدی کی جامع الاصول "کوجم کیا ہے، اور سنن این باجد اور مشدداری کی ذوائد کو می ساتھ ملایا ہے۔ اس اعتبار سے ان کی کتاب مدیث نوی کی سب سے جامع تعنیف ہے کو تکداس میں چودہ کتابوں کومرتب کیا می اے علام سوی نے اس

### 7\_ التاج الجامع للاصول:

بیخ منصور بن علی نا صف جامعداز ہر کے مایہ نازعلاء میں سے ہیں۔انہوں نے اس کتاب میں حدیث کی درج ذیل پانچ بنیادی کتابوں کو بیٹن کیا ہے بیچے البخاری میچے مسلم ہنن ابی داؤ ہنن التسائی ہنن التر ندی۔

شیخ معور نے اسانیدکو حذف کیا اور احادیث کوچارا قسام میں تقیم کیا ہے۔ پہلی قسم ایمان،
علم اور عبادات کے بیان میں ہے۔ دوسری قسم میں معاملات، احکام اور عادات کو تی کیا ہے۔ تیسری قسم
میں فضائل ہنسیر اور جہاد کا بیان ہے۔ چقی قسم اخلاق اور سمعیات کے بیان میں ہے۔ انہوں نے
عبادات اور معاملات کو ایواب فقد پر ترتیب دیا ہے۔ یہ کتاب پانچ جلدوں میں گی مرتبہ شاکت ہو چک
ہے۔ اس کا تیسراا فی قت کی مواقعا۔ مولف نے
ہے۔ اس کا تیسراا فی قت 1961 و میں دار احیا ء المحتب المعوب می تواقعا۔ مولف نے
دعابة المعامول حد ح التاج المجامع للاصول " کے نام سے خودا بی کتاب کی شرح ہی کسی
ہے جوانجائی عمد فوائد پر شمتل ہے۔

(ج) احادیث احکام کے اہم مصادر ومراجع:

گذشته صفحات سے بید بات پوری طرح عیاں ہوئی کہ علاء نے حدیث نوی آن فی آن کی بہت محنت کی سے ،اوراس میدان میں امت کے لئے بہت عظیم سر ماید چھوڑا ہے۔ علاء نے احادیث احکام کو ایواب فقہ کے مطابق تر تیب دینے کا بھی اہتمام کیا ہے ، جن میں رقائق ، ترخیب ،تر ہیب ، مکارم اخلاق ، فتن اورا شراط انساعة وغیرہ کا بیان نہیں ۔اس موضوع پر بہت ی کما بین کھی گئی ہیں ، جن میں سے بعض انتہائی طویل ، بعض درمیانی اور بعض مختصر ہیں۔ ہم ان میں سے پھھا ہم کمایوں کا بہاں ذکر کرتے ہیں :

العمدة في الاحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الانام
 محمد عليه الصلوة والسلام:

امام عافظ تقى اللاين الديم عبدالغي ابن عبدالواحد مقدى عنيلي (541-600هـ) في ال

محتین و ته وینا کا طریقه کار کیا

کتاب میں مختلف ابواب فقد میں امام بخاری وسلم کی متنق علیہ احادیث کوجع کر دیا ہے۔ یہ کتاب پردفیسر احمد محمد شاکری محقیق کے ساتھ ایک جلد میں 1373 ھ میں مصرے شاکع ہوئی تھی۔

### 2- أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:

امام حافظ تی الدین ابن دقیق الدید (625-702 هد) نے اس میں علامہ مقدی کی کتاب العمدة کی شائد ارشرح کی ہے۔ ان کی بیر کتاب کی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کا ایک بہترین ایڈیشن جمد حامد فتی کی تحقیق اور چیخ احمد شاکر کی مراجعت کے ساتھ 1953ء میں مصر سے شائع ہوا تھا۔ علامہ محمد اساعیل الامیر الصنعانی نے "کست ب المعمدة" کے نام سے ابن دقیق العید کی" احکام الاحکام" کا حاشید کلما ہے جو علی بن محمد البندی کی تحقیق کے ساتھ جار جلدوں میں مصر سے شائع ہوا تھا۔ ابن دقیق العید نے" الالمدام باحادیث الاحکام" کے ساتھ جار جلدوں میں مصر سے شائع ہوا تھا۔ ابن دقیق العید نے" الالمدام باحادیث الاحکام" کے نام سے احادیث الاحکام پر مشتل ایک کتاب بھی کتھی ہے جس میں انہوں نے اس بات کا النزام کیا ہے کہ مرف انہائی مشتد اور محیح احادیث کو تی ذکر کیا جا جس میں انہوں نے اس بات کا النزام کیا ہے کہ مرف انہائی مشتد اور آئیس ابواب فقہ کے مطابق تر تیب جائے ۔ یہ کتاب پر دفیسر مجم سعید مولوی کی تحقیق کے ساتھ دیا اور مدیث کے ناقل مصنف کا بھی حوالہ دیا ہے۔ یہ کتاب پر دفیسر مجم سعید مولوی کی تحقیق کے ساتھ درمیا نے سائز کی ایک جلد میں مقالے ویشی شائع ہوئی تھی۔

### 3- المنتقى من أخبار المصطفى:

امام محدث ابوالبركات مجد الدين عبدالسلام ابن تيب الحرائي (590-653 هـ) نے اس كتاب بي الن احادیث رسول اللين فرمايا ہے جواصول احكام كا درجه ركمتی بين انہوں نے اپنی اس كتاب وصحح بخاری مجمح مسلم ، منداحمد ، اور سنن اربعہ سے اخذ كيا ہے۔ اس بيل بجم آثار محابہ بحی نقل كتاب اور اسے ابواب فقہ پر ترتیب دیا ہے۔ اس اعتبار سے به كتاب احادیث احكام میں ایك اہم مرجح كى حیثیت ركمتی ہے۔ اس بيل (5029) احادیث بين اور بير برے سائز كى دوجلدوں ميں محمد حادثتى كي حقیق كيساتھ 1351 هيل معرسے شائع بوئى تقى ۔

## 4 يلوغ المرام من أدلة الأحكام:

بلوغ المرام شیخ الاسلام احمد بن علی بن حجر العسقلانی (773-852ه) کی تعنیف ہے وہ اس کتاب کے مقدمہ س اس کا تعارف ان الفاظ ش کرواتے ہیں: "دیمخفر کتاب ان احادیث پرمشتل ہے جواحکام شرعیہ کے لئے اصول کا درجر کمتی ہے۔ ش نے اسے بدی محنت و المحقق و مدون كاطريقه كار المحقق و مدون كاطريقه كار المحقق و مدون كاطريقه كار المحقق و المحق و المحقق و المحقق و المحق و المحق و المحق و المحقق و المحقق و

ستحريكيا بناكرجواس يادكر لےاسے بين بم عمروں كے درميان خاص مقام حاصل جوجائے۔ بيس نے برمديث كے بعدحوالد كے طور براسے ذكركرنے والے امام كانام بھى كھوديا ہے''۔

یدائبائی شاعدار کتاب ہے جے ایواب فقد پر ترتیب دیا گیا ہے۔ اس بی پدرہ سو چھیالوے(1596) احادیث ہیں۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں محر حامر فقی کی محتیق کے ساتھ 1352 ھیں ان کا مول تھی۔

### 5- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام:

ام محرین اسامیل بن صلاح امیر کوانی صنعانی (1099-1152) کی بیر کتاب دراصل بلوغ الرام کی شرح ہے۔ بیشرح قاضی علامہ شرف الدین الحسین بن محرمغربی (1048-1119ء) کی بیر کتاب ہے جس میں غدا میں فتجاء اور خاص طور پر اہل بیت کے کلام کا اختصار ہے۔ بیا تنہائی جامع کتاب ہے جس میں غدا میں فتجاء اور خاص طور پر اہل بیت کے غدا میں کو در کیا گیا ہے۔ فیز ائترار بعد کے قدا میں میں میں موجود ہیں۔ صاحب کتاب انجائی مختصر انداز میں بعض مسائل کی تر دید بھی فرماتے ہیں، اور بعض اوقات السے مسائل بھی ذکر کر دیتے ہیں جن کے اصول قاری کے لئے فا مردیس ہوتے ، اور بعض مسائل کے ذکر میں اعظر اود طوالت ہے بھی کام لیتے ہیں۔ بیر کتاب جارجلدوں میں گئی ارشا کتے ہو چکی ہے۔

اس کا ایک ایل ایش 1357 عشی شائع بواتھا۔ اس کتاب کی جیش اور جی کی بہت خرورت ہے۔
6۔ نیل الأوطار شوح منتقی الأخبار من أحادیث سید الأخیار:
يمن كے چیف جشس ام جمر بن على بن جمر شوكانى (م 1255 هـ) كى يہ كتاب وراصل ابن تيميك كتاب "المستقى" كى شرح ہے۔ علام شوكانى الى كتاب كے مقدم ش كھتے ہيں:

''ش نے اس کتاب کی شرح میں اختصار کا راستہ افتیار کیا ہے اور بہت ی الی تحریفات
اور میاحث کو ذکر فہیں کیا جو طوالت کا باحث بن سکی تحییں۔ فاص طور پر ایسے مقامات میں جہاں
اختاذ فات کم ہیں۔ البتہ وہ مقامات جہاں علاء اور انکہ کا ختلاف کیر ہے وہاں میں نے بھی خوب بحث
وجی اور طوالت سے کام لیا۔ آپ کی خدمت میں ایک الی کتاب پیش کی جارتی ہے جو بینوں کے
انشراح کا سبب ہوگی ، اور دلیل و بر ہان کے راستوں پر جادہ پیا ہوگی ۔ خواہ جمہور کواس سے اختلاف
تی کیوں نہ ہو۔ جس چیز کو میں جس بھتا ہوں جہاں تک جھے سے ہوسکا میں نے اس کی تا نید واصرت ک

چیش خیمہ ہے۔جن مقامات پراختلاف علا و بیس وہاں میں نے حدیث کی حالت بیان کی ہے اور غریب الفاظ کی تشریح پراکتفا کیا ہے اور اس باب میں وار د دوسری احادیث کے حوالے دے دیے ہیں جواس کتاب میں فہ کور نہیں۔ کیونکہ میں جا نتا ہوں کہ اس سے اہل عقل طالبین حدیث کو بہت فائدہ پہنچگا۔
میں نے داویوں کا تعارف کرانے میں طوالت سے کا مجیس لیا۔البتہ کی جگہ پر تنبیہ کرنے کے لئے کی راوی کا نام یااس کے احوال کا تذکرہ آئی جا تا ہے۔فاص طور پران جگہوں میں جہاں تحریف یا تشخیف کا اندیشہ ہو۔۔۔ جس جگہ کی کا کام کو تش کرنا ضروری تھا میں نے جوالے کے ساتھ لقل کیا۔اگر اس پر مختلکو کی ضرورت تھی تو میں نے اس کو بارے میں اپنا تبعرہ دیا ہے۔اور اگر کی کا کلام نقل کرنے کے بعداس کا تعقب کرنے کی ضرورت تھی تو میں نے اس کلام کا تعقب بحری کیا ہے۔اور میں نے وہاں ضرور کا کلام کو بار سے میں اپنا تبعرہ دیا ہے۔اور میں نے وہاں ضرور کا کلام کو تابیر نے تھی تو میں نے اس کلام کا تعقب بحری کیا ہے۔اور میں نے وہاں ضرور کا کلام کیا ہے۔جہاں سکوت بہتر نے تھا''۔

حاصل کلام بیرکداس کتاب بیس احادیث احکام سے متعلق تمام اہم ابحاث اور دراسات کو جگہ دی گئ ہے۔ احادیث غربیہ کی تغییر ، فقہ ، حدیث ، علاء کے غدا ہب ، اصولی ابحاث ، وائل شرعیہ کے فرقی احکامات اوران ائمہ کے اقوال جو عام طور پر کتابوں بیس نہیں ملتے بیسب پھواس کتاب بیس آھیا ہے۔ یہ کتاب کی مرتبہ آٹھ جلدوں بیس شائع ہو چکاہے۔

7- الموجز في أحاديث الأحكام:

و اکر محر بجان التحلیب کی یہ کتاب 1975ء میں دمشق ہو نبورش سے شائع ہوئی تھی۔ واکم میں التحلیب دمشق ہو نبورش سے شائع ہوئی تھی۔ واکم میں کا التحلیب دمشق ہو نبورش کے کلیے شریعہ میں علوم حدیث کے روفیسر ہیں۔ اس کتاب العدود، التحلیود، کتاب الفوقه بین الزوجین، کتاب المصلاء، کتاب الذہائع، کتاب الاصاحی، کتاب الحلود، کتاب الدہائع، کتاب الاصاحی، کتاب الاصاحی، کتاب الاحدادی، اور کتاب الایسان، کتاب الدعاوی، اور کتاب الایسان، کتاب الدعاوی، اور کتاب الدیسان، کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ ان شراکی المان کو دی کی شرح صحیح مسلم ہاور دور کی این جو عسقانی کی جو نے کا درجہ حاصل ہے۔ ان شراکی بین علی اور اسلامی انسانیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہیں اور فقی طام طور پراحادیث اختام میں مشخول ہونے والا باحدہ ان سے مستنتی نہیں ہوسکا۔ ای طرح حدیث خاص طور پراحادیث اختام میں مشخول ہونے والا باحث ان سے مستنتی نہیں ہوسکا۔ ای طرح حدیث خاص طور پراحادیث اختام میں مشخول ہونے والا باحث ان سے مستنتی نہیں ہوسکا۔ ای طرح حدیث

المحقق ومدوين كاطريقة كار

اور فقد سے متعلقہ سیر حاصل معلومات ان میں موجود ہیں۔ان میں بہت سے جیتی علمی تواعد، دقیق

مسائل اوراليي شائدارمباحث موجودين جوروايت اوردرايت كي جامع بين \_

## (د) الفاظ حديث كي مشهور معاجم:

### الجامع الصغير من حديث البشير النذير:

امام حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکو سیوطی (849-1910) کی یہ کتاب معاجم حدیث بی سبب سے جامع کتاب ہے۔ امام سیوطی نے اسے حروف ہجاء پر ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو تمس کتابوں سے اخذ کیا ہے ،اوراس بی وی ہزار احادیث موجود ہیں ۔ انہوں نے ہر حدیث کے درجہ اوراس کے ناقل کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ یہ کتاب بور سمائز کی دو جلدوں میں کئی یا رشائع ہو چکی ہے۔ اور بہت سے علم و نے اس کی شروحات بھی تعییں ہیں۔ بیانجائی مشہوراور آسان کتاب ہے۔ کوئی عالم یا طالب علم اس سے متنی تیس ہوسکا۔

### 2 . ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث :

شیخ اصام عادف بسالیّه عبدالغنی بن اسساعیل نابلسی حنفی دعشقی (1050-1143ه) نے اس کتاب پش ورج وال سات کتابوں پش موجوداحادیث کی اطراف کوجح ک

كياہے:

سرصحیح مسلم ۲ سنن ابن ماجه ۲ـصحیح البخاری ۵ـسنن النسائی ارموطا امام مالك سمرسنن التومذي عدسنن ابي داؤد

انہوں نے اس کتاب کو محابہ کرام کی مسانید کے اعتباد سے ترتیب دیا ہے۔ اور ہر صحافی کے نام کے بعد ان سات کتابوں میں موجود ان احادیث کی اطراف ڈکر کی ہیں جو اس محافی سے معتقول ہیں۔ وہ سب سے پہلے حدیث کا پہلا حصد ذکر کرتے ہیں، پھراس کی تخ تئ کرنے والے کا نام، اور پھراس کے حوالہ کے لئے کتاب اور باب کو ذکر کرتے ہیں۔ پہر کتاب ورمیانے سائز کی چار طدوں ہیں کئی مرتبہ شائع ہو چک ہے۔ اس کا ایک ایڈیشن 1934ء میں قاہرہ کی جمعید المنشر والسالیف الاز حسوید نے شائع کیا تھا۔ اس کتاب ہیں بارہ ہزار تین سودو (12302) اطراف احادیث ہیں۔ بیانتہائی اہم کتاب ہے۔ علم حدیث ہیں مشغول کوئی محض اس سے بے نیاز نہیں احادیث ہیں۔ بیانتہائی اہم کتاب ہے۔ علم حدیث ہیں مشغول کوئی محض اس سے بے نیاز نہیں

### 3\_ مفتاح كنوز السنة:

## المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي:

اس کتاب کومتشر قین کی ایک جماعت نے تر تیب دیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں سحات ستہ بموطا یا لک، مستداحر ،اورسٹن داری کی احادیث کے تمام الفاظ کو حرف تھی کے مطابق تر تیب دیا ہے، اور جر لفظ کے تحت اس سے متعلقہ احادیث بیان کی ہیں نیز اس حدیث کے تاقلین کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ الفاظ احادیث کی بیٹے تمام معاجم میں سب سے ذیادہ جامح اور آسان ہے، کیونکہ اس میں باحث ایک لفظ کے قریبے پوری حدیث کو تلاش کر سکتا ہے۔ نیز اس کے حوالے کو بھی ڈھونٹر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نی کریم الفظ کی دور کے متعلق کے قریب اور "دمیدق" میں تلاش کر سے ہیں ان میں سے ہر لفظ میں آپ کو بید حدیث شریف ل جائے "دور" اور "میدق" میں تلاش کر سے ہیں ان میں سے ہر لفظ میں آپ کو بید حدیث شریف ل جائے گی۔ اس کتاب کے بید حدیث شریف ل جائے گی۔ اس کتاب کے متعلق یہ بات باحث المسون ہے کہ اس کے محدود کشے محدود کھتوں سے تی شائع ہوتھا۔

كنزالعمال في سنن الأقوال والأفعال:

شيخ علاء الدين على متقى هندى (م975ه) فال كاب ش الجامع

المحقیق وقدوین كاطريقه كار

المصعفيد ،المجامع المكبيد عن واردشده قولى او تعلى احاديث كوجع كرنے كراتھ ساتھ الى ير اضافى بھى كئے بين اورائ فتبى ابواب كا عتبار سے ترتيب ديا ہے۔مولف خود فرماتے بين:

''جواس کتاب کو حاصل کرلے تو گویا اس نے جمع الجوامع کوابواب بندی اورا حادیث کثیرہ کے اضافہ کے ساتھ حاصل کرلیا۔ کیونکہ مولف نے الجامع الصغیر شن بھی اضافہ کیا اور اس کے ذیل میں الی احادیث جمع کیں جوجع الجوامع میں نہتھیں'' سے کتاب چارجلدوں میں ہندوستان سے 1364 ھ میں شاکع ہوئی تھی۔

## (ھ) احادیث مشہورہ کی اہم تالیفات:

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على
 الألسنة:

امام حافظ مورخ محمد بن عبدالرحن حاوی (831-902هـ) نے اس کتاب کو ابواب اور حرف ججی کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے۔ وہ صدیث کو اس کے حرف بیں ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے درجہ صحت کو بیان کرتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ میصدیث موضوع ہے یا اس کی کوئی اصل نہیں ۔ فیز اس صحت کو بیان کرتے ہیں، جن میں وہ صدیث موجود ہے۔ یہ صدیث کے بادے میں اقوال علماء اور ان کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں وہ صدیث موجود ہے۔ یہ کتاب ایک جلد میں 1375 ہے میں شاکع ہوئی تھی۔

 2- كشف الخفاء و مزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس:

محد ف شیخ اسماعیل بن محمد عجلونی جواحی (1162 ) کی یہ کاب سابقہ کتب سے حاصل کی گئی ہے اوراسے انہوں نے حروف ایجا کی ترتیب پرمرتب کیا ہے اس میں (3281) احادیث ہیں۔علامہ عجلونی حدیث کے ناقل ،اس میں کلام کر تیوا لے علام، عجلونی حدیث کے ناقل ،اس میں کلام کر تیوا لے علام، اس کو درج صحت وضعف اوراس کے موضوع ہونے کو بیان کرتے ہیں۔"کشف السخفاء" وراصل علامہ عاوی کی" المسقاصد المحسسد "کا اختصار ہے ،اورانہوں نے اس میں این چرکی کاب" اللّالی المسشورة فی الا حادیث المسشورة فی الا حادیث المسشورة "اور ابن دیسع شیبانی کی کماب" میسیوز الطیب من المحدیث "کویمی شال کیا ہے، جس کی وجہ سے سے المخیب فیصا یدور علی السنة الناس من المحدیث "کویمی شال کیا ہے، جس کی وجہ سے سے المحدیث شیصا یدور علی السنة الناس من المحدیث "کویمی شال کیا ہے ، جس کی وجہ سے سے

المحقق ومدوين كاطريقه كار

کتاب انتهائی مفید، جامع اور با کمال بن کی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا اختیام ایک شا مدار خاتمہ پر
کیا ہے جس میں بعض کتابوں کے بارے میں پکی معلومات دیں ، اور ان کے درجہ کا ذکر کیا ہے۔
نیز بعض محاب اور تا بعین کی طرف منسوب پکی مقامات کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بعض احادیث
موضوعہ الواب فقہ نیز ان ہے متعلق محج مضعف، اور موضوع اخادیث کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب
بی سائز کی دوجلدوں میں احمد قلاش کی تعلیق کے ساتھ موسسه الوساله سے شائع ہوئی تھی۔ اس

(و) موضوع احادیث اوران کے واضعین کے بارے میں کھی گئی مشہور کتابیں

### 1- تذكرة الموضوعات:

ابوالفعنسل محمد بن طاهر مقدمى (448-507ه) ناس كتاب كروف بحم يرتر تيب ديا ب-ده پہلے مديث كود كركرتے إلى، پراس كراوى پرجرح كرنے والے امام كاد كركرتے إلى بيكاب 1323 مش معرب شائع بوئي تھي۔

### 2\_ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:

حساف ط جسلال السدیس میسوطسی (849-911وه) نے اس کتاب کوابواب نقداور موضوعات کے اعتبار سے تالیف کیا ہے۔ وہ پہلے صدیث ذکر کرتے ہیں، گھراس کے بارے بس پائے جانے والے اتوال ائکہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھروہ اس کے واضع اور وضع کے طرم کا ذکر بھی کرتے ہیں سید کتاب کی مرجد دوجلدوں شیں شائع ہو چک ہے۔

### 3- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة:

اہو الحسن علی بن محمد (ابن عراق) الکنانی (923ھ) کی بیکآب ابواب کے مطابق ترتیب دی گئی ہے۔ بیکآب و وجلدول ش معرسے 1378 ھیں شائع ہو گئی۔

### 4- المصنوع في معرفة الموضوع:

محدث شیخ ملاعلی القادی (م1014ه) کی اس کاب کوالموضوعات انصغوی "مجی کتے ہیں۔ بیکاب درمیانے سائزکی ایک جلای شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کی المستحقيق وتدوين كاطريقه كار

تحتین کے ساتھ 1969ء میں طب کے کمتب مطبوعات اسلامیہ سے شائع ہوئی تقی۔ ملاعلی قاری نے "الاسسواد السعسوف وعة فسی الأحساد السعوصوعة" کے نام سے بھی ایک تماب کی ساتھ 1971ء میں الموضوعات الکبری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کمآب محمد الصباح کی تحقیق کے ساتھ 1971ء میں بیروت کے دار الامامه اور موسسه الرسالة سے شائع ہوئی تمی۔

## (ز) اختلاف احادیث یر کهی گئی مشهور کتابیں

### 1\_ تأويل محتلف الحديث:

امام حافظ عبدالله بن مسلم ابن قتیبه الدینوری (213-276 م) نے اس کتاب پی مسئرین حدیث نے متعارض کتاب پی مسئرین حدیث نے متعارض کتاب پی مسئرین حدیث کے شہات کا روکیا ہے، جن کا بدائوام ہے کہ اصحاب حدیث نے متعارض اور متناف اور متناف اور متناف کا اور الدفر مایا۔ اور ان پیجیدہ مسائل کو بھی حل کیا ہے جنہیں میسیا بھا بر مشکل نظر آتا ہے۔ بیر تاب ورمیا نے سائزی ایک جلد میں 1326 میں معرب شائع ہوئی تھی۔

### 2\_ مشكل الآثار:

محدث فقیه ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی (239-321ھ) کی پر آب 1333ھ میں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔

### 3- مشكل الحديث وبيانه:

امام محدث ابو بکر محمد بن الحسن (ابن فورك) انصاری اصبهائی (م406ء) كاركاب درميائے مائزكا كي جلاش 1362 حش بندوستان ست شائع بوئي هی۔

## (ح) مدیث کے ناسخ ومنسوخ کے بارے میں اکھی گئی اہم کتاب

### الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار:

امام حافظ ابو بکر محمد بن موسی حازمی همذانی (548-584ه) کی به کتاب این موضوع می کمی گی جامع ترین کتاب ب-اس کتاب کوابواب فقد کے مطابق ترتیب دیا عمل بارے اور ہر باب میں ایک احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں بقام تعارض نظر آتا ہے،ان کے بارے

المحقیق ویڈوین کا طریقہ کار 🕏

میں علاء کے اقوال کوذکرکرنے کے ساتھ ساتھ دائے وسنوخ احادیث کی نشاعری بھی کی گئی ہے۔ عام طور پرصاحب کتاب اپنی دائے بیش کرتے ہیں۔ اوراقوال کے درمیان ترج کا فیصلہ بھی کرتے ہیں علامہ حازی نے اپنی کتاب کو ایک فیتی علی مقدمہ ہے شروع کیا ہے جس میں اس علم کا آغاز وارتقاء اورا بھیت پردوشی ڈائی گئی ہے۔ نیزاصول ترج اوران کے درجات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ بیر کتاب کی مرتبہ شائع ہو بھی ہے۔ اس کا سب سے حمد واللہ یشن شیخ داغب طباح حملہ کی تحقیق کے ساتھ مرتبہ شائع ہو بھی ہے۔ اس کا سب سے حمد واللہ یشن شیخ داغب طباح حملہ کی تحقیق کے ساتھ

## (ط) احادیث کے اسباب ورود کے بارے میں اہم کتاب

البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف:

محدث سید ابراهیم بن محمد بن کمال اللن جو ابن حمزہ حسینی دمشقی (1054-1120) کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب کوروف بچم پر ترتیب دیا ہے۔ وہ پہلے صدیث کو ذکر کرتے ہیں، پھراس کا سبب ورود بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب 1329 ھیں طب سے پرے سائز کی دوجلدوں عی شائع ہوئی تھی۔

# (ی) احادیث کے الفاظ خریب اور لغوی ونحوی مختین کے بارے میں اہم کتب

إ- الفائق في غريب الحديث:

ابوالقاسم جارالله محمد بن عمر الزمخشرى (427-538ه) كى يركاب محمد ابو الفضل ابراهيم اورعلى محمد البجاوى كالمحتن كرماته تمن جلرون ش قابره ســـ 1366 ه عن شاكع بولى تلى \_

### 2- النهاية في غريب الحديث والأثر:

امام مجدالدین ابوالسعادات مهارك بن محمد (ابن الایس جزری)
(ابن الایس جزری) کی یه کتاب فریب الحدیث می جامع ترین اور شہور تین کتاب ہے۔اس می انہوں نے اپنے سے پہلے طاء کی مختوں کے ساتھ اپنی عظیم کاوش اور گہرے طم کو بھی جح کر دیا ہے اسے انہوں نے حروف بھے کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ وہ پہلے فریب لفظ کے لغوی بادہ کو ذکر کرتے ہیں اور بیاس حدیث کو لاتے ہیں جس میں وہ لفظ استعال ہوا۔ پھر اس کامعنی بیان کرتے ہیں اور مدیث ولاتے ہیں جس میں وہ لفظ استعال ہوا۔ پھر اس کامعنی بیان کرتے ہیں اور صدیث ولاتے ہیں جس میں وہ لفظ استعال موری وجہ سے یہ کتاب بہت سے ملی فی اند

المعتبق وقد وين كاطريقه كار

کی جامع ہوگئ ہے۔ یہ کتاب کی مرتبہ چارجلدوں على معرے شائع ہوئی اس کا ایک شائدارایدیشن پروفیسراحدزاوی اور محود محدطناحی کی حقیق کے ساتھ 1383ھ/ 1963ء علی قاہرہ کے خار احساء الکتب العربیة سے شائع ہوا تھا۔

### 3\_ إعراب الحديث النبوي:

نعو کے امام ابو البقاء عبدالله بن الحسين العکوی (538-616ھ) نے يہ کابات طلب ابو الفوج بن الجوزی کی جامع المسانيد کی قريس كے دوران الماكروائی - جب محی وہ كى حديث كی قابل شرح عبارت باكمی قابل توج كل اعراب سے گزرتے تو طلبكواس كي تعييل كھوا ديتے ۔ اس طرح علامد ابوالبقاء نے اپنے طلبكوا حادث نبوين اللئے ہے جارسو يحيس مسائل الماء كروائے ۔ يہ سائل قرآنى آبات اورا شعار كروائے ۔ يہ سائل قرآنى آبات اورا شعار كروائے مائل ورقائل قدر ہے ۔ يہ كاب انتهائى ائم اورقائل قدر ہے ۔ يہ كاب انتهائى ائم اورقائل قدر ہے ۔ يہ كاب عبدالإلم نبھان كي تحقيق كرماتھ ورفق كے مجمع الملفة العربية سے 1977ء من شائع ہوئى تى محقى فائل ورقائل قدر كروائے۔

## (ك)علل حديث كى الهم كتاب:

### 1 - كتاب علل الحديث:

عافظ عبدالرحمان بن ابی حاتم الرازی (240-327ھ) نے اس کماب کوابواب پرتر تیب دیا ہے، اور کتب علل حدیث میں اب تک ریم کماب سب سے جامع کماب ہے۔ یہ کماب و وجلدوں میں معر سے 3 4 3 1ھ میں شاکع ہوئی تھی ۔اس میں موجود احادیث کی تعداد دو ہزار آتھ سو چالیس (2840) ہے۔

## (ل) رواق کے بارے اہم کتب:

### 1- تذكرة الحفاظ:

امام حافظ محمد بن احمد بن عثمان الذهبي (673-748 م) نياس كاب كو راديوں كے طبقات كے اعتبار سے تصنيف كيا ہے۔ انہوں نے پہلے سحاب كرام پھرتا بعين پھر بعد ش آنے والے دعزات پر شمل كل حميار وطبقات بنائے ، جواسلام كابتدائى زبانے سے ليكر حافظ جمال المدين يوسف بن عبدالو حمن مزى (654-742 م) تك كند كرك پر شمسل ہے۔ انہوں نے اس كاب ميں اپنے شيوخ كا تذكره بحى كيا ہے۔ اس طرح ان كى اس كتاب ميں اپنے شيوخ كا تذكره بحى كيا ہے۔ اس طرح ان كى اس كتاب ميں اب ميں فيكور شخصيات كى تعداد 76 مائى كا سرح اللہ كا ميں ميں اس كتاب ميں ا المحقق وقدوين كاطريقه كار

ایک ایدیشن 1957ء میں ہندوستان میں شائع ہوا۔ ای طرح ایک مرتب بیروت ہے بھی یہ کاب شائع ہوئی ہے۔ امام ڈائی کے ایک شاگر و حافظ ابو المحاسن محمد بن علی حسینی دمشقی (715-765 م) نے '' ذیل طبقات الحفاظ للذھبی''کتام سے ایک کاب کسی ہے۔

اک طرح حافظ تقی اللین ابو الفصل محمد بن محمد بن فهد هاشمی مکی (787-87ء) نے کھٹ الالحاظ بنیل طبقات الحفاظ "کتام ساس کا ترکھا ہے۔ جس شی طاحد بی اور علام حین دووں کی کتابوں کا استدراک کیا ہے۔ ای طرح امام جلال الدین سیولی نے بھی "کتام ساس کا شیم کھا ہے۔ پیٹوں شیمے بزے ماز کی ایک جلد میں حمام الدین قدی کی تحقیق کے ماتھ 1347 ھی وہ میں مثل میں تاکھ ہوئے ہے۔

### 2- تهذيب التهذيب:

حافظ شہاب الدین العالمنظ احمدین علی این جرعسقلانی (773-852) نے اس کاب کو حروف بھم سے مطابق ترتیب دیا ہے۔ اس میں انہوں نے تمام رواۃ کے تراجم کا احاطہ کرنے کوشش کی ہے۔ یہ کتاب بارہ جلدوں میں بعدوستان سے 1325 ھاور 1327ھ میں شاکع ہوئی تھی، پھر 1387ھ میں بیروت سے بھی شاکع ہوئی ہے۔

## (م) جرح وتعديل كاجم مصاور

#### 1- الضعفاء:

امیرالموشین فی الحدیث جھی بن اساعیل ابخاری (194-256ء) کی بیتالف ایک تصنیف نفس

ہے۔ انہوں نے اسے حروف جھم کے مطابق ترتیب دیا ہے اور ہرحرف کے تحت آنے والے اساء کوذکر کیا

ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں صرف ضعیف راویوں کے نام اسکھ کئے جی اور اختصار کے ساتھ ہر راوی کا

حم بھی بیان کردیا ہے۔ یہ کتاب ہندو متان ہے کھ در سائل کے ساتھ (1349 میں اور پھر ستفل طور پر بھی

شائع ہوئی۔ نیز ایام نسائی کی کتاب 'الصعفاء'' بھی اس کے ماشید میں شائع ہو پکی ہے۔

## 2- كتاب الضعفاء المتروكين:

الم مافقا احمد بن شعیب النسائی (215-303 ند) نے اس کتاب کوروف مجم پر ترتیب دیا ہے اور ہر حرف کے تخت اس کے اسام ذکر کتے ہیں۔انہوں نے بھی صرف شعفاء کے تذکرے پر اکتفا فرمایا ہے۔ یہ کتاب ایک عمدہ جلد میں ہندوستان سے شاکتے ہوئی تقی ۔ یہاں اس امر کا تذکرہ ضروری

بكامام بخارى اورامام ألى في الى كابول بس تمام ضعفاء كاستيعاب بيس كيا-

### 3- الجرح والتعديل:

عبدالرطن بن ابی عام الرازی (240-327ه) کی بیکتاب جرخ و تعدیل کے باب میں حقد مین کا باب میں حقد مین کی کتابوں میں سب سے جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب علی مواداور کر ت فوا کد سے لبریز ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ حدیث کے باہر اور فقاد علاء کے تذکرے پر بھی مشتل ہے۔ اس میں (18050) حضرات کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ کتاب 9 جلدوں میں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی ،ان میں سے ایک جلد مقدمہ پرمشتل ہے، جس میں رواۃ کی چھان پینک کے ماہر محدثین کے زاجم اوراس علم سے متعلقہ ضروری قواعد بیان کے میں۔

### 4 ميزان الاعتدال:

### 5- لسان الميزان:

این جرعسقلانی (773-852ه) نے اس کتاب میں ان حضرات کا تذکرہ کیا ہے جن کا ذکر عسلامید ذہبی نے میسوان الاعتبدال میں نہیں کیا۔ انہوں نے تقریبا (14343) سوائح کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب 1331ھ میں بڑے سائز کی چھ جلدوں میں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔

### 6 كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل:

امام ابوالحنات محم عبدالحی تعمنوی صندی (1264-1304ه) کی بیکتاب انتهائی اہم اور شاندار تصنیف ہے۔ انہوں نے اس میں جرح و تعدیل کے اہم قواعد اور اس بارے میں نقاد اندکی اصطلاحات کو انتهائی معرکی سے ذکر کیا ہے، اور اس اہم علیل الشان علم کے بارے میں بہت سے ایسے

المحتن ومدّوي كالمريته كار

امور بیان کے ہیں جن سے اس علم علی مشغول ہونے والا فض بھی بے نیاز نہیں ہوسکا ۔ انہوں نے ان تمام اصولوں کو بیان کیا ہے جن کی بنا پر کسی حدیث کو مجھے یا ضعیف قراد دیا جائے گا۔ جیز اس سلسلے میں علاء وحد شین کے درمیان کیا سے جانے والے اختلاف اوران کے درمیان رائج اصطلاحات کی بھی وضاحت کی ہے۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں دسیدے عبد اللفت اے ابو غدہ کی محقیق وقیل کے ساتھ 1383 ھیں حلب سے شائع ہوئی تھی۔

## (ن) تخ ت احادیث کے اہم مصاور:

### 1- نصب الراية لأحاديث الهداية:

امام حافظ جمال الدين عبدالله بن يوصف زيلعى حنفى (م762 م) ناس كتاب ش فقة تقى كي بنيادى معاورش ساكيك "الهدداية" من موجودا حاديث كي تخريخ تكى ماور اس كودجه، ناقل اورطر آكوبيان كياريدكتاب الكنيس حاشيه "بعية الالمسعى في ويحدويج النويسلعى" كما تحادارة مجل على فتحتيق كما تحد 1938 وهي يورما تزكى جارجلدول من بندوستان سي شائع بوئي تمي -

### 2- الدراية في تخريج احاديث الهداية:

شیخ الاسلام الحافظ این جرصقلانی نے اس کتاب میں امام زیلمی کی کتاب کی تخیص کی ہے۔ بیر کتاب 1299 میں دیلی سے شاکع ہوئی۔اس کا ایک جدید ایڈیشن سیدعبداللہ ہاشم بیانی مدنی کی محقیق کیساتھ 1964ء میں قاہر وسے شاکع ہوا تھا۔

### 3- تلخيص الحبير:

این جرعسقلانی نے اس کتاب شی امام ابوالقاسم رافعی کی درح الوجیوز شی موجودا حادیث کی ختی کی ختی کی کرنے کا کہ می کی خریج کی ہے۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی چارجلدوں پر شمتل ہے، اور عبداللہ ہاشم محانی کی تحقیق کے ساتھ معرے شائع ہو چکی ہے۔

-4 تخريج احاديث إحياء علوم الدين للإمام الغزالي:

حافظ ذین العابدین عبدالرجیم بن حسین العراقی (م806ه) نے امام غزالی کی "احیاء العلوم" بن موجودا حادیث کی تخ سے اوراس کانام"الم هند عن حصل الاسفار في الاسفار

المعتمقين ومدوين كاطريقه كار المستحقين ومدوين كار المستحقين ومدوين كار المستحقين كار المستحقين ومدوين كار المستحقين كار المستحق كار المستحقين كار المستحد كار المستحقين كار المستحد كار المستحد كار المستحد كار المستحد ك

فى تحويج ما فى الإحياء من الأحبار "ركماب بعدازال ائن تجرف المعراقى دوجان والى احاديث كي بحى تخري كي بيد

## 5 مناهل الصفافي تحريج أحاديث الشفا:

مافظ جلال الدين سيوطى في اس كتاب من قاضى عياض (م 544 هـ) كن "الشفسا فسى تعويف حقوق المصطفى" كَيْمُ تَحْ كَي بِ، اوريكاب دواجزاء شي بشروستان سي شائع بوئى بد خويف حقوق المصطفى" كَيْمُ تَحْ كَي بِ، اوريكاب دواجزاء شي بشروستان سي شائع بوئى بهدية الرواة إلى تنحويج المصابيع والمشكاة "اور من من من من الكشاف" بمي قائل ذكرين \_

(س) سنت وحدیث کی اہمیت ومرتبداوراس معلق اعتراضات کے جواب پرمنی اہم معماور

### 1- كتاب الرد على الجهمية:

عثان بن سعیدداری کی اس کتاب کو" و د الداد مسی عملی بشس المعریسی " مجی کها جاتا ہے اور بہ کتاب ایک نفیس جزءش 1358 حض معرسے شائع ہوئی تھی۔

2\_ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم:

امام مبحتهد ابو عبدالله محمد بن ابراهیم الوزیر الیمانی (م775 هـ)کی بر کتاب دوجلدوں پس معربے شائع ہوئی شی۔

3- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة:

امام محرعبدالحی تکھنوی کی بیر کماب شیخ عبدالفتاح ابو عدد کی تحقیق کے ساتھ درمیانے سائز کی ایک جلد میں 1964ء میں حلب سے شائع ہوئی تھی۔

4 - تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها:

سدسلیمان ندوی کی بیکتاب ایک جزاطیف میں مصرے شائع بوئی تقی-

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي:

ۋاكرمصطفى السباعى (1384 ھ/1964ء)كى يەكتاب بويسائزى ايك جلدين

1961ء من معرے شائع ہو لگھا۔

31.2 محتیق ومذ وین کا طریقه کار

6- الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل و التضليل و التضليل و المجازفة:

میں ہے جہدار حمٰن بن بحقی معلّی بیانی کی ہے کتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں 1378 ہے۔ معرے مطبعہ مسلفیدے شاکع ہوئی تنی ۔

7- الحديث والمحدثون:

ڈاکٹر محمد اوز ہو، کی میاکماب میلی مرتبہ معرسے 1958 ومیں شائع ہوئی تعی۔

8۔ ظلمات ابی ریه:

محرعبدالرزاق عزه كي يدكتاب 1379 ديس معرك مطبعه سلفيد يثائع بوئي تعي

9- السنة قبل التدوين:

محمیًان الخطیب کی بیکتاب پہلی مرجد بدے سائز کی جلد میں 1383 ھیں اور دوسری مرجد بیروت کے دار الفکو سے 1391 ھیں شاکع ہوئی تھی۔

10 ـ أبوهريرة راوية الإسلام:

محمر عجائ الخلیب نے اس کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنداور آپ کی روایات سے متعلق پائے جانے والے شبہات کا جواب دیا ہے۔ رید کتاب 1963 ویس معرے شاکع ہوئی۔

11- دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين: والكتاب المعاصرين: والكرم محمد محمد ابو شهبه كي كركب مركم محمد البحوث الاسلاميه نے شائع كى اللہ م

12- بحوث في تاريخ السنة المشرفة:

ڈاکٹر اکرم نیا وعمری کی اس کتاب کا دوسراایڈیشن 1972 میں بغداد سے شائع ہوا تھا۔

13- سنت کی آئینی حیثیت:

سیدابوالاعلی مودودی کی بیرکتاب اسلا کم پهلیکیشنز لا مورے (1981م) شاکع ہوئی تھی۔

14- سنت خيرالانام:

جسٹس ویرمچی کرم شاہ الاز ہری کی ریکتاب ضیاء القرآن پہلیکیشنز لا مورے شاکع ہوئی۔



### 15 حجيت حديث:

مولا ناحمدادرلیس کا ندهلوی کی بیر تماب ریلو برود لا بورسے شاکع بوئی۔

#### 16 حجيت حديث:

جنس محرتی عنانی کی بر تماب ادار واسلامیات لا مورے 1991 ویس شائع موئی تمی

## (ع) علوم حديث معتعلق اجم معمادر:

### 1- المحدث الفاصل بين الراوى والواعى:

قیاصبی حسن بن عبدالوحمن بن خلاد دامهومزی (م360ھ) کی بیر آب اصول حدیث کے بارے بیل کھی گئی سب سے قدیم کتاب ہے۔ بیر کتاب بوے سائز کی ایک جلدیش ڈاکٹر بھر تاباح الخطیب کی تحقیق کے ساتھ بیردت کے داد الفکو سے 1971ء میں شائع ہوئی تھی۔

### 2 معرفة علوم الحديث:

ا مام ابوعبداللہ محمہ بن عبداللہ اللہ اللہ الم النیشا پوری (م405ھ) نے اس کتاب میں علوم حدیث کی پچپاس انواع ذکر کی ہیں۔ بیس کتاب ڈاکٹر معظم حسین کی تحقیق کے ساتھ 1937ء میں مصر سے شائع د کی ہے۔

### الكفاية في علم الرواية:

حافظ الوبكراحرين على خطيب بغدادى كى بير تناب (م 1357 هـ) ميس بندوستان سے شائع بولئ تقى دانبوں نے اس میں علوم حدیث کے اصول ودقائق کوجع كيا ہے، اور يہ كتاب بہت سے فوا كد بر مشتل ہے۔ اس كتاب كوعلوم حدیث كا اہم مرجع شاركيا جاتا ہے۔ خطيب بغدادى نے "السسامع "كائم مرجع شاركيا جاتا ہے وخطيب بغدادى و آ داب السامع "كائم سے مجى ايك كتاب تكھى جس پرؤا كم محرجاج الخطيب كى الحجيق موجود ہے۔

### 4 الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع:

قاضى ابوالفضل عياض بن موسى يحصبى (476-554ه) كى يرجامع كتابان ع بهلم موفين كافادات بمشمل ب-انهول في ال من التي تحقيقات كاضافه بحى كياب-يكتاب سيداحرستركي تحقيق كرساته 1970 ومن معرك دارالتراث اور پحرتون كالمكتبه العتيقة عشائع بوئى -- على وقد وين كاطريقه كار

### 5- علوم الحديث:

امام ابوعمر وعثان بن عبدالرحل شهرزوری ابن الصلاح (577-643هـ) کی بیکتاب چمشی اورساتوی به جمری میں کعمی می جا مع اور عمیق ترین کتاب ہے۔ بیکتاب مقدمة ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہے، اور انہوں نے اس میں علوم حدیث کی (65) انواع کو جمع کیا ہے۔ بیکتاب کی مرتبہ شائع ہو چکی ہے اور اس کا ایک ایڈیشن ڈاکٹر نور الدین عترکی تحقیق کے ساتھ 1966ء میں شائع ہوا تھا۔

## 6- تدریب الراوی في شرح تقریب النواوی:

امام جلال الدین سیوطی نے اس کتاب میں امام نودی کی 'التقریب والتیسیسو لمعوفة احدیث البشیسو والندیث کی شرح کی ہے۔ انہوں نے اس میں علوم مدیث کے دقائق اور فوائد کشرہ کو جمع فرمایا ہے۔ یہ کتاب 1966ء میں پروفیسر عبد الوہاب عبد اللطیف کی تحقیق کے ساتھ دوا جزا میں معرسے شائع ہوئی تھی۔

## 7- توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار:

علامه محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی (1182ه) کی یک باب چند قائل اعتراض مسائل کے باوجود ایک عمر کتاب بے ریک اب عمر کاب میں معرب شائع بوئی تھی۔ 1366 ھیں معرب شائع بوئی تھی۔

## 8- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث :

بلاوشام کےعلامہ محمد جال الدین قائی (1283-1333 ھ) کی یہ کتاب انتہائی عمد ہوائد مہشتمل ہے۔اس میں علوم صدیث کے بنیادی مسائل ودقائق اور اس بارے میں علاء کی آراء کو آسان اعداز میں ذکر کردیا ممیا۔اس کتاب کا ایک ایڈیشن 1961ء میں قاہرہ سے شائع ہوا تھا۔

## 9- توجيه النظر إلى أصول الأثر:

عالم تحقق شیخ طاہرا لجزائری (1268-1338ھ) کی بید کتاب علوم مدیث کی ایک بایہ نازاور قابل قدر کتاب ہے۔ اس میں بہترین مسائل ولکات اور علاء سابقین کی کتابوں میں موجود فوائد کشرہ کو جمع کیا گیا ہے۔ بید کتاب دسویں صدی کے بعداس موضوع پرکھی گئی بہترین کتاب شار کی جاتی ہے۔ بید کتاب 1329ھ مصرے اورا کیک مرتبہ لبنان ہے بھی شائع ہوئی ہے۔

### 10\_ قواعد في علوم الحديث:

پاکستان کے مایہ ناز عالم محتق علامہ ظفر احمد حثانی تعانوی کی یہ کتاب حدیث کے اصولی بھواندہ کر حتی استعادہ کی میں ایک مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کا تیسراا فیریشن شخ عبدالفتاح ابوغدہ کی تحقیق کے ساتھ 1972ء میں ملب کے کتب المطبوعات الاسلامیة سے شائع ہوا تھا۔

### 11\_ علوم الحديث ومصطلحه:

ڈاکٹر صبحی صالح نے اس کتاب میں علوم صدیث کوعمہ علی اعداز میں پیش کیا ہے یہ کتاب 1959ء میں جامعہ دمشق سے شائع ہوئی تھی ۔یہ کتاب کی مرتبہ لبنان سے بھی شائع ہو چک ہے۔

### 12 أصول الحديث (علومه ومصطلحه):

ڈاکڑ محری ای الخطیب نے موجودہ زمانے کی ضرورت کے مطابق اس کتاب میں علوم حدیث کو انتہائی محدہ اور دری اعداز میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب میں اس علم کے قروع اور اصول کے درمیان موجود تحلق کو بھی واضح کیا محمیا ہے۔ اس میں حدیث کی حفاظت اور علماء کی اس میدان میں الا تانی اور ب مثال محنت پر بھی روشی ڈائی ہے۔ ڈاکٹر محمد بجاج نے اپنی کتاب کا اختتا م علوم حدیث کی اہم میاحث پر کیا ہے۔ یہ کتاب کا اختتا م علوم حدیث کی اہم میاحث پر کیا ہے۔ یہ کتاب کا اختتا م علوم حدیث کی اہم میاحث پر کیا ہے۔ یہ کتاب کا حق کے دار الفکو سے شائع ہوئی تھی۔

13 كتاب الشهاوى في مصطلح الحديث:

پروفیسرابراہیم دسوقی شہاوی کی میہ کتاب1966 ویس شائع ہوئی تھی۔

14 لمحات في أصول الحديث والبلاغة النبوية: والمراتب المراتب ال

15 منهج النقد في علوم الحديث:

ڈاکٹرنورالدین عتر کی یہ کتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں 1972 میں شام کے دار الفکو سے مثاقع ہوئی تھی۔



#### ر . 1- المبسوط:

شمس الالعه ابو بکر محمد بن احمد بن سهل السوحسي (م 483 هـ) کي يه کتاب 1324 هـ هن قابره کي کمتيد مطبعه السعادة " يخير جدول هن ثائع بوئي تمي وراصل الم مزحى نے مبسوط کو ایام احتاف ابوالفضل عجر بن عجر مروزى المعروف عالم شهيد رحمه الله (م 334 هـ) کی کتاب "الکاتی" کی شرح کے طور پر کھا ہے۔ اس کتاب عی انہوں نے فقہ کے تمام الواب کا اعاطہ کیا ہے۔ اس کتاب علی امام مرخی کا طریقہ کاریہ ہے کدوہ پہلے مئل ذکر کرتے ہیں، اور ابوال بیان الواب کا اعاطہ کیا ہے۔ اس کتاب علی انہوں نے دلائل بیان کرتے ہیں، گھر فقہ حتی کے مطابق اس کے دلائل بیان کرتے ہیں، گھر دومرے نمائی وجوہ ترجیحات بیان کرتے ہیں، جو کر دومرے نمائی کو بھی رائح قرار دے اس مئلہ کی وجوہ ترجیحات بیان کرتے ہیں، جو اس مئلہ کی وجوہ ترجیحات بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات احتاف اور دومرے اس کے دلائل کے درمیان الی عمد تطبق بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات امام احمد بن عنبل اور اسحاب خوابر کا ملک بھی نقل کر دیے ہیں۔ اور بعض اوقات امام احمد بن عنبل اور اسحاب خوابر کا ملک بھی نقل کردیے ہیں۔ اور بعض اوقات امام احمد بن عنبل اور اسحاب خوابر کا ملک بھی نقل کردیے ہیں۔ اور بعض اوقات امام احمد بن عنبل اور اسحاب خوابر کا ملک بھی نقل کردیے ہیں۔ اور بعض اوقات امام احمد بن عنبل اور اسحاب خوابر کا ملک بھی نقل کردیے ہیں۔ اور بعض اوقات امام احمد بن عنبل اور اسحاب خوابر کا ملک بھی نقل کردیے ہیں۔ اور بعض اوقات امام احمد بن عنبل اور اسحاب خوابر کا ملک بھی نقل کردیے ہیں۔

سیکتاب فقد بھی مدون کی گئی کتابوں بھی ایک لا جواب کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ فقد منقی کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ بعد بھی آنے والے مصفقین نے امام سرھی کی اس کتاب سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ جب ہمیں علاء رجال کی زبانی اس کتاب کے متعلق ایک ججب بات معلوم ہوتی ہے تو اس کتاب اور اس کتاب اور اس کتاب اور اس کے مولف کی قیمت اور قد رومنزلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، وہ سیکہ امام سرھی نے اس پوری کتاب کویا اس کے اکثر عصہ کوزبانی اپنے حافظہ کے بل بوتے پراس وقت کھوایا جب وہ فرنا نہ کے علاقہ اور جند کے ایک پرانے کتویں میں قید تھے۔ فقہ کی تعلیم عاصل کرنے والے طلبہ کئویں میں جیش کر طلبہ کوا ملاکہ وایا کرتے تھے۔

### 2- تحفة الفقهاء:

علاء الدین محمد بن احمد سرفندی (م 540هه) کی کتاب ہے۔ یہ کتاب 1958 میں وشق

ے ڈاکٹر محمرزی عبدالبو کی تحقیق کے ساتھ تین جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔اوردوسری مرتبہ سید محمد جعفراور ڈاکٹر دہبہ زحملی کی تخ تئے کے ساتھ دمشق ہی ہے چار جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

### 3- أبدائع الصنائع في ترتيب الشوائع:

علاء الدین الو بکرابن مسعود بن احمد کاشانی (م 587ه) کی کتاب ہے۔ مولف نہ کور ققہ خنی کے کہارا نمیش ہے ہیں اور حلب کے رہنے والے ہیں۔ آپ کو 'مسلك السعسل ساء ''(علاء کا بادشاہ) کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب علامہ سرفقدی کی کتاب تخفۃ العقباء کی شرح کے طور پرکھی تھی۔ یہ نقد کی ایک جامع اور سلیس ترین کتاب ہے جو 1382 هش دمش سے سات بوی جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

#### 4- الهداية:

### 5- ردالمختار على الدرالمختار على متن تنويرالأبصار:

فی محمد المن بن عمر عابدین (1198-1252ه) کی گتاب ہمولف فد کورفقة فق کے ائد میں سے ہیں۔ یہ کتاب ' حداشید ابن عابدین ' کے نام سے معروف ہماور معرسے 1326 ھیں پائی بڑی جلدوں میں شاکع ہوئی تھی ۔ مولف اس حاشیہ کو پورا کرنے سے پہلے ہی انقال فر مام سے سے لہذا ان کو فرز ندار جمند شیخ محمد علاء الدین (م1306ھ) نے دوجلدوں میں اس کتاب کا محمد لکھا جس کا نام ' قوة عیون الا خیار لتک ملة رد المعتار ''رکھا۔ یہ کملہ 1326ھیں معرسے شاکع ہوا تھا۔ (ب) فقد ماکئی:

المدونة الكبرى:

"امام ما لك بن انس اصبحى (93-179ه) كي مشهورز ماند كماب ب- امام ما لك

💸 تحقیق و مذوین کا طریقه کار

2- بداية المجتهد و نهاية المقتصد:

محمد بن احمد بن رشدقر طبی (520-595 م) کی کتاب ہے اور دوجلدوں میں معرے شائع موچکی ہے۔

3 - القوانين الفقهيه:

محمدبن احمد ابن جزی کلبی غوناطی کی کتاب ہے جو 1344ھٹل تیکس سے ایک خوبصورت جلد پیں ٹمالتے ہوگی تھی۔ بعد پی لبنان سے بھی ٹمالتے ہوگی۔

4- مواهب الجليل لشرح مختصو خليل:

محر بن محر من محر من (م 954ه) کی کتاب ہے مواف 'حطاب ''کے لقب سے مشہور ہے۔ یہ کتا ب علامطلیل بن اسجاق بن موی (م 767ه) کی مختر کی شرح ہے۔ بیشر ت ( 1328ه) میں معرش جو جلدوں میں شائع ہوئی تنی۔ المعتمق ومدوين كالمريقه كاركي

### 5- الشرح الكبير على مختصر خليل منح القدير:

احمد بن محمد بن احمد عدوی المعروف بدوردیر (م 1201 هـ) کی بیر کتاب 1309 ه میس معر سے چارجلدوں میں شاکع ہو چک ہے۔ علامہ عمس الدین محمد بن احمد بن عرف دسوتی (1230 هـ) نے علامدودویر کی اس کتاب پر حاشید کھھا ہے۔ بیر کتاب علامه شیخ محمد علیش مالکی کی تقریرات کے ساتھ معرکے کمتیدوارا دیا والکتب العربیہ سے بوے سائز کی چارجلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ (ح) فقد شافعی:

### 1- كتاب الأم:

امام شافی رحمة الله علیه (150-204ء) کی بیرکتاب قاہرہ کے مطبعه احسرب و ب سے 1321 ھیں بڑے سائز کی سات جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔اس کے حاشہ میں است ساعیال بسن یہ 1321 ھیں بڑے سائز کی سات جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ کتاب الام معرب دوسری مرتبہ بمی شائع ہوئی تھی۔ کتاب الام میں فقہ کے تمام ایواب کا احاطہ کرنے کی کوشش کی تی ہے۔امام شافعی نے اسے کتاب در کتاب تر تیب دیا ہے ،اور ہرکتاب کے تحت کئی ایواب و کر کئے ہیں۔، بیابواب اکشر کی الیک آ جت یا حدیث سے شروع ہوتے ہیں جنہیں اس باب کی اصل قرار دیا جاتا ہے۔ باب ذکر کے ایس نے دیا ہے۔ باب ذکر کے جیں۔ بیاب نکر سے ہیں۔

#### 2\_ المهذب:

الواسحاق ابراہم بن مل شیرازی (م 427 ھ) کی یہ کتاب مصرے کی بار جیپ پیکی ہے

### 3- المجموع شرح المهذب:

امام کی بن شرف النودی (م 627ھ) کی یہ کتاب فقد شافعی کی سب سے جامع کتاب ہے۔ البت اس کتاب کا برہ سے بیلے مولف انتقال فرما گئے۔ یہ کتاب قاہرہ سے بیلے مولف انتقال فرما گئے۔ یہ کتاب قاہرہ سے بیلے مولف انتقال فرما گئے۔ یہ کتاب کا برہ سے بیلے مولف انتقال فرما گئے۔ یہ کتاب کا برہ سے بیل فقد شافعی میں کسی گئی کتابوں میں معرسے شائع ہوئی تھی۔ بہت کسی گئی کتابوں میں معرسے شائع ہوئی تھی۔ بہت سے علماء نے اس کتاب کی شروحات کسی ہیں، جن میں سب زیادہ مشہورا حد بسن حد سر هین میں اگئے ہوئی میں مورک کا میں شائع ہوئی میں الم مورک کے الم میں شائع ہوئی دو کسی سائع ہوئی کے سائل اللہ بن میں الم میں دو کسی سے اس میں الم میں الم میں الم میں دو کسی سائع ہوئی کا الم اللہ بن میں الم میں الم

على وقد و ين كا طريقه كار كا

جلدول عن شائع موئی تمی علاده از ین بیطام عیره (م975 مد) اورعلام تیلو بی (م 1069 مد) که حواثی کیما تحد معرک محتبه دار احیاء الکتب العربیه سے بور سائزی چارجلدول عن شائع محرف معانی الفاظ المنها ج"معر موئی میں ایک ایک اور مشہور شرح "مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنها ج"معر کے مطبعه مصطفی البابی المحلی سے تی جلدوں عن 1958ء عن شائع موئی تی اس طرح می سالدین محربی اور می المحلی معرف معری (م 1004 مد) جوشافی صغیر کے لقب سے مشہور میں ان کی "نهایة المحلی شوح المنها ج"معرک مکتبہ "مصطفی البابی المحلی "سے بور سائزی المحلی "سے بور سائزی ویکی ہے۔

4- الأشباه والنظائر:

حافظ جلال الدين سيوطي كيكسى موكى بيكتاب كمداورمصر يحي مرتبد شاكع موجى بـ

(د) فقه بلي:

#### 1\_ المغنى:

موفق الدین عبداللہ بن اجرابن قد استقدی (م 620 ھ) کی کھی ہوئی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب میں علام مقدی نے ابوقائم عمر بن الحسین (م 334 ھ) کا 'مستنصر المخوقی ''
کا شرح کی ہے۔ یہ فقد منبلی کی سب سے زیادہ جامع کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ائر م
ثلاثہ اور سلف صالحین کے اقوال و آراء کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ فقہ میں یہ ایک انتہائی جتی اور اہم
انسائیکلو پیڈیا ہے۔ نوجلدوں میں کئی مرجہ شائع ہو چکی ہے۔ یہ تیسری مرجہ قاہرہ سے 1367 ھیں سید
رشیدر ضاکی محرانی میں شائع ہوئی ہی۔

## 2- الشرح الكبير على متن المقنع:

سنس الدين مبدالرحل ابن قدامه عدى (م682هـ) كي ركتاب1348هـ من باره جلدول ميں شائع ہوئي تقى ۔اس كے ساتھ مغنی ابن قدامہ بھی شائع كی تئتی ۔

### 3- الفتاوى الكبرى:

می الاسلام ابوالعباس تقی الدین احدین عبدالحلیم این تیبد (م728 هـ) کے مرتب کرده قادی کا تعلیم الثان مجوعد ہے۔1382 ه ش ریاض ہے بوے سائز کی پندره جلدوں میں شائع ہوا۔ 🐒 شخفیق و مَد و بین کا طریقه کار

4- الفروع:

محمد بن مفلح المقدسي (762هـ) كترريكرده بيكاب معرس شائع بولي تقي

5\_ كشاف القناع على متن الاقناع:

شیخ منعور بن پوٹس بہوتی (1000-1051 ھ) کی بیرکتاب1366 میں شائع ہوئی تھی پھراس کا نیاایڈیٹن مکہ تمرمہ کے گورنمنٹ پرلیس سے 1394 ھ میں شائع ہوا تھا۔

6 الدررالسنية في الأجوبة النجدية:

اس کتاب شی عبدالرحمن بن قاسم عاصمی فحطانی نجدی نیجد کارباب دوت واصلاح کان اقوال کوج کیا ہے جوفقہ عقائد سیاست شرعیداوراموروین سے متعلق ہیں۔
اس کتاب کی ترتیب بہت عمدہ ہاوراس کی ایک اہم بات بیہ کرانہوں نے اس شی ان کے قاتمین کے حالات کا تذکرہ بھی کیا ہے سسب سے پہلے امام الدعوۃ شیخ الاسلام مجمد بن عبدالوحاب، پھرامام مجمد بن سعوداور پھر دوسر سے ایم کا ذکر ماتا ہے۔ یہ کتاب تراجم کے جز کے علاوہ چھ جلدوں بھی شائع ہوئی بن سعوداور پھر دوسر سے ایم کا ذکر ماتا ہے۔ یہ کتاب تراجم کے جز کے علاوہ چھ جلدوں بھی شائع ہوئی ہوئی ہے۔ اس کتاب بھی فقد کے اصولی اور فروی سائل کوج تم کیا گیا ہے ، اور کتاب کی ابتداان سائل سے کی گئی ہے ، جن کا تعلق تغیر سے کی گئی ہے ، جن کا تعلق تغیر کی اور تم کی بہت کی کتاب و دسری مرتبہ پیروت سے 1965ء بھی شائع ہوئی ۔ فیکورہ بالا کتب کے علاوہ فقی خل کی اور تم می بہت کی کتاب بیں امالی چین : مثلا این تم جوزیہ کی ' السطاس قالشو عید '' قائل ذکر جیں ۔ ان کی ایک کتاب ' ذاکہ المعاد '' بھی فقد سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن جم اس کا تذکرہ کتب سیرت بھی کر ہیں ۔ ان کی ایک

### (ھ) فقىشىعە:

### فقه إ ماميه:

### 1\_ الكافى:

شیعوں کے مشہور عالم جمدین لیقوب بن اسحال کلینی (م 329 ھ) نے اس کتاب کواصول و فروع کے نام سے دوحصوں بلی تقلیم کیا ہے۔اصول میں وہ تو حید ،ایمان اورا خلاق کا بیان کرتے ہیں اور فروع میں نقبی مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔اس میں ان احادیث نبویہ سے استشہاد کرتے ہیں جو اہل بیت اورائمہ شیعہ کے حوالہ سے منقول ہیں ،اور ان آثار سے ججت بکڑتے ہیں جو ان ائمہ سے المحتین و مدوین کا طریقه کار

منقول ہیں جوان کے زدیک معموم ہیں۔ یہ کتاب طہران سے 1381 ھیں بڑے سائز کی سات جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

2- جواهر الكلام في شوح شوائع الإسلام في أحكام الحلال والحرام:
 يوجم حن بن محمر با ترجي (م1322ه) كا كتاب باور 1323ه من چرجلدول من شائع بولي تقي.

# (و) فقەزىدىيە:

#### 1- المجموع الفقهي:

امام زید بن علی زین العابدین (م 122ه) کی اس کتاب کواس لحاظ سے ایک تاریخی و متاویز جیسی اجیت حاصل ہے کہ اس سے دوسری صدی اجری کی ابتدا جی تصنیف و تالیف کا وجود ماتا ہے۔ اس کے ساتھ الم زید کے فقد و صدیث پر مختل مجو ہے کو بھی طلایا مجاہے۔ امام زید نے اس مجو یہ کو ایواب العلم پر مرتب کیا ہے اور اس کے تحت کی کتابوں کو رکھا ہے جن میں مختلف ابواب ہیں۔ ہر باب ایک مرفوع صدیث یا حضرت علی رضی اللہ عند پر موقوف صدیث سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کتاب کی مرتب قاہرہ اور دوسر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کتاب کی مرتب قاہرہ اور دوسر سے شرول سے شاکتے ہو چک ہے۔ اس کی سب سے عمدہ شرع "المدو حض المنتصب مرتبہ قاہرہ اور دوسر سے شرول سے شاکتے ہو چک ہے۔ اس کی سب سے عمدہ شرع "المدو حض المنتصب مرتبہ قاہرہ اور دوسر سے شرح یو سے سائز کی چار جلد و اس میں شرف الدین حین احمد سیا فی مسلم میں اور اس کی شخیل سے پہلے امام سیافی کا انتقال ہو کیا۔ پھراس کی پانچویں جلد سے تق عباس بمن احمد شن کے ہاتھوں کم مل ہوئی ۔ یہ پوری شرح دوسری مرتبہ 1388 ہیں دشت کے مکتبہ دار البیان اور طاکف کے مکتبہ الموید سے شرح دوسری مرتبہ 1388 ھیں دشت کے مکتبہ دار البیان اور طاکف کے مکتبہ الموید سے شاکع ہوئی تھی۔

# 2- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:

احمد بن یکی بن مرتضی (764-840 هـ) نے اس کتاب کوان مباحث ہے شروع کیا ہے جن کا جاننا شرعیات پیل مردی ہے، اور جن کا جاننا شرعیات پیل مفروری ہے، گرانہوں نے مختلف ائد کے اعتقادی مسائل پر بحث کی ہے، اور اعتقادیات میں تقلید کے عدم جواز کو تا بت کیا ہے۔ گھرعبادات اور محاطات پیل فقی مسائل کو شروع کیا ، اور کتاب کا اختیا م ایک رسالہ پر کیا جس کا تام ' کتساب المستکملة للاحکام و المتصفید من بواطن الاقیام ''رکھاائی بیل انہوں نے آفات کی ستر وقعموں کوذکر کیا۔ یہ کتاب قاہرہ کے مکتب

عقت و بند و ین کاطریقه کار

المنعانجى سے 1366 اور 1368 على يو سسائز كي پائج جلدوں شل شائع ہوئى تى مولف ندكور كا طريقة كاريب كدوه بہلے مسئلة كركرتے بيں ،اور پھراس سے متعلق صحابہ يا تا بعين يا بعد كے سلف صالحين كا قول ذكركرتے بيں ۔اس كتاب كوفقة زيدى كے اہم ترين مصادر ميں شاركيا جاتا ہے ، بكد است قتا بلى فقة كى دوسرى تمام ميسركتابوں پرترجے دى جاتى ہے ۔اسى وجہ سے علماء نے اس كتاب كوابميت دى اورادے ايك جوالہ جاتى كتاب قرار ديا ہے ميں كو موجى نے اپنى كتاب "جسو احسر الا خيار والآثار المست خوجة من لجة البحر الزخار "من" البحر الزخار "كى احادیث كی ہے ۔ البحر الزخار موسسة كر تر تے كى ہے ۔ البحر الزخار موسسة الرساله سے چوجلدوں ميں بھى شائع ہو بھى ہے ۔

### 3- جوهرة الفرائض:

علم فرائض بين فرقد زيديدي مشهور تن كتاب "جوهو ة الفوائد شدح مفتداح السفسالسف "بهديش في قدريديدي مشهور تن كتاب بدانهول ناسطم بين استقول فيمل ك حيثيت سي كلما به ميراث موانع ميراث المحاب فروض ، جب، حيثيت سي كلما به به البيان الله والدجد كتفيل تذكره كرماته ما تعالى علم كرمائل مشهوره كاذكر بحى كيا به المعاد المعا

#### المحلى:

المحتیق وقد و ین کا طریقه کار کیا

# جديدهمي كتابيس

1 كتاب أحكام التركات والمواريث:

فی محد ابوز ہرہ کی بیا کتاب 1949ء، میں معرے شائع ہوئی تھی۔

2- التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي:

عبدالقادر مودة ( 1954ء) كى بيركتاب السموضوع برتكسى من كتابول بيسب سن ياده جامع ب، اورمعرك مسكتب دار المعروب سنة 1387 هش يؤيسائز كى دوجلدول بيس شائع بوئى تقى اور پحرموسسة الرسالة سي مجى دويۇى جلدول بيس شائع بوئى تقى \_

3- الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب:

جامعداز برك تصحود شلتوت كى يركناب1352 ھىلىمعرى شاكع بوقى تقى \_

4- الأحوال الشخصية:

روفيسروا كرمصطفى اسباعى رحساللدى يركنب تين جلدون برمشمل بيريها جلدي نكاح

325

# 5\_ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد:

بيكتاب پروفير مسطفى الزرقاكى مايدنا زناليف ب موصوف كى ايك اوركتاب المسد حل الفقهى "ببت ابم ب ، جود وجلدول پر مشمل ب - اس كتاب كة تخدا في يش جهب بي يس - چوتما الديش پهل سے زياده تنقيح وحقيق پر مشمل تھا - بعد ميں اى كائل جمايا گيا ہے - مصطفى ذرقاكى كتاب "مدخل الى نظوية الالنوام فى الفقه الاسلامى "كبى پائى ايديش آ بي بي س - ان كى ايك اوركتاب محقد بي سان كى ايك اوركتاب محقد بي سان كى ايك اوركتاب محقد بي سان كى ايك سے شهرت حاصل كر بي كى سے سے شرت حاصل كر بي كى ہے - يا در ب كر وفير زرقاكى كتاب "عقد المتامين و موقف الشويعه منه" بيمى كى مرتب شائع موجى ب - الارض فى الإسلام:

سیدابوالا کی مودودی کی بیکاب 1976 وش دمثل کے مکتب الشباب المسلم سے اور پیرکویت کے دار القلم سے شاکع ہو چی ہے۔

#### 7. مدى حرية الزوجين في الطلاق:

ڈاکٹرعبدالرحمٰن صابونی کی برکتاب1382 حض دوجلدوں پیں شاکع ہوئی تھی۔ان بی کی ایک کتاب''شوح قانون الاحوال الشخصیه السودی''مجی ہے۔

## 8 ... فصول من الفقه الإسلامي العام :

وْاكْرُمْحُووْرَى فَيْسَ اللّه فَ السَّرَابِ مِلْ عَصب، احیاء الارض المعوات، صید، شفعه، قسمت، حقوق الارتفاق، رهن، مزارعت، مساقات، مغارست، جنایات، فبائح، اضحیه، حظر واباحت پر بحث کی ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کی ایک جلدش 1976ء میں جامد دمش کے کتب فاند سے شائع ہوئی تھی۔ مولف فرکور کی ایک کتاب 'السمسسنسولیة التقصیریة بین الفقه والقانون" بھی ہے۔

عتن وقد و بن كاطريقه كار

# 9- الشركات في الفقه الإسلامي ، بحوث مقارنة:

میخ علی الخفیف کی برکماب1922 وش قاہرہ کے ایک ادارہ صعصد السلوامسات العربیدہ العالمیہ سے شائع ہوئی تنی \_

10- التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي ،دراسة مقارنة بالفقه الغربى: و 137 و 1379 و 137 و الغربى المراك يركاب بزير سائزك ايك جلد ش 1379 و ش قابره ك مكتبه النهضه المصرية عثالة بوئى بـــ

11- آثار الحرب في الفقه الاسلامي ، دراسة مقارنة:

واکروهبة السوحسلسی کی یک بودر کام رتید بود سائزی ایک جلدی وشک که مکتبه حدیثیه سے 1385 دیس شائع بوئی ہے۔ واکر وہری ایک کاب الفقه الاسلامی فی اسلوبه الجدید "دوجلدول بی جی ہے۔ پکی جلدی بیع ایجاد ، شو کات ایمان ، ندور اور کفار ات پر بحث کی گئے ۔ اور دومری جلدی عقود ، امانیات ، مصالحات ، عقود التوثیق معقوبات شوعیه ، قضاء ، طوق الاقبات ، جهاد اور اس کے تو ابع پر بحث کی گئی ہے۔ یہ کاب ومثل کے وارا لکتب سے 1387 حص شائع بوئی تی مولف قد کورکی ایک کاب انظریة المصوورة والشوعیة "اورا یک کاب" نظریة المصورة الشرعیة "اورا یک کاب" نظریة المصان أو احکام المستولیة المدنیة و الجنائیة فی الشوعی " کی ہے جودش سے 1379 حص شائع بوئی تی ۔

12- الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، ونظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة والقانون:

ڈاکٹرفت حی الدوینی کی بیکتاب بڑے سائز کی ایک جلد ٹیں جامدد مشق کے معلیعہ سے 1386 ھٹس شائع ہوئی تھی۔

## 13- الدر المباحة في الحظر والإباحة:

شیسنے محلیل بن عبدالقادر الشیسانی المنحلاوی کی یک آب محمسعدر بانی (م1967ء) کی تعلق کے ساتھ دوسری مرتبددشق کے مطبعہ الآداب والعلوم سے شائع ہوئی تھی۔

14 الفرقة بين الزوجين ومايتعلق بها من عدة ونسب:

يردفيسرعلى سب الله كى يركاب 1387 حش قابره كدن والفكر العوبى سي شائع بوئى \_

🔊 تحتق و مَد و مِن كالمريقة كار

# 15- الحج والعمرة في الفقه الإسلامي:

و اکثر نورالدین عتری ایک انتهائی عده اور جامع کتاب ہے، جس میں جغرافیائی تصویروں کے ساتھ وضاحت بھی موجود ہے۔ یہ کتاب حلب کے المستحصد العوبید سے شائع ہوئی تی۔ واکثر نورالدین کی ایک اور کتاب 'من هدی النبی خالیج فی المصلوات المحاصة المجمعة، الوتو، التراویح، المعیدین، المسافر، الاستسقاء، المحسوف، المحدود بین ، المدیدین۔ المحداد بین ، المدیدین ، المدیدین کی ایک المحداد و المستخار و ، التسبیح " وارالفکرے 1390 میں شائع ہوئی تی مواف ندکوری کی ایک کتاب 'ماذا عن العراق ' کی ہے جو صلب کے مکتبه الهدی ے 1390 سیس شائع ہوئی تی ۔

16 محاضرات في الفقه المقارن:

ڈاکٹر محسدید بولی کی بیکتاب دارالفکرے 1390 میں شائع موئی تھی۔

#### 17\_ فقه الزكاة:

ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی بیکناب بڑے سائز کی دوجلدوں میں ہے۔ آپ ہی کی ایک کتاب 'العباضة فی الاسلام ''ایک جلدش موسسه الرساله سے جہب بھی ہے۔ خکورہ بالا کتب کے علاوہ جدید فقی مہاحث میں معرکے المدار القومید نے رسائل کی شکل میں مندرجہ ذیل ایم کتب کی اشاعت کی ہے:

- 18 احكام الأولاد في الاسلام ، شيخ زكريا برى:
- 19 التكافل الاجتماعي في الاسلام ، شيخ محمد أبوزهره:
- 20 الميراث والوصية في الاسلام ، محمد زكريا برديسي:
  - 21\_ العلاقات الدولية في الاسلام:

میخ محمد آبوز ہرہ کی یہ کتاب 1384 ھیں معربے شائع ہوئی۔ مزید ماری سے میں اس

اصول فقداورتاريخ تشريع كي انهم كتب:

1- الرسالة:

ا ہام محمد بن ادر لیں شافعی علیہ الرحمہ (150-204ھ) کی میاکتاب شیخ احمد محمد شاکر کی محقیق

کے ساتھ معرے شائع ہوئی ہے۔

# 

كشف الأسرار على أصول البزدوي:

عبدالعزيز بخاري (م330هـ) كي ميكتاب1307 حديث جارجلدون مين شائع بوكئتم.

3- كتاب المعتمد في أصول الفقد.

ابوالحسين محمد بن على بن طيب بصرى معتزلى (م426ه) كايكاب محمد معتزلى (م426ه) كايكاب محمد معتزلي (م426ه) كايكاب محمد التم محمد التم المعرب الفرنسي للدراسات العربية سي بورد ما تركي ووجلدول ش (1384,1385هـ) ش شائع موئة محمد العربية معارد كالم موئة كالم وجلدول ش (1384,1385هـ) ش شائع موئة كالم

#### 4- الأحكام في أصول الأحكام:

محمہ بن علی ابن حزم کی بیا کتاب شخ احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ دوجلدوں میں 1345 ھامیں ٹائع ہوئی تھی۔

# 5- المستصفى من علم الأصول:

امام ابوحاد غزالی کی ہے کتاب قاہرہ سے 1356ھ شیں شاکع ہوئی تھی۔اس طرح مولف خکورکی 'المسنحول من تعلیقات الأصول ''کہلی مرتبہ شیخ محدیثوکی تحقیق کے ساتھ 1390ھ ش شاکع ہوئی تھی۔

### 6 الإحكام في أصول الأحكام:

على بن محمآ مدى (م 631هـ) كى بيركتاب 1322 ھەيس چارجلدوں بىس شائع موئى تقى\_

# 7- المسودة في أصول الفقه:

مجدالدین ابوالبرکات عبدالسلام بن عبدالله بن تیمید (م 652 هـ) کی اس کتاب میں ان کے بیٹے فیخ شہاب الدین عبدالحلیم بن عبدالسلام (م 682 هـ) اور پوتے فیخ الاسلام تقی الدین احد بن عبدالحلیم ابن تیمید (661 هـ 728 هـ) بعی شریک بین میدکتاب پروفیسرمی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ 1384 هـ هم مصر بے شائع ہوئی تنی ۔

# 8 قواعد الأحكام في مصالح الأنام:

عزالدين عبدالسلام (م 660ه) كى يه كتاب ايك جلديس معرس شائع مولى تقى-

#### و\_ أصول الفقه:

می الاسلام تقی الدین احمدین تیمیه (م728ه) کی بی کتاب ان کے جملہ قادی کے ساتھ

چين وټه و ين کا طريقه کار گ

بزے سائز کی دوجلدوں میں 1382 ھیں شائع ہوئی تھی۔

#### 10 \_ إعلام الموقعين عن رب العالمين:

محمہ بن الی بگرابن قیم الجوزیہ (م 751ھ) کی بیر کتاب مصرے چارا جزاء میں 1374ھ میں۔ شائع ہوئی۔

#### 11\_ الموافقات في أصول الشريعة:

امام ابواسحاق ابراہیم این موی شاطبی (م790 ھ) کی بیکتاب جارجلدوں میں مصر سے شائع ہوئی تقی

12\_ مسلم الثبوت:

محب الله بن عبدالشكور (م 1119 هـ ) كى يه كتاب مصر يدويوي جلدول مين شاكع مولى تقى \_

13 \_ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول:

محرین علی بن محر شوکانی (م 1250 ھ) کی بیجامع اور مختمر کتاب آیک جلد بیل 1349 ھیں مصرے شائع ہوئی۔

#### 14\_ تاريخ التشريع الإسلامي:

روفیسرعبدالطیف بکی جمعلی سالی اور محد بوسف بریری کی بیکتاب تیسری مرتبرقابره کے مطبعه الاستقامه سے 1365 میں شائع ہوئی تقی ۔

### 15 - تاريخ التشريع الأسلامي:

چودھویں صدی کے معردف عالم شخ محد خفری کی بیکتاب کی مرتبہ شائع ہوئی۔ تیسری بارمصر سے 1358 ھ میں شائع ہوئی تھی۔

# 16 مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص فيه:

استاذ شیخ عبدالوصاب خلاف کی یہ کماب مصرکے دار السکتاب العربی سے 1955ء میں شائع ہوئی تھی۔دراصل بید کماب ان کے ایسے کی گرز کا مجموعہ ہے وانہوں نے مسعد الملد اسسات المعربید المعالید کے طلبہ کو 1954ء میں دیئے تھے۔مولف ندیکور کی اصول فقہ میں کھی ہوئی کماب ''خوالاصة تساویہ المسلومی '' بھی گی بارچیپ پیکی ہے۔اس کا ساتواں ایڈیشن ''خوالاصة تساویہ کی مساتواں ایڈیشن کے اساقواں ایڈیشن کے میں معرسے چھل تھا۔ اس کماب کی آسانی اور تعیر کی مہولت کے بیش نظراسے مبتد کین کے

330 معتقى ومقدوين كاطريقه كار

لتے بہترین شار کیاجا تا ہے۔

17- أصول الفقه:

في محمالوز بره كى ياكاب معرے 1377 ديس شائع موئى۔

18- أصول التشريع الإسلامي:

استاذعلی حسب الله کی بیر کتاب کی مرتبد شائع ہو پھی ہے۔ اس کا تیسر الله بیش معرے مکتب

19 محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي:

وُاكْرُمْ مِي يُسِفُمُوكَ فِي يَكِمُ رَمَعَهِ اللهِ اصات العربية العالية كِطلبِ وَجامعة اللول العربية من وي تقديد يَكُمُ وَمَان كَابُ كاريخ العربية من وي تقديد يُكمُ وَمَان كَابُ كاريخ المعربية من وي تقديد من العربية عن الماس بن جوقام والكتب على العالمي "كاساس بن جوقام والكتب على العالمي "كاساس بن جوقام والكتب على العالم وي العالم وي

20 محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء:

21- الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان:

جامعداز برکے شخ محد خطر حسین (1874-1958ء) نے اس کتاب میں انتہائی وقتی اور علمی بحثیں کی بیں ۔اس میں انہوں نے من جملہ دوسر در معضوعات کے مندرجہ ذیل موضوعات پر قلم افغایا ہے:

إ- الإجتهاد في أحكام الشريعة

البناء الشريعة على حفظ المصالح ودرء المفاسد

س-الأصول النظريه الشرعية:القياس، الاستصحاب، مواعاة العرف، سد الذوائع، المصالح، الاستحسان.

سمرحكمة التشريع

٥-النسخ في الشريعة

المعتمقين ومذوين كاطريقه كاركي

المحيح البخاري وأثره في حفظ الشريعة

بیکتاب دمشق کے مطبعہ تعاونیدے 1391ھ میں ملی رضا تیونی کے تعاون سے شاکع وکی تھی۔

22- النسخ في القرآن الكريم:

ڈ اکرمسطفی زیدجو جامعا ہرہ کے کسلیة دار العلوم على استاديل،ان كى بيجا مع كتاب ممرك دار الفكو سے 1383 هم يو بيمائزكى دوجلدوں على شائع بوئى تقى \_

23 مدخل الفقه الإسلامي:

ڈاکٹر محدسلام مدکور جو جامعہ قاہرہ کے تحلیہ المحقوق کے استاذی ہیں، انہوں نے اس کتاب میں شریعت اسلامی اور اس کی خصوصیات پر بحث کرتے ہوئے فتہ اسلامی کے اطوار ومراحل اور فقہ اسلامی میں مصاور احکام اور ان سے احکامات کے استنباط کے طریقوں پر بحث کی ہے۔ اس کتاب کا ایک باب احکامات شرعیہ کا انسانی مصالح اور معتبر مصالح کے ساتھ ارتباط کا بیان بھی ہے۔ یہ کتاب قاہرہ کے اللہ القومیہ للطباعة و النشو سے 1374 ھیں شائع ہوئی۔

24- تفسير النصوص في الشريعة الإسلامية:

جامعدد مش کے کیلید الشرویع ایک استاذ ڈاکٹر محدادیب صالح کی بیک آب وسیع اور عمیق محمق محقیق کی حامل ہے، اور اس میں اصلیمین کے نزویک الفاظ کی دلالت پر بحث کی محق ہے۔ بیک آب 1964 میں دمش سے شائع ہوئی تنی۔

25- مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط:

مؤلف فركوركى يدكماب 1967 ويس دمثل ك مطبعه تعاونيه سي شائع مولى تقى

26- ضوابط المصلحه في الشريعة الاسلامية:

جامعدد مثن كاستاذ و اكثر جم سعيد رمضان بوطى كى سدكماب دمثن كالسم كتب الاموية ك 1386 هيس شائع موئي تمى -

27\_ أصول الفقه:

جامدد مثن كاستاذ واكرعبد الرحن صابوني كى يركن عامد طب ك كلية الحقوق معلب ك كلية الحقوق



# جَنَوْ الله عربي لغات اللهجية

#### Arabic Dictionaries

#### - كتاب العين:

خلیل بن احد فراہیدی (م 160ه) کی بیکتاب عربی زبان کی سب سے پہلی ڈسٹنری ہے۔مولف نے اس افت میں کوشش کی ہے کہ تمام الفاظ حربید کا احاطہ کیا جائے۔انہوں نے اس جم کی سنظیم کے سلسلہ میں تین بنیا دی اصولول کوسا سے رکھا ہے:

اصول اول) الغاظ اخت كى حروف كمطابق ترتيب:

انہوں نے اپنی طرف سے ایک نظام صوتی وضع کیا ہے۔ حروف کا بیصوتی نظام ان کے خارج
کے مطابق اقصی حلق سے ہونٹوں تک ہے۔ انہوں نے کتاب کا اختیام حروف علت پر کیا ہے۔ کتاب
الحین میں حروف کی ترتیب نظام صوتی کے مطابق مندرجہ ذیل طریقہ پر ہے: "ع ح و خ غ ق اللہ ج
من ص ص س ز ط ت ظ ذ ث ر ل ن ف ب م و ا ی ء " امام خلیل نے اپنی کتاب کو ان
حروف کی تعداد کے اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے، اور ان میں سے ہر حرف کا نام کتاب رکھا
ہے، اور کتاب کا نام کتاب الحین اس وجہ سے رکھا ہے کو تکدان کی اس جم کا آناز عین سے ہوتا ہے۔

اصول شانی) میصرفی بناؤل کااصول ہے۔ یعنی الفاظ کے صیفوں کا اصول ہے۔ الفاظ بھی ثنائی ہوتے ہیں بھی ملاقی بھی رباعی اور بھی خماسی۔

اصول فالث) یہ میدا تھلیہ ہے۔ یعنی تروف ادوی جگہ کوتیدیل کردینا مثلاً "کب" کے ادوی تھلکوتیدیل کردینا مثلاً "کب، تک ادوی تھلیب کے بعد مندرجد فیل تراکیب وجود ش آتی ہیں : کبست، بند، بکت، تک بند تسلک کا ساب العین کے متعلق علماء نے مخلف شم کا کلام کیا ہے، اوراس کے بارے میں مخلف شم کی تب کہ اوراس کے بارے میں مخلف شم کی آراء بیش کی ہیں ۔ اس بارے میں بحث ہے کہ بیاما خلیل کی کتاب ہے یاان کے شاگر دلیت بن منظفر کی ۔ بہرحال عربی زبان میں کمنی گئی لغات پر کتاب العین کا مجرا اثر موجود ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ بیرحال عربی زبان کی سب ہے بہلی لغت ہے۔

2- خمهرة اللغة:

اس كتاب كوابو بكر محمد بن حسن بن دريد الا زدى (م 321 هـ) نے تاليف كيا ہے \_مؤلف

ندکورکا مقصد ہے اس کتاب میں عربی زبان کان الفاظ کوج کردیں جوکشر الاستعال ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ان الفاظ سے مرف نظر کیا جو لغات تا درہ یا غریبہ میں شار ہوتے ہیں۔ ابن درید نے امام ظیل کی کتاب العین کا تاب العین کا تاب العین کی تاب العین کی تاب العین کی تاب العین سے بہت متاثر تے، لین دہ بچھتے تے کہ اس میں وضع کردہ الفاظ کی تخارج حروف کے لحاظ سے ترتیب بہت مصل ہے ، جس کی وجہ سے یہ کتاب ہمل الاستفادہ نہیں ۔ البندا ابن درید نے اس نیج کو آسان کرنے کی غرض سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور مخارج کے لحاظ سے حروف کے بارے میں امام ظیل کرنے کی غرض سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور مخارج کوچوڑ کرتر تیب بجائی کو افتیار کیا جو اگوں کے بال معروف ہے ۔ لین دہ کو جو ڈرکر ترتیب بجائی کو افتیار کیا جو اگوں کے بال معروف ہے ۔ لین دہ کہ حروف کے بات اور ابواب کی تقدیم پرام ظیل کے معروف ہے ۔ لین دہ یہ جو نے دو اصولوں میں امام ظیل کی پیروی کی ہے۔ مطرز پر بی چلے ہیں ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن درید نے دو اصولوں میں امام ظیل کی پیروی کی ہے۔ مطرز پر بی چلے ہیں ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن درید نے دو اصولوں میں امام ظیل کی پیروی کی ہے۔ مونے دائی تراکیب کو ڈرکر کرتا۔ جسمھو قاللعد حید آبادہ کن سے 1344 ھے 1351 ھے 1344 ھے دو اور کی سے 1344 ھے 1351 ھے 1344 ھے 1354 ھے دیر آبادہ کن سے 1344 ھے 1354 ھے 1354 ھے دیر آبادہ کن سے دو کی اس کا مقدم فی کرکوی (F. Krenkow کی اس کا مقدم فی کہت کی کوئی کوئی دو کردیں سے کہت کی کے کھا تھا۔

#### 3\_ مقاييس اللغة:

ابوالحن احدین فارس بن زکریا (م 395 ھ) کی بیتالیف ہے۔مولف ابن فارس کے نام ہے مشہور ہیں۔اس جم کی فرض لفت کے مسائل میں سے ایک وقتی اور شکل مسئلہ کوذکر کرتا اور اس کی شخین کرنا ہے، اور وہ مسئلہ ہے: ''ایک ماوہ کے تمام معانی کے درمیان پائی جانے والی ایک اصل مشترک ہے''۔اس موقع پر ابن فارس کی رائے پیٹم بری کدا یک معنی اساسی ہوتا ہے یااصل واحد ہوتی ہیا کھر اوقات ایک ماوہ مختلف معانی اور مختلف معانی اور مختلف معانی اور مختلف معانی اور مختلف میں مشترک ہوتا ہے۔انہوں نے اس مسئلہ کی اور اپنی جم کوائی مسئلہ پر لکھا، اور اس سلسلہ میں سی بلیخ فر مائی ۔یہ کتاب اول سے آخر تک ایک علمی بربان ہے، جے ابن فارس نے ''باب الشامی المصناعف ''اور''باب الشلا ہی ''اور''باب ماز اد بربان ہے، جے ابن فارس نے اس میں حب مدا تقلیب کورک کیا علمی الشلائی '' کے اثبات کے لئے پیش کیا ہے۔ ابن فارس نے اس میں حب مدا تقلیب کورک کیا ہے، جے امام ظیل نے ایجاد کیا تھا، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک میدا ایجاد کیا ہے اور وہ ہے، جے امام ظیل نے ایجاد کیا تھا، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک میدا ایجاد کیا ہے اور وہ اس طرح کہ ''مقائیس کی ہرکتاب میں الفاظ کی ترتیب میں حروف کے ساتھ دوران کا میدا اور وہ اس طرح کہ ''مقائیس کی ہرکتاب میں الفاظ کی ترتیب میں حروف کے ساتھ دوران کا میدا اور وہ اس طرح کہ ''تاب کو ایس کی ہرکتاب میں الفاظ کی ترتیب میں حروف کے ساتھ دوران کا میدا اور وہ اس طرح کہ انہوں نے ہرکتاب کو ایس کی میرک کے سے میں وہ حرف آتا ہے جس پر اس کتاب

گری محقیق و مقد وین کا طریقه کار

کی بنار کی گئے ہے، اور اس کلمہ کا دوسرا حرف وہ ہے جوحروف ہجا کی ترتیب کے مطابق اس کے بعد آتا ہے، ندکہ حرف الف، اوروہ پہلاحرف ہے۔ مثلا کتاب المجیم لفظ ''جع '' ہے شروع ہوتی ہے، لین اس لفظ ہے جس کا پہلاحرف جیم اور اس لفظ ہے جس کا پہلاحرف جیم اور درسرا حرف دال ہے۔ این فارس اس طریقہ پر چلے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ حرف 'یا' پر پہنچ تو پھر ووکیا اورا سے کلمات لائے جن کا پہلاحرف ''جیم' اور دوسرا حرف ''الف'' ہے، پھر وہ الفاط لائے جن کا پہلاحرف '' اور کی روہ الفاط لائے جن کا دوسرا حرف ' الف' ہے، پھر وہ الفاط لائے جن کا دوسرا حرف فاء ہے، اور ای طرح یدودر کمل کیا ہے۔ مسعم سمج مقالیس الملغه پہلی مرتبہ 1371 ھیں استاذ عبد السام جمہ بارون کی حقیق کے ساتھ چے جلدوں میں مقالیہ سور کھی ہوگئی ۔

#### 4- الصحاح

ابدهراساعیل بن جادالجو بری (م 397ه) کی پیمم کتاج الملفة و صحاح المعربیة"
کنام سے موسوم ہاوراختصاراً اسے "محاح" کہا جاتا ہے۔ سے نفظ بکسرالعماد بھی منقول ہے۔ اس صورت میں "محج" کی جمع ہوگا اور بھتے العماد بھی۔ اس صورت میں سیمجھ کے معنی میں ہوگا۔ علامہ جو بری نے اس کتاب میں صرف ان الفاظ کو جگہ دی ہے جو خالعتا عربی میں۔ اور جن کی صحت قابت مشدہ ہے۔ اور دوسر سے الفاظ کے ذکر سے اعراض کیا ہے، اس وجہ سے اس لفت کا جم بہت چھوٹا ہے۔ شدہ ہے۔ اور دوسر سے الفاظ کے ذکر سے اعراض کیا ہے، اس وجہ سے اور دوسر سے الفاظ کے ذکر سے اعراض کیا ہے، اور اسے حروف ہجاء کی تربیب کے مطابق الفائیس فصول الفائیس الف میں دوس کے اس الف میں دواس کا بہلا باب ہے اور گھرتمام ابواب کو اٹھائیس فصول میں تقسیم کیا ہے، کہ رائے اس الف میں دواس کا بہلا باب ہے اور "یا" کتاب کا تحری باب ہے۔

ال كتاب كے بارے ميں يہ بات لمحوظ خاطرر ہے كه علامہ جو برى نے الفاظ كو ہر باب ميں الن كة خرى حرف كا الفاظ كو ہر باب ميں الن كة خرى حرف كا اعتبار سے لينى وہ ترتيب ميں آخرى حرف كود كيمة بيں ندكه بہلے حرف كو، بيسے كدان سے بہلے حضرات كا طرز عمل تھا۔

ای وجہ ہے ہم ویکھتے ہیں ہیں کہ صحاح میں لفظان قرا '' باب ہمزہ میں ہے نہ کہ باب قاف میں ہے نہ کہ باب قاف میں۔ اور لفظان کتب 'باب باء میں ہے نہ کہ باب کا ف میں۔ لفظان آخسلہ ' باب ذال میں ہے نہ کہ باب ہمزہ میں۔ پیش مرتبد وجلدوں میں قاہرہ کے مطبعہ بسسسولاق سے 1292 ھیں شائع ہوئی تھی۔ پھردوسری مرتبدا حمرعبدالغفور عطاری تحقیق کے ساتھ 1952 ھاور 1957 ھیں شائع ہوئی تھی۔

335

#### 5- لسان العرب:

بیافت جمال الدین ابوالفضل محرین کرم (م 711 مر) کی ہے جواین متظور افریق کے نام سے معروف ہیں ۔ان کی معجم نسان العوب عربی زبان کی سب سے زیادہ جامح اور شواہد سے بعر پورجم ہے۔ان کی اس لفت کی خصوصیات میں سے ایک بات بیاسی کے دوہ روایات متعارضہ کو ذکر کرتے ہیں اور پھرا تو ال کورجے وسیح ہیں۔

امل کے ساتھ ساتھ وہ الغاظ سے مشتق ہونے والے اساء اشخاص، اساء قبائل اور اساء امکنہ کو بھی فراموش جیس کرتے۔ اس اعتبار سے اس لغت کو لغوی وادبی انسائیکلوپیڈیا کی مثبیت حاصل ہے، کیونکہ اس کاعلی مواد، اس کاعلی مواد، اس کاعلی مواد، اس کا اعاط الغاظ اور جا معیت و سعت بے مثال ہے۔

لسان العرب بہلی مرتبر قاہرہ کے طاقہ بولاق کے مطبعہ امیریہ سے 1308 دیس بیس جلدوں میں شائع ہوئی تھی، پھر بیردت سے 1955 ویش پندرہ جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ اس طرح بیردت سے بی 1969ء میں والسان العرب سے شائع ہوئی تھی۔

#### 6- القاموس المجيط:

مجدالدین ابوطا برجح بن یعقوب فیروزآبادی (م816ه ) نے یہ کتاب یمن کے علاقے زید شن ترتیب دی۔ پھران ہے کن کے دامت رسولیہ کے بادشاہ اسا علی بن عباس کی خدمت میں پیش کیا۔ فیروزآبادی پہلے تو ایک مفصل اور جامع بچے کھنے کا اراوہ رکھتے تھے، پھران ہے گزارش کی گئی کہ دہ اس کوخفرا عداز میں کسیں ، البذا انہوں نے اس کتاب کو تالیف کیا۔ وہ جا ہے تھے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ الفاظ کو جع کریں اور الفاظ کا احاظ کریں ۔ اس کتاب میں وہ قتم م الفاظ آبجاتے ہیں جولسان العرب میں موجود ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب میں مولف نے لفت کی دو مشہور کتابوں کوسا سے رکھا ہے العرب میں موجود ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب میں علامہ جو بری کی کتاب 'العباب المساب کی ترتیب میں علامہ جو بری کی اجاح کی ہے، لیکن ان کا المنوان کو المنون ہے ایک کتاب 'العباب خیال یہ تھا کہ اس کتاب میں اختصار کو مذاخر رکھا جائے ، البذا انہوں نے اپنی اس جھم کو عربی اشعار ، کہا وہوں ، آیات واحاد یہ سے خالی دکھا۔ اس طرح انہوں نے ان کلمات میں اختصار سے کام الیاجن کا شرح قاموں میں بھرار ہورہ کا استعال کیا جو فی کی جگہ استعال کیا جو فی جگہ استعال کیا جو فی کہ استعال کیا جو فی کہ گہ استعال کیا جو فی جگہ استعال کیا ، جوف کی جگہ استعال کیا اور جوف کی جگہ استعال کیا ، جوف '' کو جھے المتعال کیا ، جوف کی جگہ استعال کیا ، جوف کی جگہ استعال کیا ، جوف کی جگہ استعال کیا ۔ وقت کی جگہ استعال کیا ، جوف کی جگہ استعال کیا ، وقت کی جگہ استعال کیا ، جوف کی جگہ استعال کیا ۔ وقت کی جگہ استعال کیا ، جوف '' کو جھے المجمع کی جگہ استعال کیا ۔ وقت میں جھے المحقول کیا ۔ وقت کی جگہ استعال کیا ۔ وقت کیا کیا ۔ وقت کیا کیا ۔ وقت کیا کیا کی جگ استعال کیا ۔ وقت کی

فیروزآبادی کی قاموس کی امتیازی خصوصیات به بین کدانهوں نے اس بین پودوں بلی برزی بوئیوں اور محلف میں بودوں بلی برزی بوئیوں اور محلف علوم کی اصطلاحات مثلاصرف وخو وفقہ وعروض وغیرہ کی وضاحت کردی ہے۔ اس طرح صاحب قاموس نے صحاب تا بعین ، محدثین اور فقیاء وغیرہ کا تعارف بھی کروایا ہے، جبکہ بمیں معلوم ہے کہا سے پہلے اصحاب لغات صرف شعراء اور باوشا ہوں کے ذکر پری اکتفاکر تے تھے۔ اس جم بین اماکن اور شہروں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ علیاء نے ''قاموس'' کو بہت ایمیت دی اور اس کی محتلف شروحات اور تعلیقات بھی کمی بیں۔ ان بیس سب سے متازنام احمد فارس الشدیات (1887ء) ''الم جسا سو س علی القامو س '' کا ہے، اور اس کی سب سے بڑی شرح فرزند برصغریا ک و ہند سید محمد مرتفنی زبیدی علی القامو س '' کا ہے، اور اس کی سب سے بڑی شرح فرزند برصغریا ک و ہند سید محمد مرتفنی زبیدی کی ' تعاج العوو س '' ہے۔ المقامو س الم حبط ہو لاق سے 1272 ہیں اور چمقی مرتب قاہرہ کے مکتبہ شجاریہ سے 1954 ہیں شائع ہوئی تھی۔ طب سے 1952ء میں شائع ہوئی تھی۔

# 337

7- تاج العروس:

سے کتاب محب الدین ، ابوالغیض ، محد مرتضی حینی بگرای زبیدی کی ہے۔ ان کی نبست زبیدہ کی طرف ہے جو یمن کا ایک شہر ہے۔ مجد الدین فیروز آبادی کا مسکن بھی بھی تھا اور انہوں نے اس جگہ قسام وس محیط کلمی تھی۔ سید محمر مرتضی زبیدی کا اصل وطن بندوستان کا علاقہ بگرام تھا۔ پھر آپ یمن چلے گئے ، اور ایک عرصہ تک زبید بیل قیام پذیر رہے اور اس کی طرف منسوب ہوئے ، پھر معر تشریف لائے اور قاہرہ میں سکونت اختیار فر مائی اور یہاں 'نسباج السعووس مسن جسو احس الفاموس '' کور تیب دیا اور 1205 می اور یہاں 'نسبا جا السعوس من خرالومان ہیں الفار کی خرالومان ہیں اور آپ کی جم لغات قدید میں سب سے آخری اور یوی لغت شار ہوتی ہے۔

زبیدی نے القاعو میں المعحیط کا میج وظریقداور ترب کوا ختیار کیا۔ اس نے قاموس کے مقن کو توسین کے درمیان نقل کیا ہے ، اور پھر شواہد وروایات اور اضافات کی کثرت کے ساتھ اس کی شرح کی ہے۔ این منظور کی لسان العوب زبیدی کے لئے ایک بڑا مرج تھی۔ زبیدی الی قام العور میں ایک بہت یئے سافور کی لسان العوب زبیدی ہے اور ان کی قسان کی حیثیت سے مواد ہوتے جیں ، اور ان کی قسان العوب سے فائن نظر آتی ہے اور کشرت ، احاط م فردات ، فتون و معارف اور علوم کی جا معیت میں نسان العوب سے فائن نظر آتی ہے اور شاید ہی وجہ ہے کہ عرب علاء صاحب تاری کو کی طرح فرز ندیر صغیر مائے پرتیار تہیں۔

کہلی سرتہ 'تاج العووس ''1287ھ ش مطبعہ و ھبید ، معرے اقص صورت میں پانچ جلدوں میں شائع کی گئی۔ دوسراطبعہ دی جلدوں میں مطبعہ حیسریہ سے 1307ھ میں شائع ہو الجرکویت سے استاذ عبدالستار احمد قراح کی تحقیق کے ساتھ با کیس جلدوں میں 1965ء میں اور استاذ علی شیری کی تحقیق کے ساتھ داد الفکو، بیروت سے 1994ء میں شائع ہوئی۔

# فقه اللغة كى ابم كتب

#### [- إصلاح المنطق:

اس كتاب كوابو يوسف يعقوب بن اسحاق المعروف بدا بن سكيت (م 244هـ) في تاليف كياب-آب كوالد وسكيت "كولتروية كونكروه اكثر اوقات خاموش ربت كياب-آب كونكره واكثر اوقات خاموش ربت مقدى طرف اشاره كرتاب ين زبان كي اصلاح كرتا، بول جال جن

المحقق ومّروين كالمريقه كام

درست اسلوب کی طرف رہنمائی کرنا اور کن اور کلام میں اغلاط کی اصلاح کرنا۔ انہوں نے اپنی کتاب کو ایک باب باب بیٹ ایک باب کی باب کے شروع میں ایک باب بیٹ باب سے شروع کیا جس کا نام' اب باب بیٹ کھا: 'السخے مسل: وہ چیز جو بطن مادر میں یا درخت پر کے ہوئے کھل کی صورت میں ہو، اس کی جح احمال ہے وہ چیز جو بہت پر باسر برلادی جائے'۔

ابسن مسکیت صرف کے مینوں سے اساء اور افعال کے اوز ان بناتے ہیں ، اور پھر انہوں نے اس ، اور پھر انہوں نے اس اور پھر انہوں نے اس اثار ہیں کتاب کی ابواب وفعول کو ترتیب ویا ہے ، وہ الفاظ افت کو جمع کرتے ہیں اور پھر انہیں ان ابواب وفعول کے گرد محماتے ہیں ، یہ کتاب کہا مرتبہ قاہرہ سے احمد محمد شاکر اور عبد السلام محمد ہارون کی محتبق کے ساتھ 1969ء میں شائع ہوئی۔

#### 2- الخصائص:

ابوالقع عثان بن جن الازدی (م 392ه ) کی تالیف ہے، ابن جن کو کا الشریف میں امام و جست مانا جاتا ہے۔ آپ کے علمی رسوخ کا اندازہ اس بات سے ہوسکتا ہے کہ آپ نے امام طیل کی کتاب المعین اورا بن در ید کی جمعی و الملغة میں پیش آمدہ فلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ کتاب الخصائص کتاب المعین اورا بن در ید کی جمعی و الملغة میں پیش آمدہ فلطیوں کی اصلاح کی ہے، آگر چاس میں الیک کتام سے طاہر ہے کہ اس میں حرفی زبان کے خصائص سے متعلق بحث کی تحق ہے، آگر چاس میں الیک ابتحاث میں ہیں جن کا تعلق محمومی صفت لفت سے ہے، بیسے تول اور کلام کے درمیان فرق کی بحث اس کا مناب کی طرح ہے بحث کہ لفت ایک اصطلاحی چیز ہے یا البامی ، ان کے علاوہ باتی ایماث عربی زبان ، اس کے فلے اوراس کے مسائل کے سائل کے کہ اس کتاب کی مسائل کے مائے واس کی اس کی الیف کے کہ اس کتاب کی مسائل ہے جن کی مسائل ہوں کرتا نہیں بلکہ وہ لفت کے بنیا دی اور کل مسائل یعن اس کے فلے کو اض کرتا نہیں بلکہ وہ لفت کے بنیا دی اور کل مسائل یعن اس کے فلے کو اض کرتا نہیں بلکہ وہ لفت کے بنیا دی اور کل مسائل یعن اس کے فلے کو اض کرتا نہیں بلکہ وہ لفت کے بنیا دی اور کل مسائل یعن اس کی فلے کو اور کی مسائل ہے ہیں۔

جب ابن جن کسی صرفی یا لغوی مسئله بین بحث کرتے ہیں تو اس میں بحث اس کی ذات کے اعتبار ہے بیس ابن جن کسی صرفی یا لغوی مسئله بیک بینچنے کے لئے ذریعہ بناتے ہیں مثلا انہوں نے کلام اور قول کے درمیان فرق کو بیان کرنے کی بحث کا آغاز '' قول'' کے مادہ کی تصریف کے ساتھ کیا، پھر اسکی تقلیبات کو ذکر کیا۔ یہ تقلیبات : '' قول، دقل، دل القو، اور لوت'' میں شخصر ہیں۔ پھر انہوں نے عربی ادب کو ساستے رکھ کر ان الفاظ کی شرح شروع کر دی اور اس بتیجہ پر پنچے کہ ان تمام الفاظ میں '' حرکت' کا معتی موجود ہے۔ پھر انہوں نے لفظ ''کلم'' کی تصریفات و تقلیبات کو ذکر کیا جیسے '

المحتقق وقدوين كاطريقه كار

'' کلم، کسل، نکم، مکل، اور ملك' اور مجران تمام کامشتر ک معنی' شدت وصلابت' کی صورت میں نکالا۔

ابن جنی نے اس تحلیل و تجزید کا بیضلا صد تکالا کہ کلام وہ لفظ ہے جوانی ذات کے اعتبار سے
مستقل ہواور متی کا فائدہ و ہے اور نحوی اسے وجمل ' سے تجیر کر سے ہیں۔ اور قول کی اصل یہ ہے کہ وہ
ایسا کلمہ ہے جس کی اوائی کی کے وقت زبان کو حرکت ہو خواہ وہ کمل ہویا ناقص ، اس بنا پر قرآن مجید کو
کلام اللہ کہا جاتا ہے ، قول اللہ نہیں کہا جاتا ۔ کتاب النصائص اپنے لغوی موضوعات کی گرائی ، تحقیق
میں منطقی اسلوب کی آمیزش اور مولف کی فقایت و حفظ کی بنیاد پر فقہ اللغة کی کتابوں میں ایک عظیم
مقام کی حامل ہے اور عصر حاضر میں بورپ میں کی جانے والی لسانی تحقیقات اور لغوی ابحاث کا مقابلہ
مقام کی حامل ہے اور عصر حاضر میں بورپ میں کی جانے والی لسانی تحقیقات اور لغوی ابحاث کا مقابلہ
کرتی ہے ۔ کتاب الخصائص کا جزء اول 1913ء میں قاہرہ سے شائع ہوا تھا اور پھر دارا لکتب سے محمد
علی نجار کی تحقیق کے ساتھ 1952ء سے 1955ء تک بین اجزاء میں ہے کتاب شائع ہوتی رہی۔

#### 3\_ المنصف:

ابواللتے عثان بن جن ازدی (م392ھ)نے اس کتاب میں ابوطنان مازنی بکیر بن بقیہ (م236ھ) کی محتساب السصد یف کی شرح کی ہے۔ ابراجیم مصطفیٰ اورعبدالله امین نے اس کتاب پڑھنین کی ہے، اوریہ 1954 وہیں مصرکے مطبعہ حلبی سے شائع ہوئی تھی۔

#### 4- الفروق اللغوية:

ابوہلال حسن بن حبداللہ بن سبل عسری (م395 ھ) نے اپنی اس کتاب کا تعارف ان الفاظ میں کروایا ہے: "شیں نے علوم کی ہرنوع اور آ داب سے ہرنی میں آھنیف کی گی الی کتابوں کودیکھا ہے جواس علم وفن کی اطراف و جوائب کا احاط کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں رئیس فتلف قریب المحتی الفاظ کے فرق پر جھے اسی کوئی کتاب نہیں مل کی ، شال علم و معرفت، فظائت و ذکاوت، ارادہ و مشیت، فضب و تحظ ، خطاء و فلط ، کمال و تمام ، حسن و جمال اور اس قسم کے دوسر سے الفاظ کے درمیان با ہمی فرق کیا ہے۔ ہیں نے اس کتاب میں تطویل و تقعیم کونظر انداز کر کے اس کی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہیں نے اس میں ان الفاظ کو ذکر کیا ہے جو قرآن مجید میں ، فقها ء و تشکیمین کی عبارتوں میں اور لوگوں کی باہمی تعقیل ہوتے ہیں۔ لہذا میں رہے اور بہترین امور درمیانے ہی ہوتے ہیں۔ یہ اطویل نہیں بنایا تاکہ کتاب درمیانی حالت میں رہے اور بہترین امور درمیانے ہی ہوتے ہیں۔ "۔

340 عمَّقَن ومَّدوين كاطريقه كار

يكاب 1353 هلى قامره ساور 1393 ه/ 1973 ميل بيروت عالم تع مولي تمي

#### 5\_ كتاب الصناعتين:

الوہلال حسن بن عبداللہ بن سہل عسری (م395ھ) نے اس کتاب ہیں اوب کی دواہم اصاف شاعری وانشا پر دازی کا ذکر کیا ہے، اس ہیں انہوں نے بلاغی موضوعات، معحسنات بدیعیه اوران کے وجوہ وفنون کا جائزہ لیا ہے اوراس سلسلہ ہیں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اس بات کوتا کید سے بیان کیا ہے کہ اس میں ان کی غرض شکلین کے طرز سے دورر ہے ہوئے شعراء اوراد یا م کے انداز کلام کی صنعتوں کو اجا گر کرنا ہے، یہ کتاب آستان سے 1320 ھیں جم کی الب جساوی اور جمہ ایوالفشل ایراہیم کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی تھی، ای طرح دار احیاء السکت بالمعدر بید سے 1953ء اور 1971ء میں شائع ہوئی ہے۔

### 6- الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها:

احرین فارس بن ذکر یا ابوالحسن (395 ھ) نے اس کتاب کوصا حب بن عبادالوزیہ کے لئے کیا اورائی کے تام سے اسے موسم کیا ، یہ کتاب فقہ الملغة پر لکھے کے مختلف موضوعات کا جموعہ ہے، یہ فقہ الملغة "کے عنوان سے پہلی عربی تالیف ہے، اتعالی نے بھی اپنی کتاب "فقہ الملغة و سو المسعد بیدة " عیس انمی کا طرز افقیار کیا ہے۔ ابن فارس نے اپنی اس کتاب علی کی حمرت کا دعوی نمیس کیا ، بلکہ دو اعتراف کرتے ہیں کہ یہ مترق مواد کی جمع بھی مقام کی شرح بختر مجلوں کی تفسیل اور تعمیل مقامات کے اختصار سے عبارت ہے۔ ان کا خیال ہی ہے کہ علم عربیت دو اقسام کا ہوتا ہے، ایک تم فری ہے جو کلمات ومفروات کے ساتھ خاص ہے ، اور دوسری تم اصلی واساس ہے اور اس کا موضوع نحو وصرف ، فقہ الملغة ، بلاغت اور بیان ہے ۔ شم فری کے بارے عمل بعض اجزاء عمل تقص واہمال درست ہے ، البتہ تم اصلی واساس علی مطلقاً ذرہ برابر فقلت واہمال جا ترقیس کے وکارات کے طریوں کا طریقہ قرآن وحدیث کو بحتا تمکن نہیں ۔ ایمن فارس ایک لغوی نقیہ ہیں۔ وہ ہمارے لئے عربوں کا طریقہ کاران کے کلام سے اخذ کر کے بیان کرنا چا ہے ہیں ، اور اس کے ساتھ ماتھ وہ اس حقیقت کو نمایاں کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کرقرآن مجدع بول کلام کے موافق نازل ہوا ، اور یہ کہ اس عمرانی ماز وارائی عربی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کرقرآن مجدع بول کلام کے موافق نازل ہوا ، اور یہ کہ اس عمرانی مناز اس کے موافق نازل ہوا ، اور یہ کہ اس میں واسلوب کے افتیار میں عربوں کی ویشی طور اور کیا کیا کو ایک کاران کے کارائی کیا کہ کی کوشش بھی کرتے ہیں کو قرآن کا خیال رکھا گیا۔

محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس كاب وجار حصول مي تقتيم كيا جاسكا ب بتم اول الييموضوعات كما تحدفاص ب

ها محقق و من كاطريقه كار كالم

جور بی زبان کے ساتھ عموی طور پر شعل ہیں۔ قسم انی علم صرف اور صوتی ابحاث کے لئے خاص ہے۔
مشم خالث تراکیب اور تجیر کے طریقوں کے بیان پر مشمل ہے اور قسم رافع ہیں شاعری کا بیان ہے۔ یہ
کتاب اپنے اختصار کے باوجود بنیادی موضوعات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ یہ امر بھی قائل ذکر ہے کہ
علامہ سیوطی نے اس کتاب کی قدرو قیت کاحق اوا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب 'المصنو هو'' کے
مقدمہ کے لئے ابن قارس کی اس کتاب سے بہتر مقدمہ نیس پایا۔ لبندا انہوں نے اسے ہی من و عن نقل
کردیا، ای طرح انہوں نے اپنی کتاب کے بعض ابواب بیس اس کتاب کی بعض ابحاث کو نقل کیا ہے،
کتاب معرکے معطبعہ المعلی مدے 1328 ویس شائع ہوئی تھی، چرمحت الدین خطیب نے اسے
کردیا، معرکے معطبعہ المعلی مدے 1328 ویس شائع ہوئی تھی، چرمحت الدین خطیب نے اسے
ڈاکڑ مصطفیٰ شوکی کی تحقیق و تقدیم کے ساتھ 1363 ویس بیروت سے شائع کیا۔

#### 7- فقه اللغة وسرالعربية:

اپومنمور مبدالملک بن محد بن اساعیل تعالی (م 429 هد) نے امیر ابوالفعنل عبیداللہ بن احد میکالی کے کہنے پراسے تالیف کیا۔ مؤلف نے اپنی کتاب کے مقدم بیلی قدیم علا وافت کا تذکرہ بھی کیا ہے جن کی کتاب کو انہوں نے ماخذ بنایا ہے۔ مؤلف نے اپنی کتاب کو تیس ابواب میں تشکیم کیا ہے ، سیابواب محافی عامہ پر مشمل ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے ہر باب کو کی چھوٹی میں قصول میں تقنیم کیا ہے ، ان فسول میں الفاظ افت کو ان کی شرح کے ساتھ ذکر کیا ہے ، امام تعالی نصول میں متر اوقات کے درمیان فرق کو بھی بیان کیا ہے ، اسی طرح متقارب و مشترک الفاظ کے با ہمی فرق کو بھی نظرانداز نہیں کیا ، الم انتحاب الم تعالی نے معانی کے شوامد کو کشرت کے ساتھ بیان نمیا ہی المب بیروت نہیں کیا ، البت بعض مقامات پر قرآن وحد ہے اور اشعار سے استدلال کیا ہے۔ یہ کتاب بیروت اور قاہرہ ہے کی مرتبہ شائع ہو چکی ہے ، اس کی سب سے قدیم اور عمدہ طباعت قاہرہ کے المعطبعة اور قاہرہ ہے کی مرتبہ شائع ہو چکی ہے ، اس کی سب سے قدیم اور عمدہ طباعت قاہرہ کے المعطبعة الادبیة ہو چکی۔

# 8 المزهر في علوم اللغة وأنواعها:



# 9- كتاب الاشتقاق والتعريب:

مشہورادیب اور ماہر لفت میٹن عبدالقادر بن مصطفیٰ مغربی (م1375ھ) کی یہ کتاب 1366ھ برطابق 1937 ویس قاہرہ سے شاکع ہوئی۔

#### 10\_ فقه اللغة:

ڈاکٹر علی عبد الواحدوانی کی بیکناب دور جدیدیں فقہ اللغۃ پرکھی می کتابوں میں سب سے جامع کتاب ہوئی تھی ، پھر دوبارہ جامع کتاب ہے۔ بیکن کتاب ہوئی تھی ، پھر دوبارہ 1950ء میں بھی شائع ہوئی تھی۔

#### 11- الأصوات اللغوية:

بیدهٔ اکثر ایرا جیم انیس کی کتاب ہے،اس کےعلاوہ ان کی کتابیں' دلالة الالسف ظا"، "امسو اد العربية" اور' لله جعات عربية ''بھی مصر سے شائع ہو پھی ہیں، یہ کتابیں اپنے موضوع کی فیتی ابحاث پرشتمل ہیں۔

#### 12 - فقه اللغة و حصائص العربية:

پروفیسر محد مبارک نے اس کتاب میں کلمات عربیے کا تخلیلی و نقابلی مطالعہ کیا ہے، اور تجدید وتولید کے بارے میں عربی زبان کے بنیا دی منچ کو پیش کیا ہے۔ بیر کتاب لبتان کے دار المف کسر سے 1964ء میں شائع ہوئی تھی۔

# 13- دراسات في فقه اللغة:

ڈاکٹر صسحتی صالح کی یہ کتاب موجودہ دور ش فقہ اللغة پر کھی گئی کتابوں میں جامع ترین کتاب ہے۔ یہ پیروت کے المسکتبة الأهلية سے 1962ء میں پہلی مرتب اور پھر دار العلم للسلايين سے 1968ء میں شائع ہوئی تھی۔



#### 1- الكتاب:

بیکتاب ابوبشر عروین عثان بن تغیر مولی بنی الحارث بن کعب ملقب بسیبوی کی تالیف ہے۔ سیبویہ فاری بی چھوٹے سیب یاسیب کی خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ ہمیں سیبویہ کے مفصل تعارف کی المحقق وقد وين كالمريقة كار

ضرودت نیس ہے،ان کی شہرت تو مغرب وشرق اور عرب وجم میں پھیلی ہوئی ہے۔ان کی تاریخ پیدائش ووفات کے بارے میں شد پیدا خسان ف ہے۔مشہور تول ہے ہے کہ اما میدویہ شیراز کی ایک بستی بیشاء میں پیدا ہوئے اور تقریباً 180 ھے میں شیراز ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی عرتمیں سے چالیس سال کے درمیان تھی۔ بچپن میں بھرہ کا سنر کیا اور بلا وعرب میں نشو ونما پائی ۔ مختلف شیوخ مشلا طلیل بن احمد، بونس بن حبیب بعیبی بن عمراور ابوانتظاب انتقال الا مجرو غیرہ سے عربی زبان کاعلم حاصل کیا۔ سیبویہ کی سیست مورا مرکی اولین کاب میں ہے۔ اس کی شیرت نے آسان کی طرامر کی اولین کی سب سے قدیم کی کتاب بھی ہے۔ اس کی شیرت نے آسان کی بلند یوں کو چھوا،علا و تھونے اسے قدرومزات کی نگاہ ہے و یکھا ،اس کی شروحات تکھیں اور مشرق و کی بلند یوں کو چھوا،علا و تھونے اسے قدرومزات کی نگاہ ہے د یکھا ،اس کی شروحات تکھیں اور مشرق و مغرب میں مختاز مام مغرب میں مختاز مام مغرب میں مختاز مام میں مورف ہے۔ جب کوئی عالم کیے 'قبال فی الکتاب '' تواس کا مطلب بیا ہوتا ہے کہ یہ بات اما میں ویہ نے اپنی کتاب '' الکتاب '' میں کئی ہے۔

امام مازنی کا قول ہے کہ جو تھی سیبویہ کے بعد تو یمی کوئی بری کتاب لکھنا چاہے قوائے شرم وحیاء میں رہنا چاہے علاء نے اس کتاب کو سمندر سے تشید دی اور اس کی تعریف میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ اسے ''خوکا قرآن'' تک قرار دیا اور اس تشید سے مقصد محض اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ فرین بورج (Derenbourg) نے 1881ء میں بیرس سے اسے شافع کیا تھا، پھر 1316ھ میں بولاق سے شائع کی گئی، اس کے حاشیہ میں ابوسعید الحسن بن عبداللہ سیرانی (م 368ھ) کی تعلیقات بیں، علاوہ ازیں اس کے ساتھ ابوالحجاج بوسف بن سلیمان اعلم هنتم کی (م 476ھ) کی الکتاب کے شواج پر ششتل کتاب 'کہ حصیل عین الله ب من معدن جو ھو الا دب فی علم مجازات السعید ب ''شائع ہوئی علاوہ ازیں بیر کتاب بیروت سے 1966ء میں شائع ہوئی، دوسری مرتب عبدالمام مارون کی تحقیق کے ساتھ 1968ء سے 1973ء تک شائع ہوئی رہی۔ دنیا کی مختلف دوسری زبانوں جیسے جرمن اور سیانو کی زبان میں اس کرتر جے بھی کئے گئے ہیں۔

2- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:

ابوعبدالله محمد جمال الدين ابن ما لك الطائى الاندلى (م 672ه) في محرس الني مشبور المستاب المستعمل الني مشبور المستاب المستعمل الم

على المعنى وقد و ين كاطريقه كار

مشہورامام عبداللہ بہاءالدین معری (م 769 ھ) کی شرح ہے، بیابی عقبل کی کنیت سے مشہور ہیں۔
شرح ابن عقبل اوراس کے ساتھ محرکی الدین عبدالحمید کی مسحة السطیل بتحقیق شرح ابن عقبل اوراس کے ساتھ محرکی الدین عبدالحمید کی مسحد ولادوں میں شاکع ہوا تھا۔
اس عقب "شاکع ہوئی تھی۔ اس کا چود حوال ایڈیش 1965ء میں دویوی جلدوں میں شاکع ہوا تھا۔
صاحب المعنی ابن بشام نے بھی "السفیة" کی شرح لکھی ہے جس کانام "اوض سے السمساللث الی صاحب المفق ابن بشام نے ہوئی محرک وزارت تربیت و تعلیم سے محرک ان پروفیسر محمولی وزارت تربیت و تعلیم سے محرک میں دو التحمیل لشرح ابن عقیل "کے نام سے اس کی شرح لکھی ہے جو 1966ء میں دو جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

3- الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين:

ابوالبركات، كمال الدين، عبدالرحن بن محدالا نبارى (م 577ه) ن اس كتاب مي كوفه اور بعمره كفتح يول كتاب مي كوفه اور بعمره كفتح يول كم البين بات جان والله الكريس اختلافى مسائل جمع كته بين اس مين انهول في در تعلق اسلوب اور منظم باب بندى كو مدنظر ركها به يدكتاب 1913 و مين الا نيزن ساور 1945 و مين معرك مطبعه الاستقامه سي شائع بوئى، بعمر 1955 و مين محرك مطبعه الاستقامه سي شائع بوئى تحقيق كر 1955 و مين محرك مطبعه المسعادة سي شائع بوئى تقي ساتھ مطبعه المسعادة سي شائع بوئى تقي

4- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب:

جمال الدین ، عبداللہ بن بوسف بن احمد (ابن بشام انساری) (م 761 ھ) نے اس کتاب کودوحسوں بیل تقسیم کیا ہے، پہلاحصہ حربی زبان کے حروف اوران کے عامل وغیر عامل ہوئے کی بحث پر مشتمل ہے۔ اس سلسلہ بیل انہول نے آیات قرآنیہ، احادیث نبویداورا شعار وامثال کوان کی بحث پر مشتمل ہے۔ اس سلسلہ بیل انہول نے آیات قرآنیہ، احادیث مفردات (افعال، اساء) کے معالی اوراحکام کے بارے بیل بطور استشباد پیش کیا ہے ۔ دوسری قتم مفردات (افعال، اساء) جملہ، اقسام جملہ، احکام شبہ جملہ اور اعراب کی کیفیت پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب جملہ، اقسام جملہ، احکام شبہ جملہ اور اعراب کی کیفیت پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب پر جملہ، اقسام جملہ، احکام شبہ جملہ، الکسری سے دو بردی جلدوں بیس شائع ہوئی تھی، اس پر مجمد امیر از ہری کا حاشیہ بھی تھا ، ای طرح استاذ سعید افغانی اور ڈاکٹر مازن مبارک کی تحقیق سے ساتھ دی 1965ء میں دعق مثل کے دار الفکو سے بھی شائع ہوئی تھی۔



#### و . . . شرح شذورالذهب في معرفة كلام العرب:

یہ کتاب بھی مولف فرکوری ہے۔ اس کتاب کے دریدانہوں نے اپنی بی کتاب ' مسلود الذهب فی معرفة کلام العرب ' کی شرح کی۔ اس کے شوام کو کسل کیا اور اس کی عبارت کو واضح کیا۔ ہر سکلہ کے انتقام پراس سے متعلق آیت کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد ضروری اعراب بھیراور تا ویل کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب ' منتھی الار ب بتحقیق شرح شدود الذهب ' کے ساتھ معر کے مطبعہ السعادة سے می الدین عبدالحمیدی شختی کے ساتھ 1953ء میں شائع ہوئی تھی۔

#### 6 - المفصل في صناعة الإعراب:

محمود بن عمرز مختری، جاراللہ (م538 ھ) کی میاکتاب اسکندریدسے 1291 ھیں اور قاہرہ سے 1313 ھیں شائع ہو کی تقی ۔

# 7- شرح المفصل للزمخشرى:

ابن يعيش موفق اللدين (م 643هـ) كى بيشر 1882 مش ليزگ ساور پر معرك المكتبة النبوية سون اجزاء ش طيع بوكي شي -

#### 8- جامع الدروس العربية:

شیخ مصطفی بن محمد غلایینی (م 1364 ھ)جولینا ن کے اکابر علماء میں سے تھے،ان کی سے کتاب اللہ علماء میں سے تھے،ان کی سے کتاب اللہ بخوادر صرف میں عربی نیان میں جا اللہ علیہ اور تی ہے۔ اس کا دسوال اللہ بیٹن 1385 ھے مطابق 1966ء میں شاکع ہوا۔

#### 9- النحو الوافي:

جامعة قاہرہ کے سکلیة دارالعلوم میں شعبہ تو بصرف اور حروش کے چیئر مین پروفیسرعباس حسن نے اس کتاب میں تحوی جملہ بحاث کا استیعاب کیا اوراس کی تقتیم اور باب بندی کواعلی معیار تک پہنچایا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے ہر جزء کو دوحصوں میں تقتیم کیا ، پہلے حصہ میں مختصرا عماز میں طلبہ کے لئے علمی مواد کو پیش کیا ، پھر اس قتم کو مستقل عنوان ''زیادہ وتفصیل'' کے ساتھ اس انداز میں پیش کیا جواسا تذہ اور ماہر بن عربی زبان کے لئے مناسب ہے۔ اس طرح اس کتاب میں عربی زبان میں دلچی واسا تذہ اور ماہر بین عربی زبان کے لئے مناسب ہے۔ اس طرح اس کتاب میں عربی زبان میں دومراالی یشن رکھنے والا ہرخص اپنا مطلوب ومقصود حاصل کرسکتا ہے۔ یہ کتاب تی مرجبہ شائع ہوئی ، اس کا دومراالی یشن ۔ اور حصوں میں قاہرہ کے دار آلمعاد ف سے 1968ء میں شائع ہواتھا۔

مر المعتملة وين كاطريقه كالم

# 10- الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها:

دمش اورلبنان کی جامعات میں عربی زبان کے پروفیسر سعیدا فعانی کی بیر کتاب عربی زبان کے قواعد ، ان کی گرامراورا ملاء کی جامع ہے۔ بیکلام عرب کے شواہد ہے لیریز ہے، انہوں نے اس میں رائ ورقو کی خدا میں ہے اوراس میں عرب اورقو کی خدام ہے کو کر کیا ہے۔ بید کتاب عرب یو نیورسٹیز کے طرز تعلیم کی عکاسی کرتی ہے اوراس میں عرب و نیا کی تمام جامعات کے نصابات و منابع کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بید 1390ھ میں میروت کے دار الفکو ہے شائع ہوئی۔



#### 1- المعلقات:

عرب كمنا مورسات شعراء كلام كايدان خاب "المعلقات" كنام موسوم بران شعراء كو اصحاب المعلقات كهام كابهترين انتخاب السعلقات كهام كابهترين انتخاب بالسات معلقات كومله بالمعلقات كومله بالسبع الطوال اورانسموط محلي كهاجا تاب بهار بالسبع وشعرى مجووس معلقات كومب شعراء كاسب عن قديم مجود يمي بران قصائد كوجع كرف والياور عربول منقل كرف مل عرب الراوية بين اصحاب معلقات كنام يه بين:

ا۔امرؤ القیس ۲۔طوقة بن العبد ۳۔زهیر بن أبی سلمی ۳۔عنترة بن شداد العبسی ه۔عمروبن كلثوم التغلبی ۲۔حارث بن حلزه الیشكری ۷۔لبید بن ربیعه العامری

الوبكرابن الانبارى نے اپنى كتاب "شوح القصائد السبع الطوال "شي اسى ترتيب ان معلقات كوذكركيا ہے۔ پانچويں صدى ميں خطيب تيريزى نے جا داور الوعبيده كى روايتوں كوجح كيا ، اس طرح بيد معلقات نو (9) ہو گئے اور پھر دس پورے كرنے كے لئے لبيد بن ابرص كے قسيده كو طلایا ، پھران دس قصيدوں كانام خطيب تيريزى نے "القصائد الطوال "ركھا معلقات كاشعاركو لفت ، نحواور بلاغت وغيره كى كتابول ميں استشهاد ، نمون اور شالوں كے طور پر پيش كيا جاتا ہے ، اور اس سے مشہور لفت كى هج اور تو اعد عربيد كا اثبات ہوتا ہے ۔ معلقات كى سب سے مشہور شرح الو بكر بن انبارى (م 328 ھـ) كى ہے جوكة شرح القصائد السبع المطوال المجاهليات كے نام سے مشہور انبارى (م 328 ھـ) كى ہے جوكة شرح القصائد السبع المطوال المجاهليات كے نام سے مشہور

🕏 محتین و ته وین کا طریقه کار

ب، اور 1963 ميل عبدالسلام بارون كي تحقيق كرساته وارالمعارف، قابره سي تحيي تقى -اى طرح قاضى ابوعبدالله حسين بن احمدالزوزني (م 486 هـ) كي شرح "شسوح المعطقات السبع" بمي كي مرتب شاكع بوجي براس كا ايك اليريش محم على حمدالله كي تحقيق كرساته ومثق كرالسه كتبة الاموية سي 1962 ومين شاكع بواتفا-

#### 2\_ المفضليات:

یہ شعری مجموعہ عرب کے قدیم جابلی اور اسلای شعراء کے قصائد کے انتخاب پر مشتل ہے۔ اس کا یہ تام مشہور راوی عالم مفعل بن محرافضی الکونی (م 168 ہے) کی طرف نبست کی وجہ سے ہے۔ عباسی فلیفہ منصور نے آئیں اپنے بیٹے ولی عہد محرالمہدی کی تعلیم و تربیت کے لئے مقرر کیا تھا، اور ان سے خواہش کی تھی کہ وہ اس لا کے وعربوں کے اشعار کا بہترین انتخاب سکھا کیں اور اسے باادب بنا کیں ۔ چنانچ مفضل نے قصائد کا انتخاب کیا جواس کتاب میں موجود ہیں اور مفصلیات کے نام سے موسوم ہیں۔ اس کتاب میں موجود ہیں اور مفصلیات کے نام سے موسوم ہیں۔ اس کتاب میں ہے وہ قضر ہین میں سے ہیں اور چھٹا عراسلای ہیں۔ قصائد مفصلیات قدیم شعراء کے عمد و ترین اور بہترین کلام کا مجموعہ ہیں، اس وجہ سے بیلفت کے شیون بھو کے علماء اور اوب سے مشہور شرح ابو محمد الانباری (م 5 0 3 ھی) کی ہے اور ایک معتشر تی سب سے مشہور شرح ابو محمد الانباری (م 5 0 3 ھی) کی ہے اور ایک معتشر تی سب سے مشہور شرح ابو محمد الانباری (م 5 0 3 ھی) کی ہے اور ایک معتشر تی سفسلیات کی سب سے مشہور شرح ابو محمد الانباری (م 5 0 3 ھی) کی ہے اور ایک معتشر تی سفسلیات معراور بورپ سے کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کا سب سے بہترین طبعہ انہ ہو کھی شاکر اور عبد اللام محمد بارون کی محقیق کے ساتھ 1940ء میں قاہرہ کے دار المعارف سے شائع ہو آتھا۔

#### 3 الأصمعيات:

القصائد المفضليات كي طرح يهى قديم اشعاركا مجوعه بي الاسعيد عبد الملك بن قريب الأسمعي (م 216ه) في بحق كيائه - انبى كى طرف نسبت كرتے ہوئ اس مجوعه كو "اصمعيات" كہا جاتا ہے - اسمى في اس مجوعه ميں جا بليت اور اسلام كي بهترين كم كوشعراء ككلام كوجع كيا ہے - اس ميں اكبتر (71) شعراء كي بانوے (92) قصائد بيں - صف صليات كى طرح اصمعيات بمى قد مم شعراء ككلام كا بهترين التحاب ہے - اس ميں الحت امثال اور جا بليت المرح اصمعيات بمى قد مم شعراء ككلام كا بهترين التحاب ہے - اس ميں الحت امثال اور جا بليت

348

کے عربی اخلاق واقد ارکابے بہاخر انہ موجود ہے۔اصد عیات پہلی مرتبہ ایک مستشرق آلورد کی محتیق کے ساتھ 1902ء میں جرمنی سے شائع ہوئی ۔ پھر احمد عجد شاکر اور عبدالسلام کی محقیق کے ساتھ۔ 1955ء میں قاہرہ کے دارالمعارف سے طبع ہوئی تھی۔

#### 4- جمهرة أشعار العرب:

زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام کے نامور شعراء کے متخب قصائد کا یہ مجوعہ چوتمی صدی ہجری کے ایک راوی عالم ابوزید محمد بن ابی الحفاب القرش نے تیار کیا تھا۔اس کتاب کوسات اقسام میں تقسیم کیا عماہے:

ارالمعلقات، ۲رالمجمهرات، ۱۳رالمنتقیات، ۱۳رالمذهبات، ۵رالمرالی، ۲رالمشوبات، ۷رالملحمات

معلقات معجمه استاور منتقسات کشعراء سارے کرارے جا ہی شعراء سارے کے سارے جا ہی شعراء ہیں۔ معلقات کے سب شعراء اسلای ہیں۔ جمرہ میں بین مشوبات کے سب شعراء اسلای ہیں۔ جمرہ میں استعادا ہے بھی ہیں جو ہمیں اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتے ۔ یہ اس کتاب کی الی خصوصیت ہج و استحاد ایس کتابوں سے متاز کردیتی ہے۔ جمرہ کہی مرتبہ قاہرہ کے مطبعہ بولاتی سے 1308 ھیں شاکع ہوئی اور پھر 1967ء میں قاہرہ سے علی جمہ یہ جاوی کی شخصیت کے ساتھ دوجلدوں میں شاکع ہوئی تھی۔ دیوان الحصاصة:

العِمَّام صبيب بن اوس الطائی (م 231ھ) کی بیا تاب عربی اشعاد کا مشہور ترین مصدر ہے اور جافی واسلای شاعری کا اہم ترین مجموعہ ہے۔ یہ برخیق کرنے والے اور پڑھنے والے کے لئے بہترین ادبی غذا ہے۔ ہماسی کی دس ابواب ہیں: السحم است ۲۔ السموالی سالادب سمالت میں الدہ سبیب ۵۔ السبور والمنعاس سمالت میں السبور والمنعاس میں التشبیب ۵۔ المه جاء ۲۔ الاحساف و الممدیح کے الصفات ۸۔ السبور والمنعاس ۱۹۔ المملح ۱۔ مغملہ انساء ابوتمام کی بی کتاب پہلے باب کی نسبت سے شہور ہے۔ علماء نے دیوان عماسہ کی ایمیت کے پیش نظراس کی شروحات کسیس اور اس کی تخیص بھی کی ۔ اس کی مشہور ترین شرح علی مناحہ مرزوق کی شرح ہے جواجم امین اور عبد السلام بارون کی تحقیق کے ساتھ 1371ء میں مصر سے شائع ہوئی تھی ۔ ای طرح ایک شرح امام تمریزی کی بھی ہے۔ ڈاکٹر تھے عبد المنعم نفاجی نے اس کا اختصار کیا ہوئی تھی ۔ ای طرح ایک شرح امی دوصوں میں مصر سے شائع ہوا تھا۔ یرصغیر پاک و بند کے علیاء

محقیق وقد وین کا طریقه کار کا

میں سے مولا تا اعز ازعلی دیو بندی اور شعبہ عربی بنجاب یو نیورٹی کے بانی صدر شعبہ علامہ فیض الحن سہار نیوری نے بھی دیوان تماسہ کی شروح لکھی ہیں۔

#### 6- كتاب الحماسة للبحترى:

ابوتمام كے تماسه في الل علم حضرات اوراد باء كو بہت متاثر كياء البذا انہوں في ابوتمام كے طرز براس فتم كي مسلم كيا۔ ان ميں سب براس فتم كي شعرى مجموع تيار كيئ اورائي اليے استخابات كواى كے نام سے موسوم كيا۔ ان ميں سب سے ذيا وہ شہور ابو عبادہ وليد بن عبيد بحتوى (م 284 هـ) كا تماسہ سے الل عرب كے بہترين اشعار كواس ميں بين كيا۔ يہتر بكال مصطفیٰ كي تحقیق كے ساتھ 1929ء ميں معرب شائع بوئی۔

#### 7- الحماسة:

شریف ضیاء الدین ابو السعادات هدة الله بن علی البعدادی المعروف بابن السحوی (م542ه) ناس می البین ابوتمام کے طرزی پیردی کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کونو(9) ابواب میں تقیم کیا ہے۔ یہ کتاب حیدرآباددکن سے 1345 هیں شائع ہوئی تھی۔

#### 8- الحماسة البصرية:

ابوالحن على بن الى الفرج المصرى (م 659 هـ) مجى است حماسه ش ابوتمام كے طرز پر چلتے الى المبتدانبوں نے اسپے حماسه ش ابوتمام كى برنست چار ابواب كا اضاف كيا ہے۔ يرجماسه انتهائى عمده اشعار پر مشتل ہے اور ڈاكٹر مختار الدين كى مختق كے ساتھ 1964ء ميں حيدر آباد وكن كے دائرة المعارف العثمان سے سائع ہوا تھا۔

# اد بي انسائيكوپيڈياز ا

#### البيان والتبيين:

بیابوعثان عروین بحرالجاحظ (م 255ه) کی تالیف ہے، جوعر بی زبان وادب کے امام ثار کے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب عیں '' بیان '' کی انواع کو پیش کیا ہے اوراس سے مراد کلام عربی کی مختلف انواع مثلا خطابت ، شاعری اور کتابت کو پیش کیا ۔ اس طرح '' جیمین'' کو بھی پیش کیا ہے، جیمین سے مراد یہ ہے کہ مانی الضمیر کو خوبصورت اسلوب اور عمدہ وضاحت و تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ، اور خطیب ، کا تب اور شعراء کے لئے رہنمائی فراہم کرنا کے وہ کس طرح اعلی او بی معیارا پنا سکتے

عقیق و بروین کا طریقه کار کار

ہیں۔ جاحظ نے اس کتاب میں قصاحت و بلاغت اور الفاظ کی خوبصورتی کا فیضان عام کیا ہے اور ہر حرف کواس کاحق دیے کے ساتھ حروف کے خارج کا بھی خیال رکھا ہے۔ نیز نطق و تکلم کے مختلف عیوب پر بحث کی اور آیات قرآن یہ اور اشعار کثیرہ کے ذریعے قصاحت کی فضیلت کو بھی سراہا۔ انہوں نے اور اشعار کثیرہ کے دریعے قصاحت کی فضیلت کو بھی بافا مکا بھی ذکر کیا اور انتقاب کے جا ورادا نیکل میں کون اور شلطی کرنے والے بعض بلغا مکا بھی ذکر کیا ہے۔ بیشتر مقامات پر جاحظ نے حربوں کی فصاحت و بلاخت کی بلندیوں کا تذکرہ کیا اور بعض عادات خطابت و کتاب و بی شافت کے ایسے اصول و خطابت و کتاب میں ان پر تقید کرنے والوں کا ردکیا۔ جاحظ کی یہ کتاب حربی شافت کے ایسے اصول و مصادر ہیں شار کی جاتی ہوئے کہا تھا تھی ہوسکا۔ ای وجہ مصادر ہیں شار کی جاتی ہوئے کہا تھا ان کی جاتی کہا تھا ان ہم نے تعلیم کی مجلس میں سے شیورخ سے سنا ہے کوئی اور کیا۔ خال کے بیان کرتے ہوئے کہا تھا ''ہم نے تعلیم کی مجلس میں اسے شیورخ سے سنا ہے کوئی اور سے خیادی اور این ۔

ا۔ ابن تعبید کی اوب الکا تب ا۔ مبر دکی کتاب الکافل سے جاحظ کی البیان والبیین سے ابوعلی التقالی البغد اوی کی کتاب التواور۔ ان چارے علاوہ باتی سب انہیں کے تالع میں۔ البیان و النبیین معر سے کی مرتبہ شائع ہو چکی ہے ، اس کا سب سے بہترین نسخہ عبدالسلام بارون کی تحقیق کے ساتھ 1948ء میں معرسے چار حصول میں شائع ہوا تھا۔

#### 2\_ أدب الكانب:

ابوجر عبداللہ بن مسلم بن قتیسه اللدینوری (م 276 مد) نے اس کتاب کو نے کھاریوں کی رہنمائی اور مبتد کین کی تعییر کو پختہ کرنے اور ان کے لسائی ملک کو منہ پہلے کرنے کے لئے تالیف کیا۔ اس میں انہوں نے قرآن کریم ، لغت اور اشعار کے اہتمام کے ساتھ ساتھ الفاظ کے انتخاب میں ان کے اسلوب کو عمدہ بنانے کا بھی خیال رکھا ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے قطا اور لحن سے حق الا مکان دور رہنے کے طریقے سکھائے اور بعض عوام میں زبان زوعام اغلاط پر متنب کیا۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں فقہ ، لفت ، ٹور اس کے شواہد اور املاء کے اصول بھی جمع کئے ۔ ایک متعشر ق جروز نے اس کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور بیقا ہرہ سے 1300 میں شائع ہوئی تھی اور پھر جوالی کی شرح کے ساتھ معرک مطبعہ القد سے سے 1350 میں شائع ہوئی تھی اور پھر جمح کی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ معرک مطبعہ القد سے سائع ہوئی تھی۔

#### 3- الكامل في اللغة والأدب:

ابوالعباس محمد بن يزيد الاؤدى المبرد (م285 ح)ئة الكتاب كتاب كتاب كتاب كتاب

مبرد لغت اور ٹو میں اہل بھرہ کے امام تھے اور ان کی کتاب 'الکامل' اوب کی بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے۔ بیکتاب مربول کے اشعار وامثال ان کے خطبات اور اقوال فعیحد کا بہترین مجموعہ ہے۔ اس ك ساته ساته آيات قرآنيك اضافي اوراحاديث كي جلون في اس ك حسن كوچارچا ندلگادي ہیں۔ یہ کتاب افست ونو کے بہت سے مسائل بر شمل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولف افت اور نو کے بہت بوے عالم ہیں۔ لبنداان کی کتاب ان بے علم اور میلان کی حکاس کرتی ہے۔ اس کتاب میں مرد کا منج واسلوب انتهائی واضح اور ساوه ہے۔ پیملے وہ ایک ادبی شاہکا رکو پیش کرتے ہیں ، پھراس کی نفس میں وارد ہونے والے الفاظ وعبارات کی الی تشریح کرتے ہیں جس معتی واضح اورآ سان ہوجا تا ہے، یا پھراس پرتعلیق و تبعیرہ کرتے ہیں یا بعض ایسے محدہ واقعات واو بی اتوال پیش کرتے ہیں جواس نص کے اردگر دمکھو متے ہیں اوراس کے فہم اور مقصود کے اوراک میں مدود ہے ہیں۔مبرد کی کتاب الکامل خالص عربی شاخت کان رموز واسرارے آگاہ کرتی ہے جوتیسری صدی بجری میں پڑھے لکھے لوگول کے درمیان رائج تھے، بچراس کی بر ہے کہ اس نے کتاب عم صرف مربول کے آواب بی کو بیان کیا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس طویل عرصہ بیں مبروکی بیکتاب ال علم کا مرجع اور عربی اوب سے طلب سے لئے نسالی ودری کماب دی ... اس کی اہمیت کی بنابراین خلدون نے اسے حربی زبان وادب کی جار بنیادی کتب عن شارکیا ہے۔ کنار بالکاف بورپ اور عرفی مما لک سے کی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کا ایک ایدیشن ایک مستشرق" رائٹ 'نے جرشی ہے۔1864ء،1881ء میں شائع کیا تھا۔ بیکتاب مصر ے زکی مبارک کی مختیق کے ساتھ 1307 حدیث اور محمد ابوالفعنل ابرا ہیم کی مختیق کے ساتھ 1936ء مير شائع ہوا تھا۔

#### 4\_ العقدالفريد:

ابوعراحد بن عبدر بداندگی (م 327ھ) کی بید کتاب ایک ادنی مجموعہ ہے۔ اس میں انہوں نے سابق ماہرین اوب جیسے جاحظ ، مبرد ، ابن قتیبہ اورا بن مقفع وغیرہ سے استفادہ کیا ہے۔ اورا بن قتیبہ کی عیون الاخبار کے طرز کوا بنایا ہے اورا بواب بندی اور مواد کے جمع کرنے میں انہی کے طریقہ کواختیار کیا ہے۔ العقد الفرید میں ابن عبدر ہے کی اپنی کوئی چیز میں جیسا کہ جیون الاخبار میں ابن قتیبہ کی اپنی کوئی چیز میں جیسا کہ جیون الاخبار میں ابن قبیبہ کی اپنی کوئی چیز میں ۔ بلکہ بیتو اولی اخبار وحم ، فوادرات ، اشعار اور حربی ادب کی امثال کا مجموعہ ہے ، جنہیں مولف بین ، اورا پی کتاب میں فرح اس میں اس میں اور اپنی کتاب میں فردیا ، اورا پی طرف سے بیجر بھی اضافہ شدکیا ، اورا سی طرح اس میں

عتن و قد دین کا طریقه کار

اندلی اوب کا بھی بہت کم ذکر کیا، بلک بیتو مشرقی عربوں کا ادب تھا جے ہو بہوتی کردیا گیا۔ اس وجہ سے مشہور وزیراوراد یب صاحب بن عباد نے العقد الغرید کا مطالعہ کیا تو تیمرہ کرتے ہوئے ہا: ''مسدہ بعضاعت دُدّت البنا ''۔۔۔۔۔' بیتماری پوٹی ہے جو ہماری طرف اوٹائی گئی ہے، میراخیال تھا کہ بیسکا بان کے ملک کے حالات پر مشتل ہوگی گئی بیتو ہمارے ملک کے حالات پر مشتل ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔'' ابن عبدر بہ نے اس کتاب کو چھیں بن سے ابواب میں تقسیم کیا ہے اور اپنی کتاب کو جواہرات سے بند ہریاب کا نام باد کے موتوں میں سے ایک موتی کے نام پر دکھا ہے، اورا پنی کتاب کو جواہرات سے بند ہریاب کا نام باد کے موتوں میں سے ایک موتی کے نام پر دکھا ہے، اورا پنی کتاب کو جواہرات سے بند ہریاب کا نام باد کے موتوں میں سے ایک موتی کے نام پر دکھا ہے، اورا پنی کتاب کو جواہرات سے بند ہوئی۔ اس کی تحقیق کی و مدواری احمد و نشت رہ سے 1940ء سے 1949ء میک سات جلدوں میں شائع ہوئی۔ اس کی تحقیق کی و مدواری احمد اختین ، احمد زین اورا براہم ابھاری نے سرانجام دی۔

#### 5- كتاب الآمالي:

ایوملی اساعیل بن قاسم القالی البغد ادی (م 356 هه) کی نسبت ارمیه کیشرا قال قلا کی طرف ہے۔ ان کی یہ کتاب عربی اخیار و اشعار ،امثال ،آیات قرآئید اور احادیث نبویہ کا بہترین احتاب ہے۔ اس شی عربی زبان کے غرائی و خصائف کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ نیز متنداور قیمتی انوی تعلیقات اور شروحات کی کثرت ہے۔ یہ کتاب اپ موضوع میں مبردگ ' کساصل فی الملغة ''ک مشاب ہے۔ البتہ قالی نے لفت اور خصائص لفت کا خصوصی اہتمام کیا ہے جبر مبرد کا زیادہ میلان نجواور اس کے مسائل کی طرف ہے۔ امام قالی نے اس کتاب کو اپنی یا دواشت سے دروس کی شکل میں املاکر والیا۔ یہان دروس کا مجموعہ ہے جو وہ اندلس کے شہر قرط بدی جامع میں میں ہر جعرات کو دیا کرتے تھے۔ اس تاب کتاب کو اپنی الماء کروائی ہے۔ قالی نے اپنی کتاب کو اپنی کی درائی موضوع ہے دومرے موضوع کی طرف بغیر کی رابط کے خفل ہوتے ہوئے ''کہا ہا کہ کو ایک کی جو سے دومرے موضوع کی اسام طرف بغیر کی رابط کے خفل ہوتے ہوئے ''کو بادی کی شکل میں ترتیب دیا ہے۔

 عقیق و قدوین کاطریقه کارگ

عربی بنجاب بیندری لا مور، کی مختیق کے ساتھ 1936ء میں قاہرہ سے شائع موئی تھی کتاب الا مالی پہلی مرتبرة ہرہ کے مسطبع بسولاق امیسریسہ سے 1322 میں اور پھر دار کتب معربیہ سے 1926ء میں دوجلدوں میں شائع موئی تھی، پھراس کا دوسرا الدیشن 1953ء میں تاہرہ کے مطبعہ سعادة سے شائع مواقیا۔

#### 6- غرر الفوائد ودررالقلاند:

شریف الرتفی ابوالقاسم علی بن الحسین (م436ه) کی بیر تاب ابالی الرتفی کے نام سے
معروف ہے۔ لفت دادب کی بیر تتاب الکامل اور کتاب الا بالی کے مشابہ ہے۔ اس میں فتنب
اشعار، نادرا خبار، ایام العرب کے واقعات ، قرآن کی مشکل آیات اورا حادیث کے جیلے شرح و تفییر کے
ساتھ موجود ہیں۔ بیر کتاب مہل مرتبہ 1273 حیل طہران سے، پھر 1325 حیل قاہرہ سے، پھر مجھ
ابوالفعنل ابراہیم کی مختبق کے ساتھ 1954ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی تھی۔

#### 7- زهر الاداب و ثمر الألباب:

ابواسحاق ابراہیم بن علی حصری قیروانی (م453هه) کی بیر کتاب زبانہ قدیم سے لے کر مولف کے زبانہ تک بڑے شعراء وضحاء کے اشعار ونٹر کے انتخاب کا مجموعہ ہے۔ بیر کتاب علی محمد بجاوی کی حقیق کے ساتھ 1953ء میں دوحسوں میں شائع ہو چکی ہے۔

# 8- نهاية الأرب في فنون الأدب:

شہاب الدین ابوالعہاس احمد بن عبدالوہاب مصری نویری (م732 ھ) کی بیر کتاب عام فافت عرب کا محیم مجموعہ ہے۔اس میں ہرفن کاعلمی سرما بیر موجود ہے۔جس کی وجہ سے بیر کتاب ادب ، تاریخ، طب علم الحج ان، چغرافیہ ، طبیعات، اور نباتات کے علم کا بہت بردا مصدر و مرجع ہے۔1923ء میں قاہرہ کے دار الکتب مصوید سے شائع ہو بھی ہے۔

#### 9- أصبح الأعشى في صناعة الإنشاء:

یہ کتاب بی الا العباس احمد بن علی معری المعروف بے قلقت دی (م 821ھ) کی ہے جواد ب کا بہت بواد بیان ہے۔ان کی بیہ کتاب اسلام اور قبل از اسلام عربی زبان کی حالت اور سلطنت اسلامیہ کے عروج میں عربی زبان کے مقام کی عکاسی کرتی ہے،اور اس میں اس زبان کی اس زبوں حالی کا بھی ذکر ہے جو اسلامی سلطنت کے خوال کے بعد حاصل ہوئی سلطنت اسلامیہ کے اس اتار چڑھاؤ پر 💸 محتین و متروین کا طریقه کاری

بحث کرتے ہوئے فاضل مصنف نے مشرق ومغرب کی مختف چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور ان کے والیوں اور حکمر انوں کا ذکر کیا، اور وہاں کے نادر واقعات کو المبند کیا۔ مختف علاقوں اور دریاؤں کا اتحاد فیجی درج کیا ہے۔ اس اعتبار سے ان کی بیر کتاب ایک ایسااو فی علی انسائیکلو پیڈیابن گئی ہے جس بیس تاریخ وسیر ، فقت افغیر ، مدیث ، عمر فی زبان کی ضرب الامثال اور محمت بحری ہا تیں، نظام محومت اور خاص طور پر مصر کے نظام محومت کے متعلق جمع کر دہ معلومات کا بیش قیمت مجوید ہے۔ اس کتاب علی بعض المی جی بیں جو ہمیں اس کے علاوہ کمی اور کتاب علی نیس ماتیں ۔ یہ کتاب دار الکتنب مصر بیات جودہ جلدوں علی 1913 ویس شائع ہو چکی ہے۔

مِنْ اللَّهُ إِلَى الْمُ كَتَبِ اللَّهُ إِلَى الْمُ كَتَبِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

# 1\_ مفازي رسول الله طائيم:

الوعبدالله محد بن مرواقدی (م 207 ھ) نے اس کتاب میں نی کریم ما الفظم کے فروات کی تاریخ بیان کی اور آپ ما الفظم کی وفات تک کے واقعات کو قلم بند کیا ، یہ کتاب 1367ھ/ 1948ء میں مصر سے شائع ہو چکی ہے۔

#### 2- سيرة النبي مَالَّقَيْمُ:

ابومح عبدالملك بن بشام (م 218ه) كى بيرت، ابن اسحاق (م 151ه) كى سيرت كا خلاصه ب- ابن بشام كى سيرت كوجامع ترين اورقد يم ترين سيرت ثاركيا جاتا ب- يه كتاب محد محى الدين عبدالحميد كي محقيق كساته 1937 وبين معرب شائع بويكى ب-

#### 3- الطبقات الكبرى:

محمد بن سعد (م230 م) نے اس کتاب کوتالیف فرمایا۔ طبقات کا ہز واول اور ہز وطافی کا اکثر حصد ہی کر پم آن گئی کے سیرت پر مشتل ہے۔ مولف نے نبی کر پم آن گئی کے نسب نامہ اور آپ کی زندگی کے تمام مراحل کو آپ کی ولا دت سے وفات تک کمل طور پر مشند روایات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس سیرت کواس علم میں کتھی گئی کتابوں میں سب سے زیادہ با احتاد شار کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب لا ئیڈن سے شائع ہوئی ، کھر 1958 و میں ہیروت سے آٹھ اجزاء میں شائع ہوئی ، کھر 1958 و میں ہیروت سے آٹھ اجزاء میں شائع ہوئی تھی۔

# 4- الشمائل النبوية والخصائل المحمدية:

ابعی محرین میں ترزی (م 279 ھ) کی بیکتاب نی کریم الحظیم کی صفات وعادات اور شاک دخصائل بہلکی محلی سے مارے کتاب ہے۔ اس کی ایک خوبصورت، جامع جنیم اور متند شرح این جربیتی کی (م 975 ھ) نے (انسر ف الوسائل إلی فہم الشمائل) کئام ہے تحریر کی جے ڈاکٹر خالق داد ملک نے تقیدی مطالعہ جنیت اور تحریح کے آراستہ کیا ہے۔ شخطی مین سلطان قاری (م 1074 ھ) (جمع الوسائل فی فہم الشمائل) کئام سے اس کی شرح کمی ہے۔ یہ کتاب محودسائی گئیت کے ساتھ 1369 ھ/1950 ویس معرے دار طباعه عامر ہ سے شائع ہوئی تھی۔

## 5- سيرة الرسول مَا يَعْيَمُ:

امام ایوجعفر محدین جریطبری (م310 هـ) نے اس سیرت کواپی مشہور کتاب " تاریخ الامم والملوک" میں جع کیا ہے۔ میسیرت نوبیکا مضبوط ترین ماخذ ہے اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ این جریر طبر ک اس فن کی باریکیوں اور محقیق ہے آگاہ تھے۔ ان کی تاریخ کی دوسری جلد سیرت نبوی پر مشتل ہے۔

# 6 اخلاق النبي مَالِيَّتُمُ وآدابه:

حافظ عبداللہ بن محر بن جعفر بن حیان اصفہانی المعروف بابی الشیخ (م 369 ھ) نے اس کتاب میں نمی کریم آلائل کی تمام صفات وعادات ،اخلاق وشائل اور طرز زندگی کوجع فرمایا ہے ۔ بید کتاب 1959 و میں محرصد این فماری کی محتیق کے ساتھ قابرہ سے شاکع ہو کی تھی۔

# 7\_ دلائل النبوة:

حافظ ابوقیم احمدین عبدالله اصفهانی (م430ه) کی بیکتاب حیدرآبا دوکن سے مطبعہ مجلس دائرہ معارف عثانیہ ہے 1950ء میں شائع ہو چکی ہے۔

# 8 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى:

قاضی عیاض بین موی (م544ه) کی بیر تاب انتهائی جامع اور تیتی سیرت ہاور 1290ه میں مطبعہ طلیل افتدی سے خلافت عثانیہ میں شائع ہوئی تھی سام سیوطی نے اپنے ایک رسالہ ''مناصل السفاء نی تیخ تاک احادیث التحالی احادیث کی تیج سین سلطان قاری (م1014ه) نے اس کی شرح کھی جو گائیں جو تھا۔ اللہ بین احمد بن محمد ۔ کی شرح کھی جو کی سام کی ایک شرح شہاب الدین احمد بن محمد۔

عتن و تدوين كاطريقه كار

خَفَاتِی (1069ھ)نے 'نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض ''کتام ہے می ک ہے جوکہ 1267ھ مرک دار طباعہ عامر عصر الرصول شرش اُلع برق تھی۔

#### 9- جوامع السيرة:

امام ابوجم علی بن احمد المعروف بدابن حزم اندلی (م456ه) کی بیر کتاب ڈاکٹر احسان عباس اور ڈاکٹر ناصر الدین الاسد کی تحقیق کے ساتھ معرکے دار معاد ف سے شاکع ہوئی تھی۔

#### 10- الروض الأنف:

امام عبدالرحمن بن عبدالله میلی (م581ھ)نے اس میں ابن ہشام کی سیرت کی شرح کی، اس کا حاشید کلمعااور اس کی تحقیق کی ۔ بیا کما ب 1914 و میں معرسے بڑے سائز کی ووجلدوں میں شاکع ہو چکی ہے۔

#### 11 - زاد المعادِ في هدي خير العباد:

امام ایوحبدالله محمد بن الی بحرالمسروف به ابن قیم الجوزید (م 752 هه) کی یہ کتاب فقه السیرة کی قدیم ترین کتاب ہے ، کیونکہ معنف نے محض سیرت کے تمام مراحل بیان کرنے پر اکتفائیس کیا ، بلکداس سے احکام کا استباط کیا فقیمی مسائل میں علماء کے اقوال ذکر کے اور بعض احکامات کے اثباتی فیتی اور جدید ایجاث کو ذکر کیا اور بعض آراء کی تر دید بھی کی ۔ بیٹمی تحقیقات اور ناولون کے انتہائی فیتی اور جدید ایجاث کو ذکر کیا اور بعض آراء کی تر دید بھی کی ۔ بیٹمی نے بیٹ کاب ناور نوائد علمید این القیم نے بیٹ کاب ناور نوائد علمید این القیم نے میٹ شعیب ارتب عافظہ کے بل بوت بے رکام میں شخ شعیب ارتب و طاور شخ عبدالقا در ارتب و دکھی تھیں وت کے موسسة در مسالم سے شائع ہو چکی ہے۔ ارتب و طاور شخ عبدالقا در ارتب و دکھی تھیں وت کے موسسة در مسالم سے شائع ہو چکی ہے۔

#### 12\_ السيرة النبوية:

امام عمادالدین ابوالغد اواساعیل بن عمر بن کثیر (م774 هه) کی بیه کتاب جارحصوں میں 1965ء میں معرے شاکتے ہوئی تنی ۔

#### 13- السيرة الحلبية:

اس کااصل نام ''انسسان العیون فی مسرة الامین المامون '' ہے۔ شخطی بن ابراہیم طبی قاہری شافعی (م 1044 ھ) نے اس میں اسائید سے قطع نظر کرتے ہوئے سیرت کوذکر کیا ہے اور صرف خبر کے داوی کا نام ذکر کیا، پیمش مقامات پر انتہائی اطیف اسلوب میں تیمرہ کیا اور ان کی یہ کتاب



عام وخاص کی توجیکا مرکز ہے۔1349 میں مصرے دوجلدوں بیل شائع ہو چکی ہے۔

#### 14- فقه السيرة:

ڈاکٹر جوسعیدرمضان بوطی کی بیکناب فقد السیر ہیں لکھی گی جدیدترین کتاب ہے۔ مؤلف نے لطیف عبارت اور حمد واسلوب کے ساتھ شریعت کے اہم احکام واسرار کا استنباط کیا ہے۔ یہ کتاب پہلے 1967 میں دوجلدوں میں اور پھر لبنان سے 1969 میں ایک بڑی جلد میں شاکع ہو کی تھی۔

# 15- سيرة خاتم النبيين مَالَيْكُم:

بھنے ابوالحن علی احسی شدوی (م2007ء) نے دوررس نگاہ اور گھر فروش کے بعد حیات پینم سوال کا مادر کی اسلامی بیش کیا ہے۔ یہ کماب دمش کے موسسة رسالة سے ایک جلدیں شائع ہوئی ہے۔

# من المام كالممادر الم

#### 1- تاريخ خليفة بن خياط:

محدث ومورخ خلیفہ بن خیاط مصفری (م240 ھ)نے اس تاریخ کو نبی کریم آئی کی کہا ہے۔ پیدائش سے شروع کیا ،آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا اور مختلف سالوں میں چیش آبدہ واقعات اور ابعض شخصیات کا مختمر تعارف 232 ھ تک ذکر کیا ہے۔ بیتاریخ سمبیل زکار کی تحقیق کے ساتھ دوجلدوں میں 1967 میں دشت سے شائع ہوئی تھی۔ پھرڈا کڑا کرم ضیاء عمری کی تحقیق کے ساتھ 1968ء میں نجف میں شائع ہوئی تھی۔ بیک آب ہمارے ہائی تاریخ اسلامی کا قد بھر ترین مسودہ ہے۔

# 2- تاريخ الأمم والملوك:

امام الجعظم هر بن جريط برى (310 هـ) نے اس كتاب كوسالوں كے اضار برتيب ويا ب برسال كے واقعات و شخصيات كوذكركيا اور تخليق ارض جھيق آ دم اور بعد ش آ نے والے انبياء و رسل كا حوال كا مختر تذكره كرنے بعد ني كريم مؤلي كي سيرت كوذكركيا، پراسلام كن ماندا بنداء كے حالات، سلطنت امويده مباسيہ كے احوال كو 302 ه تك ذكركيا۔ يہ كتاب معرسة تحدول ش كے حالات، سلطنت امويده مباسيہ كے احوال كو 302 ه تك ذكركيا۔ يہ كتاب معرسة تحدول ش 1357 ه ش شائع موئى مى بحر محداد العصل ايرا ايم كي تحقيق كے ساتھ معرك هاد السم المحقق و قد و ين كالحريقة كار

### 3- كتاب البدء والتاريخ:

مطہر بن طاہر مقدی (م355ھ)نے اس کتاب میں توحید سے بحث کا آغاز کیا، پھر بدہ غلق کاذکر کیااور دولت اموبیاور سلطنت عباسی کا نتصار سے جائز ولیا۔ بیتاری بغداد کے مسکنسسہ هشنی سے 1916ء میں چے حصوں اور دوجلدوں میں شاکع ہوئی تمی۔

### 4- المقتبس في أحبار بلدالاندلس:

حیان بن خلف قرطبی معروف به ابن حبان (م 469 هـ) نے اس بی اندلس کی تاریخ کوجع کیا ہے۔ کہ اس بی اندلس کی تاریخ کوجع کیا ہے۔ کیا

### 5- المنتظم في تاريخ الملوك والامم:

ابوالفرج عبدالرحن بن علی المعروف باین جوندی نے اس تاریخ کوسالوں کے حساب سے ترتیب دیا ہے اور یہ 1359 ھی ہندوستان میں طبع ہو کی تھی۔

### 6- المعجب في تلخيص أخبار العرب:

مورخ عبدالواحد مراکھی (م 621ھ)نے اس کتاب میں انتہائی باریک بنی کے ساتھ اندلس کی تاریخ کوفتے سے لے کرموحدین کے زماند کے افتقام تک بیان کیا ہے اور بیر کتاب ایک جلد میں مجد سعیدالعربان اور مجدالعربی کی مختیق کے ساتھ 1949ء میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔

#### 7\_ الكامل في التاريخ:

امام عزالدین علی بن محمد المعروف این الاثیر (م 630 ھ)نے اس کماب کوسالوں کے اعتبار سے ترتیب دیا اور تمام اسلامی مما لک کی 628 ھ تک کی تاریخ کوجع کیا ۔ کالل کو اسلامی تاریخ کا اہم مرجع ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کماب 1374 ھ جس معرے 12 ابڑا و جس شائع ہوئی تھی۔

### 8- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام:

حافظ محدین احمد بن عثان ذہبی (م748 ھ)نے اس تاریج کوسالوں کے اعتبارے ترتیب دیا اورا کا برعلماء کے صالات حروت بھی کے اعتبارے ذکر کتے ، بیر تناب معرے شاکع ہوئی تھی۔

#### 9- البداية والنهاية:

المام ابوالغد اء عماداً لدين اساحيل من كثير (م774 حد) في اس كتاب كوسالول كاعتبار

چنین وندوین کاطریقه کار کاری

ے مرتب کیا اور اکا برعلاء کے حالات کوذکر کیا۔ یہ کتاب 1966ء میں بیروت سے چودہ اجزاء میں شائع ہوئی تھی۔

### 10\_ كتاب ألعبر وديوان المبتدأ والخبر:

ابوزید ولی الدین ،عبدالرحن بن خلدون (م808ه) کی بیرکتاب ان کے تاریخی مقدمه کے ساتھ والی این کے تاریخی مقدمه کے ساتھ والی اور اللی علم کے درمیان "مقدمة ابن خلدون "کے نام سے معروف ہے۔ این خلدون نے اپنی اس تاریخ کو تین کتابوں میں تقلیم کیا جتم اول میں عمرانیات ، ملک ، سلطان ،کسب معاش ، منا تع اور علوم کا بیان ہے اور حتم والی و قالث میں تاریخی روایات جع کی تی ہیں۔ یہ کتاب معرکتے ہوئی قی اولیات جع کی تی ہیں۔ یہ کتاب معرکتے ہوئی تی کے شہر بولات میں 1284 ھی سات اجزاء میں شائع ہوئی تی ۔

## 11\_ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:

احر بن محرمقری تلماسی (م 1041 هه) کی بیر کتاب اعداسی فتے ہے لے کر مسلمانوں کے خودج کی تاریخ تک کی بنیادی اور متند کتاب ہے ، مولف نے اپنی کتاب کو دو حصول بیل تقلیم کیا ہے ، پہلے حصہ بیل اعداس کے جغرافیہ اور مسلمانوں کی فتح کے ساتھ ساتھ یہاں کے طرز بود و باش ، خلفا م، دالیوں اور اعداسی ادبیات کا ذکر ہے ، اور دوسرے حصہ بیل اسان الدین ابن الخطیب کے خانواد ہے اور اس کے علی آثار کا تذکرہ ہے ۔ یہ کتاب 1279 هیل مصر کے شہر بولا تن ہے چاراجزام میں شاکع ہوئی تھی ۔ اور پھر مصربی کے مطبعہ مسعماند فاسے محرمی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ میں شاکع ہوئی تھی۔ اور پھر مصربی کے مسلم عداد فاسے محرمی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ 1949 میں شاکع ہوئی تھی۔

### 12\_ سمط النجوم العوالي في أنباء الاواثل والتوالي:

میں اللہ بن حسین بن عبدالملک عصامی کی (م 1111ھ) نے اس کتاب میں عمیارہویں صدی جری کے آخرتک کی تاریخ اسلامی کو ذکر کیا ہے، اس کتاب کی اقبازی خصوصیت بید ہے کہ اس میں جازی تاریخ کا خاص اہتمام کیا حمیا ہے۔ کتاب کا آخری حصہ مولف کے مشاہدات یا ان باتوں پر مشتل ہے جو مولف نے اپنے آباؤ اجدادیا شیوخ ہے۔ ساعت کی بیں۔ اس میں بعض اسک عران قدر تفصیلات میں جو کسی اور کتاب میں نہیں گئی۔ بیٹا ہرہ کے مطبعہ سلفیہ سے 1379 ھیں عیارا جزام میں شائع ہوئی تنی۔

ه محتن ومدوين كاطريقه كلاح

13- محاضرات تاريخ الأمم الأسلامية:

مجیح محرین عفی خطری (م 1345 ھ)نے اختصار اور باریک بنی کے ساتھ دولت امویہ اور سلطنت عباسیری تاریخ لکھی ہے جو 1382 ھیں دوجلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

14- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربى حتى سقوط الحلافة بقرطبة:

وْاكْرْعبدالعزير سالم كى بيكاب قابره كدار المعارف سے 1962 ميل مع بولى تى\_

15- تاريخ الإسلام السياسي والديني والتقافي والاجتماعي:

ڈاکٹر حن اہراہیم حن کی یہ کتاب ہی کریم الکھی کی بیشت سے لے کر دولت عباسیہ کے تا تاریوں کے ہاتھوں ستوط تک کی مختصرترین تاریخ ہے جو قاہرہ کے مسکتسہ نصصہ مصر یہ ہے۔ 1967 میں 4 اجرامی شائع ہوئی۔

16- تاريخ التمدن الإسلامي:

جرتی زیدان کی بیر کماب اسلامی سلطنت کی تاریخ ماس کے تمدن وفقافت ماجھا می طرز زندگی معاشرتی نظام ماجھا می ادبیات اور دولت عباسیہ کے دور کے آخر تک کے حالات کی مختفرانداز میں عکاسی کرتی ہے۔ بیر کماب 1967 میں دوجلدوں اور پانچ حصوں میں شائع ہوئی تھی۔

17 - تاريخ الشعوب الإسلامية:

مشہور مستشرق کارل بروکلمان نے بعثت نبوی سے لے کر 1939ء تک اسلامی اقوام کے حالات کو اختصار کے ساتھ قامبند کیا ہے۔ بروکلمان نے اس تاریخ کی مذوین میں استشر اتی نظار نظر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعض ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے جو سلمان مورضین کے نظافر سے میں نہیں مظاہرہ کرتے ہوئے بعض الیسے خیالات کا اظہار کیا ہے جو سلمان مورضین کے نظافر روی نہیں کیونکہ رکھتے۔ اس لیے خیتی کرنے والے کے لئے اس میں ذکر کردہ ہریات کے مان لیما ضروری نہیں کیونکہ ایک تو میر ختم اس کے خیتی کے اور دوسرا اس میں بعض حقائق کو بدل دیا گیا ہے۔ یہ کتاب امین فارس اور منیر اسلم کی تحقیق کے ساتھ ایک بوری جلد میں شائع ہوئی تھی ،اس کا چوتھا ایڈ یشن 1965ء میں بیروت سے چھیا تھا۔



### كتبانياب:

#### 1- جمهرة أنساب العرب:

ابومحمطی بن احمد المعروف بابن حزم اندلی (م456هه) کی بیه کتاب پروفیسر عبدالسلام بارون کی حقیق کے ساتھ مصرے 1962 میں ایک جلدیش شائع ہوئی تھی۔

#### 2\_ كتاب الأنساب:

امام ابوسعد عبدالکریم بن مجمد بن منصور تمین سمعانی (م 562ه) کی بیر کتاب انساب بیل جامع ترین کتاب بسب انساب بیل جامع ترین کتاب ہے۔ اس ترین کتاب ہے۔ اس بیل برنسبت کو قبیلہ، بعلن، شہر، گاؤل، اجداد یا پیشہ کی طرف ابات کیا گیا ہے۔ اس بیل قبائل دبطون کی نسبت کا تذکرہ مجمی ملکا ہے۔ بیس قبل کا شافعی جنی بھیلی اور معتزلی ہونا۔ بیر کتاب حروف مجم کے اعتبار سے ترتیب دی مجمی اور معتربی میں اور معتربی کتاب حروف مجم کے اعتبار سے ترتیب دی مجمی اور معتربی میں ہے۔ بیس کا شافعی جنی میں 1382ھ سے کہ اور میں میں ا

### 3 نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب:

ابرالعباس احمد بن علی تلته عندی (م 821ه مه) نے اس کماب بین علم انساب اوراس کے واکد
کوجع کیا۔ اس بی انہوں نے ان لوگوں کی بھی وضاحت کی جن پر افظ عرب کا اطلاق ہوتا ہے، انہوں
نے انساب کے طبقات کا تعارف کرایا اور حربوں کے قدیم مسکن کی وضاحت بھی کی ۔ انہوں نے تی
کریم انٹی کے کمل نسب نامداوراس سے نکلنے والی شاخوں کو بیان کیا اور اس کما اب کوجروف جھی کی بنیاد
پر ترتیب دیا ممیا ہے۔ یہ کما ب قاہرہ سے 1959 ویس ایرا ہیم ابیاری کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔

### 4. سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب:

ابد الغوز محمد المن سویدی (م 1246 مد) جوعراتی عالم بین انہوں نے اس کتاب میں قلت تعدی کی ترتیب کی خالفت کی ہے اور دہ اس طرح کرانہوں نے قبائل کے اواخر کو اوائل سے ملایا ایسے خطوط کے ساتھ جو آباء سے اولا دکی طرف کھینچ کے ،انہوں نے انساب حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کئے۔ یہ کتاب معرک حصید تعدید سے ایک جلد میں شائع ہوئی تھی۔



### 5- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة:

اس کماب کو پروفیسر عمر رضا کالہ نے حروف بھی پرتر تیب دیا ہے اور یہ کماب تین جلدوں پس شائع ہو پھی ہے۔اس کا دوسرااللہ یشن بیروت سے 1388 ھیں شائع ہوا تھا۔

## ستب سوانح:

- (أ) محاب كرام رضوان الله عليهم كيسوانخ:
  - 1- الاستيعاب في معرفة الأصحاب:

ابوعمریوسف بن عبداللہ المعروف بابن عبدالبر قرطبی (م 463 ھ)نے اس کتاب کوحروف حجی پر ترتیب دیا ہے اور آخری مرتبہ علی محمد بجاوی کی محقیق کے ساتھ معر سے چار اجزاء میں شاکع ہوئی تھی۔

### 2- الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار:

شیخ موفق الدین عبدالله بن قدامه مقدی (م 620 هـ) کی یک اسادعلی نویه ف کی محقیق کساتھ 1971ء میں بیروت کے دار الفکر سے شائع ہو کی تقی ۔

### أسد الغابة في معرفة الصحابة:

ابن الاثیرعز الدین ابوالحن علی بن محمد (م 630 ھ)ئے اس کتاب میں 7 ہزار پانچ سوچون صحابہ کرام کے حالات کوذکر کیا اور بیمصرے پانچ جلدوں میں شائع ہوئی تھی \_

### 4- تجريد أسماء الصحابة:

حافظ منش الدین ابوعبدالله محمد بن احمد ذهمی (م748هه) کی بیه کتاب 1310ھ میں ہندوستان سے دواجزاء میں شائع ہوئی تھی۔

### 5- الإصابة في تمييز الصحابة:

ﷺ الاسلام ابن جرعسقلانی احمد بن علی (م 852ه) کی یہ کتاب محابہ کرام کے حالات میں تصنیف کردہ سب سے جامع کتاب ہے۔ اس میں (9477) اساء ، (1268) محابہ کی تختیں اور 1552) محابہ کی تختیں اور 1552) محابیات کے سوانح کوجع کیا عمیا ہے۔ یہ کتاب ہندوستان اور معرسے پارنچ جلدوں میں کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔

#### 6\_ حياة الصحابة:

شخ محر بوسف كاندهلوى (م1384 هـ) كى بيركتاب سير محاب بين ايك اجم اورمتند دستاديز ب- بيركتاب شخ نايف عباس اور محرعلى دولة كالتحقيق كساته عبار جلدول بين وشق سه 1390 هـ/ 1970 وين شائع مو يكي ب-

(ب)راويوں كے حالات يرمشمل كتب:

### آـ تذكرة الحفاظ:

امام حافظ من الدين الديم الله جمد بن الحدين عمّان فعسسى (م748 هـ) نے اس كماب كو راويوں كے طبقات كے اعتبار سے ترتيب ديا۔ للندا پہلے سحاب كرام كجرتا بعين اور پھر بعد كے معزات كے اكيس طبقے بنائے اوراكيك بزاراكيك موجم بر (1176) راويوں كے حالات بحق كئے۔ يہ كماب 1975ء على بندوستان سے چارجلدوں على شائع موئى۔

### 2\_ تهذیب التهذیب:

شخ الاسلام این جمرعسقلانی احمد بن علی (م852هه) نے اس کتاب کوحروف بیجم کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور بیکتاب 1327 ھیں ہندوستان سے 12 جلدوں بیس شائع ہوئی تھی۔ میشون ا

# (ج) مشاہیرواعلام کے حالات پر مشمل کتب:

### 1\_ الطبقات الكبرى:

محمہ بن سعد(م 230 ھ)نے اس کتاب میں ٹی کریم ٹائٹیٹی محابہ کرام ، تا بعین اور اپنے زمانہ تک کے بڑے علاء کے احوال کو کلم بند کیا ہے۔ آخری جلد میں معروف خواتین کے حالات کو جگہ دی ، یہ کتاب 1958ء میں بیروت ہے آٹھ جلدوں میں شائع ہو کی تھی۔

#### 2\_ كتاب الطبقات:

امام ابوعمر و، خلیفہ بن خیاط عصر ی (م 240 ھ) نے اس کتاب کو تین بنیادوں پر ترتیب دیا۔ 1۔نسب 2۔ طبقات 3۔ مدن وبلدان ۔ بید کتاب اکرم ضیاء عمری کی تحقیق کے ساتھ 1967ء میں بغداد سے شاکع مولی تھی۔ عقیق ولا وین كا طریقه كار

### 3- كتاب المعرفة والتاريخ:

ابو پوسف، یعقوب بن سغیان بسوی (م 277ه ) فضحرا عاز بس رجال کر اجم کوذکرکیا اور تاریخ کوسالوں کے اعتبارے میان کیا ، کویا کہ معرفت سے مرادر جال کی معرفت اور تاریخ سے مراد سالوں کے اعتبارے تاریخ ہے۔ بیکتاب ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری کی تحقیق کے ساتھ 1974ء میں بغداد کے مطبعہ ادشاد سے شائع ہوئی تھی۔

#### 4- تاريخ بغداد:

حافظ الإبكر، احمد بن على بن ثابت بغدادى المعروف به خطيب بغدادى (م 463 هـ) نے اس كتاب على بغداد كے علام، قضاق، امراء، ارباب اختيار، ادباء اور شعراء كا ذكر كيا ہے۔ يه كتاب قاہره سے 1931ء ميں شائع موئي تقى جو (7831) شخصيات كے حالات پر مشتل ہے۔

### 5\_ سير أعلام النبلاء:

حافظ بنس الدین محد بن احدین عان ذهی (م 748 ه) کی بید کتاب علاء، امراء، حفاظ،
قراء، اور برفن کے الل معارت حضرات کی سوائے حیات بیل سب سے بڑے ذخیرہ سے مبارت ہے۔
علامہ ذهبی نے اس کتاب کو طبقات کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور کل پینیٹس طبقات بنائے ہیں۔
اس کتاب کے کل چودہ صے ہیں۔ پہلے دونوں سے سیرت التی کا ایک کا اور پیرت الحقافاء الراشدین پر
مشتل ہیں۔ اور تیسرے صے کو عشرہ میشرہ سے شروع کیا اور پیر کبار سحاب کا تذکرہ کیا اور پیرتدریجا
آگے بوجے ہوئے تا بھین تک کے حالات کو جمع کیا۔ یہ کتاب بہت سے محققین کی تحقیق کے ساتھ
جامعہ الدول العربیہ کے افارہ معہد محطوطات عربیہ اور معرک دار المعارف کے
جامعہ الدول العربیہ کے افارہ معہد محطوطات عربیہ اور معرک دار المعارف کے
تاون سے 1957ء سے 1979ء تک شاکع ہوتی ری۔

### 6- الوافي بالوفيات:

ملاح الدین بلیل بن ایک صفری (م 6 4 م) کی بی خیم کتاب بہت سے علاء، وزراء، حفاظ ، آراء، قضاق ، اصحاب فقی ، ادباء ، شعراء اور الل فضل حضرات کے ایک کیر مجوعہ کے حالات برمشمل ہے۔ معنف نے اسے دوف حجی کا عمراد سے تیب دیا ہے اور یہ کتاب وسٹق کے مسطبعہ مانسمید سے 1959ء میں شائع ہوئی تھی۔



### 7- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة:

شیخ الاسلام احمد بن علی ،ابن حجر عسقلانی نے اس کتاب میں آخوی صدی بجری کے علماء،ادباء، معنفین ، وزراء، بادشا ہول اور شعراء کا تذکرہ کیا ہے۔اور یہ کتاب 114 اجزاء میں حیدر آباددکن کے مطبعہ دائرہ معارف عضمانیہ سے 1348 حض شائع ہوگی تھی۔

### 8- الضوء اللامع الأهل القرن التاسع:

حافظ منس الدین جمرین عبدالرحن حاوی (م902هه) کی میاتت با انتہائی شائد ارتصنیف ہے۔ انہوں نے اسے حروف بھی کے مطابق ترتیب دیا ہے، اور میاتت جسام الدین قدسی کی محرانی میں 1355 ھیں معرسے بار وحسوں میں شائع ہوئی تھی۔

### 9- البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:

ین کے چیف جشس محمہ بن علی شوکانی (م1250 مد) نے اس کتاب بیس آ تھویں صدی ہجری سے لئے کراپنے زمانیہ تک کے ائمہ، بڑے علاء اور مشہور شخصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب حروف جی کے اعتبارے ترتیب دی تی ہے اور 1348 مدیس معرے دوجلدوں بیس شائع ہو اُن تنی۔

### 10\_ الأعلام:

خیرالدین ذرکلی نے اس کماب میں مشہور عرب منتعرب اور منتشرق رجال وخواتین کا تذکرہ کرتے ہوئے ہرتر جمہ کے معماد رکا بھی ذکر کیا ہے۔ان معماد ریش سے مخلوط اور مطبوع کی وضاحت کی اور اپنی کماب کو مختلف خلوط اور رسوم ہے آراستہ کیا ہے۔اس کا دوسرا ایڈیشن 1954 تا 1959ء معر ، سے دی جلدوں میں شاکع ہوا۔

#### 11- معجم المؤلفين:

پروفیسر عررضا کالد نے اس عظیم الشان کماب میں ندوین کتب کی ابتداء سے لے کر دور حاصر تک مربی و فیسر عمر دضا کا ات کو خوف کی اختیار سے تر تیب دیا ہے، اور کثیرالما لیف علاء کی محض پانچ کما بول کے تذکرہ پراکتفاء کیا۔ مصنف نے اس کماب میں اسے ماخذ ومصدر کے ذکر کو بھی ابہت دی اوران کی بیکم اب بیندرہ حصول میں 1957ء تا 1961 دمشق سے شاکع ہوئی۔



# (د) علماءلغت ونحواوراد باء كے سوائح حيات:

#### 1\_ طبقات النحويين واللغويين:

الو برجمر بن الحن زبیدی اندلی (م 379 هـ) نے اس کتاب بی صدراسلام سے لے کر اپنے زبانہ تک کے لئوی اور تحوی علما وکا تذکرہ کیا ،اوراس کتاب کو علاقوں کے اعتبار سے ترتیب دیا، بیسے کوفہ ، بصر ،افریقہ اور اندلس وغیرہ ۔ پھر ہر علاقہ کے علاء کو ان کے طبقات کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے ،ان کی بیر کتاب محمد الوالفشل ابراہیم کی محقق کے ساتھ 1954ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی تھی۔

### 2\_ إنباه الرواة على أنباء النحاة:

جمال الدین علی بن یوسف قفطی (م646 مد) نے اس کتاب میں قرن اول ہجری سے لے کر اپنے زبانہ کئی بن یوسف قفطی (م646 مد) نے اس کتاب میں اور ہے کے کر اپنے نے مام تعنیف ہے۔ مولف نے علماء کے تراجم کوحروف مجھی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور یہ کتاب مجمد ابوالفعنل کی تحقیق کے ساتھ مطبعہ مصدیدے 1950 م 1955 و تین ابڑا و ش شاکع ہوئی۔

### 3\_ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:

حافظ جلال الدین عبدالرحل بن ابی برسیوطی (م 911ه) کی بیر تاب اسلام کے ابتدائی دور سے لے کرنویں صدی جری تک کے اہل افت اور ال نوطاء کے تذکرہ پر مشتل ہے۔ بیر تاب حروف تجی کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے اور بیر تتاب قاہرہ سے 1966ء میں محمد ابوالفضل ابرا ہیم کی مختیق کے ساتھ شاکع ہوئی تھی۔

### 4- إرشاد الاريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء):

شہاب الدین یا قوت بن عبداللہ حوی (م 626 ہے) نے اس کتاب بی ٹوی، لنوی، علاء، ماہر بن علم اللہ بی ٹوی، لنوی، علاء، ماہر بن علم الانساب، مشہور قراء، اخبار بین ، موز عین ، وراقین ، مشہور مصنفین ، مدونین رسائل ، موفین اور ہر اس محض کا تذکرہ کیا ہے، جس نے ادب میں کوئی شکوئی تالیف چھوڑی ہے، اور پھراسے حروف جمی کے اعتبار سے تر تیب دیا ہے۔ اور پھر مترجم اور اس کے باپ کے نام میں بھی اس تر تیب کی رعایت کی گئی ہے۔ ہے۔ اور پھر مترجم اور اس کے باپ کے نام میں بھی اس تر تیب کی رعایت کی گئی ہے۔ ہے۔ ہے کہ اور اسامون سے 20 اجز المیں 1936ء تا 1938ء مشائع ہوئی۔

ه المحقیق و تدوین کاطریقه کار کا

#### 5. معجم الشعراء:

یہ تناب ابومبداللہ محر بن مران مرزبانی (م 384 ھ) کی ہے جوادب اور شعر کے متازعاء میں سے تنے ، انہوں نے اس کتاب میں تقریباً (5000) مشہور شعراء کا تذکرہ کیا ہے ، ان میں آیک ہزار کا تذکرہ عبدالمتارا حدفراج کی محقق کے ساتھ قاہرہ سے 1960ء میں جیپ چکا ہے۔

### 6\_ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر:

ابومنصور شعالمبی (م 429 ھ) نے اس کتاب میں اپنے زباندے شعراء کا تذکرہ کیا ہے اور بیا کیا انتہائی جمتی اور جامع کتاب ہے۔ علامہ تعالمی نے اس کتاب میں بہت سے اشعار و حکایات اور ولچسپ اولی نکات کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب محرمی الدین عبدالحمید کی حقیق کے ساتھ 1947ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی تھی۔



#### \_ الفهرست

محد بن اسحاق النديم المعروف بابن النديم (385ه) في مختلف علوم برهشتل عربی زبان کی جمله تصانیف کوذکرکیا اور ہر عالم کے مختصر حالات زندگی اوران کی تالیفات کا مختصر تعارف ورج کیا۔ انہوں نے ہرطم کے آغاز سے لے کر 377 ھ تک کئمی عمی تمام کتابوں کے تذکرہ کی کوشش کی ہے، اور ان کی کتاب معراور بیروت سے کی مرتبہ ش کتے ہو چکی ہے۔

#### 2-) الفهرست:

محمد بن خیر اشبیلی جو پھٹی صدی اجری کے عالم ہیں،ان کی بیفرست اعدلس کے ملتبہ عربیہ کی اوجواب کراب ان کی بیفرست اعدلس کے ملتبہ عربی کی اوجواب کراب کی اوجواب کراب کی اوجواب کراب کی معلومات میں تقسیم کیا ہواور ہرموضوع کے لئے ایک باب خاص کیا ہے،اور انہوں نے کتاب کی آخری ہم میں ان علام کا تذکرہ کیا جن سے ان کی ملاقات ہوئی اور جن سے ان کی ملاقات ہوئی اور جن سے شرف کراب کیا جنہوں نے مصنف کوروایت کی اجازت دی این تحرکی سے فہرست 1893 میں ایسین سے شائع ہوئی مجردوسری مزجد 1963 میں بغداد سے شائع ہوئی۔

### . كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون:

مصلیٰ بن عبداللد (م 1067 م) جوماجی ظیفه اور کا تب علی کے نام مصبور میں ،آپ

همین دند وین کاطریقه کار کا

ن زائدة وين كابتداء سل كرائ زمان تك كى تمام كمايول كوردف يجم كاعتبار سر تيب ديا بهدو و كما ب كانام ، مولف كانام اوركماب كي مختر خصوصيات ذكر كرت بيس في كماب كانام ، مولف كانام اوركماب كي مختر خصوصيات ذكر كرت بيس في كماب كاندون في الله يل آن والمعتمن كانذكره محى كرت بيس اساعيل بإشاب تعدادى في الله يل على كشف المطنون عن اسامى المكتب والله نون "كنام سه كشف المطنون كاخم مركما به جو 1945 ويل ايك اورتالي " هدية المعاد في المهاء المولفين و آثار المصنفين " 1951 ويس اعتبول سي التح مولى تقي

### 4- تاريخ الأدب العربي:

کارل بروکلمان کی بیر کتاب مختلف علوم اسلامیہ کے بارے بیل تصنیف کی گئی کتابوں بیس جامع قرین کتاب ہے۔ پہلے مصنف علم کو ذکر کرتے ہیں پھراس علم کے مشہور علیاء اور ان کے علمی نقوش کا تذکرہ کرتے ہیں ،اور مخلوطات کے تذکر کے کوفراموں ٹیس کرتے ،اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کی تاریخ ومکان ،طبعات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ (یہ کتاب انگلش میں تھی اس لئے ) ڈاکٹر عبدالحلیم نجار نے اس کاعر بی میں ترجمہ کیا اور یہ کتاب 1961ء میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔

## معجم المطبوعات العربية والمعربة:

یسف الیان مرکس (م 1351ء) نے اس کتاب بیں پوری دنیا بیس طبع کی می تمام کتاب بی اور یہ دنیا بیس طبع کی می تمام کتابوں کا ذکر کرنے کے ساتھان کے موفقین کا مختمر تذکرہ کیا ، اور یہ پرلی کے ظہور پذیر ہوئے سے لیے کر 1919ء تک کے زیانے پر مشمل ہے ۔مصنف نے موفقین کے اسام کو ہروف جی کے اعتبار سے تربیب دیا ہے۔ طرز یہ ہے کہ وہ مصنف کا ذکر کرتے ہیں ، ان کی طبع شدہ کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے صفات اور تاریخ اشاعت کا ذکر کرتے ہیں ۔ ان کی یہ کتاب 1928ء میں معرکے مسطبعہ مسر کے مسلم مدد کیسٹ سے دوجلدوں ہیں شائع ہوئی تھی۔

# مِنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي ا

. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع:

مشہورعالم اور وزیرا بوعبیدہ عبداللہ بن عبدالعزیز بکری ایرلی (م478 ھ)نے اس کتاب کو حروف بھی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اوراس میں کلہ کے پہلے اور دوسر سے ترف کی رعایت کی ہے۔ یہ کتاب پروفیسر مصطفی البقا کی محقیق کے ساتھ 1945ء میں چارا جزاء میں شائع موڈی تھی۔



### 2 معجم البلدان:

شہاب الدین یا قوت بن عبداللہ حوی بغدادی (م626 ھ) نے اس کتاب کوحروف حجی کی استہار ہے ترتیب کا بھی خیال رکھا ہے۔ چنا نچہ وہ علاقوں، شہرول، پاندول، وغیرہ کا قرکرتے ہیں اوران کی طرف منسوب مشہور شخصیات کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہ ساوران کی طرف منسوب مشہور شخصیات کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہ کتاب 1323 میں ہیروت سے شائع ہوئی تھی۔ شائع ہوئی تھی۔

#### العرب: بلإد العرب:

حسن بن عبدالله اصنهائی نے جزیرہ حرب کے برقبیلہ کے منازل ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اماکن کی تحدید تعیین بھی کی ہے۔ بیا تما ہم الجاسراور ڈاکٹر صالح انعلی کی محقیق کے ساتھ 1968 عیس ریاض سے شائع ہوئی تھی محققین نے اس کتاب کی بہت ی عمدہ فہارس تیار کی ہیں۔

### صحيح الأخيار عما في بلاد العرب من الآثار:

می بین عبدالد تجدی (م 1958ء) نے اس کتاب میں ان مقامات ، شہروں اور علاقوں کا ذکر کیا ہے جن میں زمانہ جا ہمیت اور صدر اسلام کے شعراء نے زندگی گزاری یا ان کے اشعار میں ان مقامات کا ذکر آیا۔ علاوہ ازیں موجودہ دور کے حوالہ ہے بھی ان علاقوں کی نشاندی اور تعیین کی ہے ، اور اس میں انہوں نے اپنے مشاہدہ اور معتدروایات کو بنیاد بنایا ہے۔ یہ ایک اللی کتاب ہے کہ جزیرہ عرب پر حقیق کرنے والے اس سے ب نیاز نہیں ہو سکتے۔ یہ کتاب میم کی اللہ ین عبدالحمید کی محرافی میں مصر سے ایک اللہ ین عبدالحمید کی محرافی میں مصر سے بانچ اجزاء میں شائع ہوئی تھی۔

# مِنْ ﴿ إِلَّهُ الْفَاظُورُ آنيك معاجم اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم:

محد فواد عبدالباتی (م 1388 هـ) نے اس جم میں قرآن مجید کے تمام الفاظ کی فہرست تیار کی ہے۔ طریقہ کار ہے کہ ہرکلد کے تحت وہ تمام آیات ذکر کرتے ہیں جن میں بیکلمداستعال ہوا ہے۔ اور آیت کا نمبر اور ای طرح سورت کا نام اور نمبر بھی ذکر کرتے ہیں۔ بیچم انتہائی مفید ہے، علوم شرعیہ یا ادبیہ میں مشخول محقق اس سے مستعنی نہیں ہوسکتا۔ بیکتاب بڑے سائز کی ایک جلد میں 1364 ھیں معربے شائع ہوئی جوئی، بعداز ایں لیتان مامیال اور پاکستان سے بھی شائع ہوئی تھی۔



### 2- الموشد إلى آيات القرآن الكريم وكلماته:

پردفیسرمحدفارس برکات دشتی کی پرکتاب دشت کے مطبعہ ها شدیدہ سے بڑے مائز کی ایک جلد پیں شائع ہوئی تھی۔

#### 3- الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم:

مسنف ندکور نے اس کتاب میں ان لوگوں کے لئے بہت آسانی پیدا کی ہے جو قرآنی موضوعات کے متعلق آیات کوجع کرنا چاہیں۔انہوں نے اپنی کتاب کومیاحث اور مقاصد کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور ان تمام آیات کوجع کرنا چاہیں۔انہوں نے اپنی کتاب کومیاحث اور ان تمام آیات کوجع کیا جو کسی موضوع کی مختلف جوانب میں سے کسی ایک پہلو کے متعلق ہیں مثلاً: ایمان کیا اس کے باب میں ایسمان باللہ، ایسمان بالمملائکة ،ایسمان بالکتب ،ایسمان بالدوسل،ایسمان بالدوم الآخو وغیرہ کی آیات کو دکر کیا ہے۔ تحرار سے اجتباب کیا اور محض آیت نمبر، سورت اور ان کلمات کو دکر کیا جواس پر دلالت کرتے ہیں اور اسے مثاب الفاظ سے متاز کردیے ہیں۔ سورت اور ان کلمات کو دکر کیا جواس پر دلالت کرتے ہیں اور اسے مثاب الفاظ سے متاز کردیے ہیں۔

### 4- تفصيل آيات القرآن الحكيم:

یدایک فرانسی مستفرق جول لابوم کی تالیف ب ،اس کے ساتھ مستدرک بھی ہے، یہ قرآنی معلومات کی فہرست ہے، جے محد فواد عبدالباقی نے عربی میں ترجمہ کیا مرتب نے قرآن مجید کے موضوعات کوا شارہ ابواب میں ترتیب دیا اور ہر باب کے تحت اس معطق قرآنی آبیات کوذکر کیا اور ہر آبت کا نمبراورسورت نمبرکا تام بھی بتادیا۔

### 5- المفردات في غريب الألفاظ:

ابوالقاسم حسین بن محد المعروف راغب اصنهانی (502 هد) نے اس کتاب میں قرآن مجید کے الفاظ خرید کی اور انہیں حروف جھی کے اعتبار سے تجی تر تیب کے مطابق جمع کیا اور پھر ہر حرف کے لئے ایک باب مخصوص کیا۔ پہلے کی کلے خرید کواس کے مادہ میں ذکر کرتے ہیں، پھراس کے تحت آنے والی آیات کو بتاتے ہیں، پھراس کا معنی بیان کردیتے ہیں۔ یہ کتاب پروفیسر محد سید گیلائی کی محتی کے ساتھ 1961ء میں معرسے بڑے سائزی ایک جلد میں شائع ہوئی تھی۔







# قواعد وضوابط، تیاری، خاکت خقیق بی-ایج-ڈی پنجاب یو نیورٹی، لاہور

### GUIDELINES FOR WRITING SYNOPSIS FOR A Ph.D. RESEARCH IN UNIVERSITY OF THE PUNJAB

Whereas it is essential to encourage and expand Ph.D. research to make it a more active part of the academic life of the University of the Punjab, it is also important to ensure that a reasonable standard of research is maintained. The University regulates through its bodies like the Board of Studies and Advanced Studies and Research Board that the Ph.D. research programs are properly planned and executed to maintain the standards.

A research proposal for Ph.D. registration, whether the area of study belongs to natural sciences, social sciences, languages, medicine or engineering, should include certain basic components, in which a number of questions need to be addressed. Why research on the proposed topic should be undertaken and what gains are likely to be achieved? What has been done previously in this or related areas? What are the objectives of this study and how these will be achieved? Are the facilities required for doing the proposed research available? An extensive initial exercise should help in designing a sound research

project, which is likely to make a significant contribution in successful completion of Ph.D. research.

#### Components of a Synopsis

The following components should be provided in a synopsis of a Ph.D. research project. The details may, however, vary according to the field of study. Any alteration to the following format may be made in a specific discipline only with good justification.

#### 1. Title Page

A title page of the synopsis should include title of the research project, name of the student (with qualifications), name of the supervisors), place of work and date (month and year) of submission.

#### 2. Topic

The topic for research should be selected carefully. It should be specific and worded to show the nature of work involved as far as possible.

#### 3. Introduction

It should provide a brief description to introduce the area of the proposed research work.

#### 4. Review of Literature

A review of the relevant literature showing the work done previously in the area of proposed research is essential to plan further research effectively. The information given in the review should be supported by references.



#### 5. Justification and Likely Benefits .

It is important to provide justification for undertaking the proposed research, perhaps in the light of previous work done. It should be possible in most cases to anticipate the specific and general benefits likely to be achieved as a result of completion of the proposed research.

#### 6. Objectives

Broad objectives as visualized to be achieved should be clearly outlined and these should be itemized. These objectives will indicate the major aspects of the study to be undertaken.

#### 7. Plan of Work and Methodology

A plan of work describing the various aspects of the study in a logical sequence along with the methodologies to be employed, are the most important aspects of any research plan. Sufficient details to demonstrate that the researcher has a fairly good idea about the nature of work likely to be involved should be provided. In the case of experimental sciences, e.g., which equipments and experimental procedures will be used to obtain the results; in the case of social sciences what resource materials will be used: whether the required information will be obtained from primary or secondary sources, etc. A time schedule for the various aspects of the proposed research may be provided wherever possible.

#### 8. Place of Work and Facilities Available

In order to complete the proposed research some specialized

facilities may be required. For example in case of experimental sciences different equipments may be involved or in the case of, may be, a study on a scholar, the relevant literature may be available in a foreign country. Therefore it is important to identify the place where the research work will be undertaken and whether the resources and facilities required for doing the research are available.

#### References and Bibliography

Synopsis should contain at the end a list of references according to APA (American Psychological Association) style of reference and bibliography, if required.

It will be difficult to define an overall length for a synopsis for Ph.D. research in such varied fields of study. Whereas it should be concise as far as possible and avoid repetitions, it should also provide sufficient details on the various aspects mentioned above to show that the research involved has been well understood and planned, and it is of an acceptable academic merit. The total length of a synopsis may run from 1,500 to a few thousand words.

#### PH.D./ M.Phil HESIS PATTERN

All theses presented in typescript for the degree of Ph. D should comply with the following specifications unless permission to do otherwise is obtained from the relevant authority / body

#### **☆ SIZE OF PAPER**

A4 size be used, no restriction is placed on drawings and maps.



#### **☆ PAPER SPECIFICATION**

Six copies on good quality paper (minimum 80 gsm) be submitted.

#### **☆** METHOD OF PRODUCTION

The text must be typewritten in acceptable type face and the original typescript (or copy of equal quality) must normally be submitted as the first copy. The second and subsequent copies may be produced by means of other acceptable copying methods.

#### **☆ LAYOUT OF SCRIPT**

Typescript should appear on one side only, lines; at least one-and-a-half spaced. Footnotes, quotations, references and photographic captions may be single spaced. Where appropriate, these should contain lists giving the locations of figures and illustrations.

#### **☆** FONT SIZE

| Title Page             | 18-22 |
|------------------------|-------|
| Headings / subheadings | 14-20 |
| Text                   | 10-12 |
| Footnotes              | 8-10  |

Footnotes be given on the same page where reference is quoted

#### **☆ TYPE STYLE**

Times New Roman / Arial / Courier New / Univers.

#### **☆ MARGINS**

At least 1½ -1½ inches (3.17-3.81cm) on the left-hand side.

3/4 - 1 inch (2 -2.54cm) at the top and bottom of the page, and about

هر المعنین و مدوین کا طریقه کار کار

 $\frac{1}{12}$  = 0.75 inches (1.27 - 1.90cm) at the outer edge. The best position for the page number is at top-centre or top right  $\frac{1}{12}$  inch (1.27 cm) below the edge. Pages containing figures and illustration should be suitable paginated.

# FOLLOWING IS THE PREFERABLE LAYOUT OF THE THESIS

- ☆ Title Page
- ☆ Abstract / Summery
- ☆ Acknowledgements
- Abbreviations not described in the text
- ☆ Contents
- ☆ List of Tables (where applicable)
- ☆ List of Figures (where applicable)
- ☆ Introduction (including literature review) or
  - O Introduction
  - O Review of Literature

As separate chapters as per requisite of the subject

- ☆ Material and Methods
- ☆ Results

May comprised of one chapter or a number of chapters depending upon the subject matter/ requirements

- Discussion (including Conclusion/s, Recommendation/s where applicable)
- References Bibliography / Literature Cited

- Appendixes (where applicable)
- Any other information specific to the respective discipline

#### **☆ TITLE PAGE.**

All theses must contain a title page giving the title of the thesis, the author's name, the name of the degree for which it is presented, the department in which the author has worked or the Faculty to which the work is being presented, and the month and year of submission.

#### **☆** LENGTH OF THESIS

Whilst the regulations do not contain a clause relating to the maximum length of theses, it is expected that work presented for the degree of Ph.D should normally between 40,000 - 120,000 words of text. Candidates wishing to greatly exceed these sizes should discuss the matter with their supervisors

#### **☆ PUBLISH WORK**

Published work from the theses be included as appendix (Reprints/ proof/preprint).

#### **☆** BINDING

All final theses and published work presented for higher degrees must be bound in a permanent form or in a temporary (hard binding will be provided after defense of the thesis) form approved by the Advanced Studies and Research Board; where printed pamphlets or off-prints are submitted in support of a thesis, they must be bound in with the thesis, or bound in such manner as Binderies may advise. Front cover should give title of the thesis, name of the candidate and

380 عقل دغه و ين كالمريشة كار

the name of the Institute/ Department/ Centre/ College through which submitted, in the same order from top to bottom. The lettering may be in boldface and properly spaced. Their sizes should be: title 24 pt. name of the candidate 18 pt. and the name of the department/ institute/ centre/ college 18 pt. The colour of binding for different degrees in the Science subjects and Social Sciences is as follows:

#### SCIENCE SUBJECTS SOCIAL SCIENCES

Ph.D. Dark Maroon/ Dark Gray Light Maroon/ Light Gray

M.Phil Dark green/ Black Light Green/ Black

Spine of the thesis should show "Ph.D thesis" on top across the width of spine, name of the candidate in the middle along the length oil spine, and the year of submission across the width at the bottom. Lettering on spine should be in 18 pt. and may be in boldface.



فاكربرائ تحقق مقاله ايم فل علوم اسلاميه قرآن مجيد بيس رجو ليت كانصور

مونوكرام

هران ڈاکٹر خالق داد ملک چیئر مین شعبہ عربی پنجاب یو نیورشی لا ہور مقاله نگار نام: طالب علم رول نمبر.....

شعبه علوم اسلامیه، کالج آف شریعه ایندُ اسلا کم سائنسز منهاج بو نیورشی لا مور سیعن: 2010-2012ء 382

المحتن ومدوين كالمريقة كار

#### مقدمه

#### (Preface)

تعارف موضوع: (Topic Introduction)

قرآن نے ''رجل'' ان افراد کو قرار دیا جو ہمہ جبت صلاحیتوں کے حال ہوں ،جن کی فکر عیق ،قلب ونظر وسیج اورامت کے درد سے پر ہوتے ہیں۔ جو' المدین نصیحہ '' پر سرتا پاعمل ہیرا ہوں اور جو' نحیو الناس من ینفع الناس '' کی عملی تصویر ہوں ،جن کی زندگی کا مقصد ذاتی مفادات کا حصول نہیں بلکدامت مسلمہ اور تمام انسانیت کی فلاح و بہود ہو ۔خواہ وہ مرد ہوں یا عورت قرآن انہیں مسلمہ اور تمام انسانیت کی فلاح و بہود ہو ۔خواہ وہ مرد ہوں یا عورت قرآن انہیں '' رجال'' سے تعبیر کرتا ہے۔اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو تمام وسائل و ذرائع اور افرادی تو سے نوازا ہے مگر اس کے پاس کی صرف صاحب عقل سلیم ، بڑے دل ، مضبوط عزائم ، پنتہ ارادوں کی حال قیادت کی ہے۔قرآن مجید ہیں ایسی صفات والے رجل کا بول تذکرہ ہوتا ہے۔

ارشادبارى تعالى ب:

''مومنوں میں سے (بہت سے) مردول نے وہ بات کے کردکھائی جس پرانہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لیس ان میں سے کوئی (اوشہادت پاکر) اپنی نذر پوری کرچکا ہے اور ان میں سے کوئی (اپنی باری کا) انتظار کرر ہا ہے، مگر انہوں نے (استے عہد میں) ذرابھی تبدیلی ٹیس کی'۔

جوصا حب ند بهب وحقیده قرآن کریم کے دستر خوان پر پلا برد حاده سچاسپانی ہے تا کہ اپنے بل بوت پر برخت داکرام اورا پی ملکوں کی آزادی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر سکے گویا موجوده دور زوال کوعروج میں بدلنے کے لئے کسی ایسے ' درجل' کی ضرورت ہے جس کے اثرات دین کے کسی ایک پہلوتک محدود ند بول بلکہ وہ دین کے تمام پہلوؤں پر بیک وقت محدث بھی کر سکے اور اثرات ونتائج بھی پیدا کر سکے اور اثرات ونتائج بھی پیدا کر سکے اور قرم کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہو، جو بیک وقت سکا لرجمی ہو، معیشت دان بھی بھی اور قوم کا طبیب بھی ۔ بقول اقبال:

جباری وقباری وقد وی و جروت بیرچا دعناصر ہوں تو بنمآ سےمسلمان

اليارجل جوتوم ولمت كاستون، ترتى كى روح وانقلاب كامركز موجبكه معاشره مشكلات سے

عصفیق دید دین کا طریقه کار کیا م

تمرابواب.

میتحقیق اس لئے ہے کہ حقیقت واضع ہو کہ تو م کواس وقت کس'' رجل'' کی ضرورت ہے جو اس کی ڈونق ناؤ کو پھرسے کنارے نگادے۔

میرے ذہن میں ایک Insisting موال امجراجوجامع جواب کا محاج ہے کے قرآن جنہیں رجال کہتا ہے اس سے آخراس کی مراد کیا ہے؟ اس جواب کی تلاش میں میں نے فدکورہ بالا موضوع کا استخاب کیا۔

#### ابميت موضوع: (Importance of the Subject)

رجولیت کی ضرورت واہمیت میں کوئی اختلاف نہیں۔ رجال امت کے کندھوں پر ہی اقوام کی ترتی اور تہذیبی عروج کا انحصار ہے۔ کسی مجی قوم کی ترتی اور آزادی کی باگ ڈور سے رجال پر مخصر ہوتی ہے، وہ جنہوں نے تھیروترتی کے لئے سخت مختیں اور جدو جہد کی ہو۔

اس کی سب سے اعلی واقرب مثال ہار سے سامت حضور نی اکرم تا پینے کے اسوہ مبارک سے
کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجھین کی صورت میں بدرجہ اتم موجود ہے، جنہوں نے ہر لحد سخت
آز ماکش، تکلیف اور مشکلات میں گزار سے اور علم اسلام کو جار دا تک عالم میں بلند کرنے کی خاطر محوک
اور خوف پر مبر کیا ۔ حتی کہ انہیں اپنا ملک، شہر، کھر بار اور بیوی بیجے تک کو خیر باد کہتا پڑا، لیکن اس کے
باوجودانسانی بزرگ اور اجر ام انسانیت کواس کڑے وقت میں بھی برقر ارر کھنے کی تک ودو کرتے رہے
اور حق کی راوپر استقامت اختیار کیے کئی ۔

مسائل سے دو چارمعاشرے کوایسے ہی رجال کی ضرورت ہے جیکہ ہم بار بارمغلوب اور کئست خوردہ ہیں اور تمام اقوام عالم ہیں پستی کی طرف جارہے ہیں۔

دور حاضری زبول حالی کود کی کرافسوس ہوتا ہے جب ہم ان لوگول کود کی تے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مقادات کی خاطر عروج کوزوال میں بدل دیا اور ان اقوام کوضائع کیا جن کے بارے میں اللہ کے حضور اور تاریخ ملت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بیسب اس جہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے حضور اور تاریخ میں فروخت کردیا وہ کمی بیوزت بررگی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔

جب صالح رجولیت کی وضاحت کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم پر پہنچ ربانی اور دین حنیف لا زم مستعب کماب اللہ اورسنت رسول کا آنیم ہے ہی ایسی صفات جمیدہ کی طرف رہنمائی لمتی ہے جو کہ معین اور 384 محتین ویدوین کا طریقه کار کا

واضح ہیں۔ان ما خذہ ہم اصول کا فیداور منابع صافیہ کو حاصل کر کے اپنے مقعود تک پہنچ کتے ہیں۔ بدیمری محقیق رجولیت کی حقیقت کی معرفت پہنی ہے تا کہ بداس کے پردوں میں چھپے مضافین جو کتاب اللہ، اس کی سورتوں اس کی آیات اور جو اس کے جروف بتاتے ہیں ان کو مختصف کرے۔

### سابقه کام کا جائزہ: (Literature Review)

سابقہ کام کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آن مجید کے مختلف فنون پر ہا قاعدہ طور پر کتب موجود ہیں لیکن ' رجولیت' پرایم فل سطح کا کوئی کام کسی یو نیورٹی بیس پیش نہیں ہوا۔ عصر حاضر میں اس موضوع مرککستا اختائی ضروری سرتا کی جہ کہ معنی اس کا کا کا کہ انداز

عصرحاضر میں اس موضوع پر تکھتا انتہائی ضروری ہےتا کہ رجو لیت کامعنی اس کا اطلاق اور اس کے اچکام ہے آگا بی ہوسکے۔ بیمقالہ الل علم کی تشکی بجھانے کے لئے اہم قدم ثابت ہوگا۔

# اسلوب محقيق: (Research Methodology)

- ا- مقاله بإن خليلي داستنباطي مختيق رمشمل موكا\_
- ۳۔ مقالدکومتند بنانے کے لئے تمام بنیادی م خذسے استفادہ کیا جائے گا۔
  - سا- بونت فرورت بنيادي ماخذ ساقتباسات كااعراج كياجاع كار
- م- تحقیق کام می انزنید اور حقف علی سافت و بیرز کا استعال کیاجائے گا۔
- مقالہ کی بخیل کے دوران اساتذہ کرام اور اہل علم حضرات سے خصوصی استفادہ
   کیا جائے گا۔
  - ٧- تحقيق كام كے لئے ياكتان كى مختف لا بحرير يوں سے استفادہ كيا جائے گا۔

المستحقق وقدوين كاطريقة كار

# 🕝 فهرست ابواب و فصول

#### (List of Chapters & Sections)

باب اول: رجولیت اوراس کی صفات

قعل اول: رجوليت كلغوى واصطلاحي معنى

نعل دوم: لغظار جل كقرآن ياك مين متحدومين

فعل سوم: دجوليت كامغات

باب دوم: مجولیت کے مقومات اور اس کے ضیاع کے عوال

فعل اول: رجوليت كمقومات

فعل دوم: مياع رجوليت كيوال

بابسوم: انبياءاوروسل عليهم السلام كارجوليت

فسل اول: رسولول كا كمليت

قمل دوم: اصطفاء الرسل عليهم السلام

فعل سوم: دجوليت انبياعليم السلام يركفاركا اقراد

خلاصه ونتائج بحث

تعجاويز وسفارشات

فهاران: ال آيات بيات

پ۔ امادیث

ح۔ اعلام

### مآخذ ومراجع:

- ا ـ الخفرى، محربك ـ إتمام الوفاء في صيرة التعلفاء ـ طام ـ القابرة: مطبعة الاستقامة، ١٩٨٦ء ـ
  - ٢- سعيد وى الأساس فى التفسيو طارالرياض: وارالسلام، ١٩٨٩ -
  - ٣- الشعراوي مجمعتولي تفسير القرآن القامرة: قطاع الثقافة (بدون طبعه وتاريخ)
  - ٧- ابن عاشور محمطا مرالتحريو والتنويو بيروت دوارا لكتب (بدون طبعد دتاريخ)



Synopsis For M. Phil. (Islamic Studies)

### Status of Recreational Activities in Islam

Presented By:

Name: Student

Roll no...

Supervised By:

Dr.Khaliq Dad Malik

Chairman Arabic Department

Punjab University, Lahore

Faculty of Arabic And Islamic Studies Minhaj University Lahore

Session:2009-2012



#### Introduction And Importance of The Topic:

Islam is complete and comprehensive, addressing all aspects of our lives and all of our needs, including our need for diversions and for recreation. It provides for us lawful means to fulfil this need.

People require rest and recreation. This is something completely natural. Without it, a person conanot be productive in life.

Recreation is sometimes used synonymously with leisure. However, recreation is usually used to describe active leisure. Sometimes its use implies that activities have postive value in terms of mental and physical therapy.

Recreation is the expenditure of time with intent to gain some refreshment. It is a break from monotony and a diversion from the daily routine. It is a positive change from the stereotypical lifestyle and involves active participation in some entertaining activity. Recreation activities involve an element of enjoyment and happiness obtained from engaging into something one likes.

We read in the Holy Qur'an how the brothers of Joseph (A.S.) appealed to their father, the Prophet Jacob (A.S.) on the basis of this fundamental human need. They said:

"They said: O our father! Why wilt thou not trust us with Joseph, when lo! we are good friends to him? Send him with us tomorrow that he may enjoy himself and play. And lo! we shall take good care of him". (Yusuf 12: 11-10)

Then they fabricated a lame excuse and said to thier father:

# عقیق و تدوین کاطریقه کار کا

### 

"Saying: O our father! We went racing one with another, and left Joseph by our things".(Yusuf 12: 12-17)

In the Sunnah, we see the Companions participating in many different forms of lawful entertainment and play. They engaged in sports like footraces, horseracing, wrestling, and archery. They spent time in telling jokes and in lightearted conversation.

It is authentically related that the Prophet (Peace be upon him) said to Jabir when he married a matron: "Why did you not marry a virging whom you could play with and who would play with you?" (Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim)

The following narration strengthens and clarifies this:

عن علقمة، قال: كنت أمشي مع عبدالله بمنى. فلقيه عثمان. فقام معه

يحدثه. فقال يا أبا عبدالوحمن! ألا نزوجك جارية شابة. لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبدالله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا وسول الله مُلْكِلْهُمْ

"يا معشر الشباب!من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصروأحصن

للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء". (Sahih Muslim)

"Alqama reported: While I was walking with 'Abdullah at Mina, 'Uthman happened to meet him. He stopped there and began to talk with him. Uthman said to him: Abu 'Abd al-Rahman, should we not marry you to a young girl who may recall to you some of the past of your bygone days, thereupon he said: If you say so, Allah's Messenger (may peace be upon him) said: O young men, those among you who can support a wife should marry, for it restrains eyes fom casting (evil glances). and preserves one from immorality; but those who cannot should devote themselves to fasting for it is a means of controlling sexual desire.



وما خلقت البجن والإنس إلا ليعبدون (الذاريات 56:51)

I created the jinn and humankind only that might worship Me:

According to the "Islamic Philosphy of Recreational Activities" permissible games are those that help to strengthen the body and energize the mind, increase understanding and knowledge, and are free of haraam (forbidden) things. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) approved of the Abyssinians playing with their spears in the mosque, because that was training for them in carrying weapons and the like.

قالت عائشة رضي الله عنها:

والله القد رأيت رسول الله المنطقة يقوم على باب حجرتي. والحبشة يلعبون بحرابهم. في مسجد رسول الله عليه السرني برداله. لكى أنظر إلى لعبهم. ثم يقوم من أجلى: حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدر الجارية الحديثة السنء حريصة على اللهو".

"A'ishah relates the following about her husband, the Prophet (peace be upon him):

I swear by Allah that I saw Allah's Messenger (peace be upon him) standing at the door of my room while the Abyssinians were engagd in spear play in the mosque of Allah's Messenger (peace be upon him). He screened me with his cloak so I could watch them performing.

He stood there for my sake until I decided that I had enough.

Now just imagine how much time a young girl eager for entertainment would stand there watching." (Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim)

Recreational activities give us an opportunity to spend time with our near ones and ourselves. They give us an opportunity to meet

عنین وروی کاطریقه کار

new people, make new friends and socialize. Someof the recreational activities help us in developing leadership qualities and interpersonal skills. Although excessive amount of recreation is not advisable, a little amount of recreation on a daily basis is the need of our busy life of today. While being a part of the rat race of today, while we struggle to stay in the competition, it is also necessary to give some time to ourselves. Recreational activities serve this very need of humans.

Islam stresses the importance of striving to benefit for both this world and the next. The life of this world is the harvasting ground for the hereafter. It is but a passing phase and the life to come is the eternal abode. A Muslim, therefore, should expend his efforts for the sake of the should excel in cultivating and developing the Earth while gearing his Allah says:

"And He has made of service unto you whatsoever is heavens and whatsoever is in the Earht; it is all fom Him. Lo! Here in are signs for a people who reflect." (Surah al-Jathiya:13)

Our work and our efforts are important in Islam, and as Muslims, we are encouraged to be industrious. Allah says:

And say (unto them): Act! Allah will behold your actions, and (so will) His messenger and the believers, and ye will be brought back to the knower of the Invisible and the Visible, and He will tell you what ye used to do. (Al-Tawba 9:105)

🖠 همختین و ته وین کا طریقه کار 🌓

Allah makes clear to use the effect that our works have on our recompense in the Hereafter. He says:

Is the reward of goodness aught save goodness?
(Ar-Rahman 55:60)

#### Research Objectives:

The Muslim world today is behind everyone else in knowledge, enterprise, and productivity. One of the reasons for this is that Muslims are not making productive use of their time and generally do not have a positive work ethic. We must resolve to stop wasting time, to stop falling short in our work, and to put an end to our unproductive habits.

It is the need of the hour that the Muslims should rise and enforce Islam in every walk of their life. Viewing this topic so that the masses should be intimated about the permissible and not permissible recreational activities. Today, numerous computer and electronic games are spoiling the pure minds of the young ones with their impurities. Hence, it is obligatory to propagate the perils of these games.

#### Literature Review:

The comprehensive, compate and terse print material on this topic is very rare and is not easily available. The books on recreational activities are countless but they have not been written with an Islamic approach. If any book of this kind is available, that is anonymous. Further, it has been attempted with research motive. In this way, the current research work would be definitely beneficial and useful.



#### Methodology:

- 1- Literature review, analytical, logical, critical and deductive method will be adopted.
- Original sources, i.e., the Holy Quran and the hadith will be resorted.
- Anyhow, secondary sources like the quotations of the Companions of the Holy Prophet (PBUH), other relevant research books, journals, periodicals, magazines, manuscripts, newspapers, libraries, and websites will be fullyutilized.

#### Contents

#### Chapter 1 Introduction:

- Section (i) Definition, scope and synonyms of recreation:
  - a. Entertainment
  - b. Leisure
  - c. Diversion
- Section (ii) Permissible and prohibited recreational activities
- Section (iii) Recreational activity..... A sure remedy to all these ailments and agonies
  - a. Diabets
  - b. Blood-pressure
  - c. Nervous Breakdown
  - d. Frustration
  - e. Drug addiction
  - f. Stomach upset
  - g. Paralysis
  - h Human health deterioration

عقیق وقد و ین کا طریقه کار 🕏

Section (iv) Causes of fall of nations

a. Fall of Great Roman Empire

b. Lethargy

c. Deserted playgrounds

d. Over-crowded hospitals

#### Chapter 2 Recreational Activities In Quranic Scenario

Section (i) Hazrat Taloot's physical supermacy.

Section (ii) Recreational activities of Hazrat Yousaf's Brothers.

Section(iii) Fundamentals of Physiology.

#### Chapter 3 Recreational Activities In Hadith Perspective

Section (i) Recreational activities of the Holy Prophet (peace be upon him)

a. Walking

b. Wrestling

c. Archery

d. Foot-racing

e. Horse-riding

f. Swimming

Section (ii) A glimpse of recreational activities of the People of
Madina

a. Wedding ceremonies

b. Hunting

c. Spear Play

d. Lightearted conversation

e. Horseracing

f. Miscellaneous

Section (iii) Views of other projecting Islamic Scholars

- a. Hazrat Ali (R.A.)
- b. Hazrat Abu Darda (R.A.)
- c. Imam Ghazali
- d. Ibn Miskawayh
- e. Ibn Jama'ah

# Chapter 4 Status of Recreational Activities

Section (i) Islamic philosophy of recreation

Section (ii) Purpose of creation

Section (iii) Status of recreation in Islam

☆- Summary, Findings, Recommendations

☆- Technical Indexes

#### References:

- 1- Ibn Asir, Ali bin Muhammad .Usad-ul-Ghaba fi Marift Al-Sahaba. Beirut: Darul-Kutub Al-ilmia, 1985.
- Ibn Hisham, Abdul Malik. Al-Seerat Al-Nabwia. Beirut: Dar Ibn Kasir, 1988.
- 3. Albarusi, Ismail Haqqi. Tafseer Rooh-ul-Bayan. Beirut:
  Dar-ul-Fikr(N.D.)



# (ب) ايم . فل عربي كاخاكه

حطة البحث لمرحلة ايم فل في اللغة العربية

# عنوان الرسالة: المنفاق والقرآن الكريم

إشراف (اسم الأستاذ المشرف) إعداد (اسم الطالب)

قسم اللغة العربية، حامعة بنجاب بلاهور العام الدراسي: \_\_\_\_\_

#### المقدمة:

تتضمن الخطة ما يلي:

١ ـ أسباب الحتيار الموضوع

٢\_ أهمية الموضوع

٣\_ الكتابات السابقة في الموضوع

٤\_ عطة الموضوع

٥\_ منهج البحث .

٦\_ المصادر الأولية للموضوع

### ارأسباب اختيار الموضوع: `

المنفاق هو إظهار الإيمان ومحبة الإسلام والمسلمين أمام الناس وإبطال الكفر، والحسداوة للإسلام وأهله، وهو سلوك منحرف في الحياة، ومظهر من مظاهر الإنسان الفاسد، له دوافع نفسية عديدة تدفع صاحبه لاتحاذ هذا السلوك السيء في حياته.

والتفاق يتحتلف من عصر الآخر باختلاف دوافعه، وقد نشأ منذ العهد الأول للدعسوة الإسلامية ولايزال مستمراً في كل عصر حتى أيامنا هذه، وله دورخطير في زعزعة كيان المحتمع الإسلامي من داخله، فأهله هم أعداء الداخل، ويتحتلف باختلاف الناس والزمان، وله دوافعه وأسبابه .... ولكنه أصبح منظماً في العصر الحديث تديره جهات معادية للإسلام والمسلمين.

وإذا استطلعنا النفاق في حياتنا المعاصرة وحدنا من أسبابه: الثقافات والعلوم السدسوسة بافكار الإلحاد والمنظمات والحمعيات والأحزاب التي تستدرج الشباب المسلم إليها من خلال مصالح دنيوية، فنشأ وسط المحتمع الإسلامي حيل بعيد عن الإسلام، يقلد ويعجب بالغرب، مع انتسابه للإسلام ولقومه وأهله المسلمين، وهو من أكبر معاول الهدم للمحتمع الإسلامي.

أضف إلى ذلك انتشار الانحرافات الحلقية الواسعة التي أرادها أعداء الإسلام صورة كاملة للنفاق بألوانه وأشكاله في عصرنا، مع الدعوة القوية لتبني الافكار العلمانية

المحقق وقدوين كاطريقة كار

والمادية ودسها في أحكام الإسلام.

ومن آثار النفاق أنه لم يعد هناك اليوم المحتمع الإسلامي السليم، ولا الفرد المسلم العسادق بإيسانه وبمبادله الإسلامية \_ إلا رحم ربّنا \_ قلة بين بحر من أناس ينتسبون فقط انتساباً للإسلام ولا يتمثلونه ولا يطبقونه لا من بعيد ولا من قريب.

صن هنا حاء ت الحاجة إلى ترشيد الصحوة الإسلامية وإلى تنقيتها من شوائب السفاق، بتوعية وتربية إسلامية صحيحة خالية من أي أخلاط غربية عن الإسلام، وهذا كان من أهم أسباب اختياري للموضوع.

# ٢- أهمية الموضوع:

- موضوع النفاق قدتناول القرآن الكريم بالتفصيل والإيحاز في معظم سوره،
   لعلاقت الوثيقة بصحة عقيدة المسلم وانعكاسها على سلوكه وصفاته
   وأعماله، ومن هنا حاءت أهمية الموضوع بالدرجة الأولى.
- ٢- يبين هذا الموضوع مكايد المنافقين ليحذر المسلمين منهم ولا ينحدعوا
   بهوياتهم الإسلامية الكاذبة.
- التفطن إلى صفاتهم بعرض نماذج من المنافقين عبر التاريخ وطريقة سلوكهم
   وتعاملهم مع المسلمين، وتحذير المسلمين من اتخاذ بطانة منهم.
- ٤- توضيح للإسلام على أنه انتماء إرادي عقدي وتطبيق علمي صادق، وليس أمراً نتوارثه عن الأهل.
  - الوعي والصحوة والتنبيه من الغفلة مما يكيده أعداء الإسلام للمسلمين.

# سر الكتابات السابقة في الموضوع:

يعتبر الإمام جعفر بن محمد (ت ٢٠١ في) أول من أفرد الكلام عن النفاق في تاليف مستقل في كتابه: "النفاق والمنافقون" وقد جمع فيه الآيات الواردة في شأن المنافقين كما حشد فيه أحاديث كثيرة رواها بأسانيده على طريقة المحدثين. وممن أفرد النفاق أيضاً إبراهيم على سالم من القاهرة في كتابه: "النفاق والمنافقون في عهد رسول الله تنظيم" ومنهم الأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكه في كتابه: "ظاهرة النفاق



و حبائث المنافقين في التاريخ"\_

#### ٣ منهج البحث:

سوف أتبع إن شاء الله في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي فسأرجع إلى القرآن الكريم آية آية لاستخلاص آيات النفاق، ثم ارتبها حسب نزولها لما فيه من بيان عامل الزمن في بيان نشأة النفاق وتطوره عند العرب وأسبابه وأنواعه ،وكيف تعامل القرآن مع المنافقين مفكشف نفاقهم وبين صفاتهم وأفعالهم وحذر النبي تنافق والمسلمين من شرورهم.

وبعد تتبع آيات النفاق في القرآن سوف أرجع إلى أقوال المفسرين لبيان معانيها ولكتب الأحاديث النبوية الشريفة وشروحها وذكر أقوال العلماء فيها كما سأرجع إلى كتب التوحيد والعقيدة الإسلامية لبيان معنى النفاق الاصطلاحي وإلى كتب اللغة لبيان معناه اللغوي. كما سوف أحلل كل قول وأستبط منه النتائج لأناقشها ان شاء الله.

# ٥- المصادر الأولية للموضوع:

١ \_ القرآن الكريم

٢ ـ تفسير الرازي

٣\_ تغسير الطبري

٤ \_ تغسير القرطبي

٥ ـ تفسير ابن كثير

٦\_ روح المعاني للألوسي

٧\_ تفسير أبي سعود

٨\_ عقائد النسفى \*

. ۹ ـ شروح عقائلہ النسفی

١٠ ـ شرح الطحاوي

١١\_ الكتب الستة وشروحها

# 399

## ٧- خطة الموضوع: (تفاصيل خطة البحث)

يتضمن هذا الموضوع مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وحاتمة.

أما السمقدمة: فسوف أبين فيها إن شاء الله أسباب اعتبار الموضوع، وأهميته وخطته ومنهجه، والمصادر السابقة فيه وعلاقتها ببحثي.

وأما التمهيد فيشتمل على تعريف النفاق وتعريف القرآن، وهل عرف العرب النفاق قبل الإسلام، أبين فيه أولاً: معنى النفاق لغة واصطلاحاً ثم أبين صلته بالإيمان وأركانه، وهل عرف أهل مكة النفاق، ومتى ظهر النفاق وأبن ولماذا، ومن هو زعيمهم ولماذا؟

الفصل الأول: من هو المنافق: آيات من سورة البقرة.

الفصل الثاني: النفاق لماذا: حقيقة المرض وأسبابه.

الفصل الثالث: صغبات المنافقين: حسد، حبن، ضعف الشخصية، آيات من سورة المنافقين، التوبة، الحشر وغيرها.

الفعيل الرابع: المنافقون والكفار: علاقتهم بأهل الكتاب، وبالمشركين.

الفصل النحامس: السمنافيقون والنبي تُنطق ما آذوا به النبي تُنطق مما ورد في سورة النساء، والتوبة، والمنافقون.

الفصل السادس: المنافقون والمؤمنون: موقفهم في غزوة أحد، والحندق مما سمعله الوحى في سورة آل عمران والأحراب.

الفصل السابع: أثر التفاق على الفرد والمستشمع.

الحاتمة: وفيها أهم نتائج البحث

الفهارس العلمية للموضوع: ومنها فهرس للآيات، والأحاديث، والأعلام، وثبت المصادر والمراجع، وفهرس محتويات الكتاب.

اقتراح: وأقترح على مجلس قسم اللغة العربية الموقر أن يكون المشرف على بحثي فضيلة الأستباذ الدكتور ..... لتخصصه في تفسير القرآن الكريم، أو من ترونه مناسباً. وكذلك أحيطكم علما بأن هذه الخطة قابلة للتغيير والتبديل حسب ارشادات علما بأن هذه الخطة المشارف و توجيهات لحدة الحامقة.



بي اللي في الله ميات كاخا كتحقيق

خاکم محقیق برائے بی ایجے۔ وی علوم اسلامیہ

ا بن عربی تر کے نظرید وحدة الوجود کی اشاعت میں مشائخ چشت کا کردار

همران: پروفیسرڈاکشرخالق دادملک چیئر بین شعبہ حربی پنجاب بو نیورشی، لا ہور مقاله نگار: نام: طالب علم رول نمبر:.....

شعبه علوم اسلامیه، کالح آف شریعه ایند اسلامک سائنسز منهاج بونیورشی لا مور سیفن 2019-2012، محوظ خاطررہ کرتو حیداسلای کے بنیادی مباحث میں مسئلدہ جود کواسای حیثیت حاصل ہے کو فلاسفہ مسئلدہ جو کو اسای حیثیت حاصل ہے کو فلاسفہ مسئلہ میں اور صوفیا میں اس سئلہ وجود پر اختلاف کی صور تیں موجود ہیں تگریہ ہے ہے کہ اس دائرے میں وجود کی نوعیت ، خلق کے وجود اور ان کے باہمی تعلقات پر بحث کی جاتی ہے۔ یا در ہے کہ اسلامی وصد ۃ الوجود کو سب سے زیادہ ء و ثر اور مفصل طریق پر، ساتویں صدی ہجری کے ء و ثر ترین برگائن حربی نے بیان کیا ہے۔
وحد ۃ الوجود کا معتی:

وصدة الوجود سے کیامراد ہے؟ اس سے مرادیہ ہے کہ ایک ایب اوجود جوفقد اپنی عی ذات سے زئدہ وقائم ہے اور درمروں کوقائم رکھے ہوئے ہے وہ صرف ذات حق ہے جوفقاً کُن کا کات کے آئیوں سے طاہر ہور ہاہے۔ سے طاہر ہور ہاہے۔ وحدة الوجود کی مثال:

اس کی مثال ایک ایسے آئیے سے دی جاتی ہے جس کوسورج کے سامنے کیا جائے تو اس میں سورج کی کئیے کے ساتھ اس کی جاتھ ہے۔ سورج کی تکیے کے ساتھ ساتھ اس کی شعاعیں بھی نظر آئیں ، بھی مثال جا کئی تھینات کی بھی ہے جو آئینہ سے دات جی جمعا سو بلے ذات جن ہیں۔ذات جی جمعا ہی صفات کے حق کن حمکنات کے جمی آئیوں سے نمایاں ہے ، کویا همتن و تدوين كاطريقة كار

یہ آئینے محلوق ہیں ، ان میں وجود حق عی کا جلوہ موجز ن ہے، کویا محلوق کی حیثیت تعین اور تعتید کی ہے جبکہ حقیقی وجود مرف ذات حق کا ہے۔

وصدت الوجود كى بحث كے دوران بيمكن نيس كه فيح مر بعد كے تظريد وحدت النهودكى وضاحت ندكى جائے جوشاه وفى الله كے مطابق وصدة الوجودى كا دوسرا اظهار بے مرافقلى نزاع كى موجودكى كے ساتھ۔

وصدة الشهو دكيا يعج:

وجوداملاً دو ہیں، ایک وجود ذات می اور دوسرا وجود مکنات جو حادث ہے لیکن وجود حادث کے اعدالی ملاحیت واستعدادر کی گئی ہے جس کی وجہ سے دہ ہرسود جود ذات می کامشاہرہ کرتا ہے اور ای کو وحد قالعمو دکتے ہیں۔

وحدة الشهو دكي مثال:

جس طرح دن سے وقت سورج کی ضوفتانی ش اپنا دجودر کھنے سے باوجود ستارے نظر نیس آتے ای طرح غلبہ حال جس سالکان یا الی وجدة الوجود کو صرف ایک وجود ہی نظر آتا ہے اور بقید تمام موجودات اس کی نظرے اوجمل ہوجاتے ہیں حالا تکہ دونوں کا وجود متعل قائم ہے۔

وحدة الوجودكيا بي

ا۔ وجودا کی ہے۔

۲۔ کا کات کی حیثیت مرف تعین اور تعید کی ہے لیکن اس سے وجود ہی تا ہم ہور ہاہے، اس لئے مطل کو التہاں ہوا ہے کہ بیاشیاء کا وجود، اشیاء ہی کی صفت ہے حالا تکہ ایب انہیں جیسا کہ کشف مجے سے واضح ہے۔ ا

وحدة الشهو د:

ا۔ وجود دوہیں کین بعیہ غلبہ حال بصوفی کوایک لکتا ہے۔ ۲۔ کا نبات کا خارجی وجود حقق ہے جود جودی کے علاوہ ہے۔ وحدة الوجود میں التباس اور فتوں کا آغاز:

نظر میدوحد قالوجود تین بنیادی مقد مات پر مشتل ہے۔ ا۔ وجود ذات حق ہی اصل ہے۔ 403

کا تنات اور محلوقات کی حیثیت مظهری ہے۔

۔ وجودی می محقق ہے۔

صوفی وجود بہ کے زدیک بیتنوں مقد مات ثابت ہیں۔اس حوالے سے صوفی دیکا کات اور تلوقات کی حیثیت تھیں میں بہت بار یک کلام کیا ہے۔ان کے مطابق علم الی میں مقائق کا کات کا علم مقتق ہے جبکہ ان کو خارج میں خاہر کرنے کے لیے ان پرخ کی تھید باای طور ہوئی کہ اس نے ان حقائق علیہ کو آئیتہ بائے وجود بنا کران پراپ وجود کی جی فرمائی تو بیکا کات معرض وجود میں آئی۔

یوں خارج کا کتات میں دواشیاء خاہر ہو تیں ایک تھیں تشخص اور دوسری جی وجود نظر خائز سے اگر دیکھا جا سے توجود کی جی ابر ہو تا کر ان ان برا سے اگر حوداس در یکھا جائے توجود تی فرق اعتباری کے باوجود ایک ہیں لہذا قائلین وصد قالوجود اس حیثیت سے عالم کو عین وجود تن کرتے ہیں۔اب آتے ہیں عالم کی پہلی حیثیت تھیں وتقید کی طرف جو مرف اندیکا میں ملاحیت رکھی ہے جو کہ فیرت ہے اور یہ می فاہت ہے، چنانچ اس اعتبار سے وجود تن ہر ادر عالم میں فیریت ہے اور دونوں کے احکام جدا جدا ہیں۔ لیکن ایک طرف تو معرضین وصد قالوجود، عالم کی اس حیثیت کو چش نظر میں رکھتے اور اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ گلوقات اور وجود تن ہر عالم کی ان میشیت کو چش نظر میں برکھتے اور اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ گلوقات اور وجود تن ہر اختبار سے جن کی کی اس حیثیت کو چش نظر میں جو کہ فلا ہے۔

جبددوسری طرف تلوق اور ذات جن ش اس فرق کو پیش نظر ندر کفنے کی وجہ سے تلوق اور خالق کی عینیت کا نظرید پروان چ ما حلال وحرام کی تجودکوا شادیا گیا۔ بیکها گیا کہ جب سب پکھودہ خود ہے تو طلال وحرام کیا؟ اور خیروشر میں احمیاز کیسا؟ بکی بات وصدت او پان اور دین اللی کے روپ میں سامنے آتی رہی۔

ضرورت موضوح

عصر حاضر میں چونکہ محققین ابن عربی کے نظر میدو حدة الوجود کو وحدت ادیان کے جواز کے لیے بنیا دیناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر سب مجمد ذات جن بی ہے تو خدا مب کی پیقتیم کیسی؟ احکامات میں کیسا فرق؟ نیز مید کہ اگرتمام تم کی آزادیاں جائز اور تمام پابندیاں غلط قرار دیدی جائیں تو مجمد حرج نہیں۔

چنکدان لوگوں کا حمد اکس رصفر کے اعربی کا اور میں بیں اور جدید لعلم یا فتہ طبقدان سے متاث ہو جات اس سے متاث ہور اس میں متاث ہور ہا ہے۔ اس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سلیے میں سب سے زیادہ متنداور وقیع کام برصغیر کے موفیہ نے بالعوم اور مشائخ چشت نے بالخسوم کیا ہے۔ یہ موادان کی اس موضوع پر مستقل تصانیف اور اس نظرید پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات پر مشتل در ائل و ملقوظات میں موجود ہے۔

ابن حربی نے وجود کے متعلق جو کھ کہا ہے انہوں نے ان مباحث کی تعمیل بیان کی ہے اور ان کے معانی کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اتنائی نہیں بلکہ ابن حربی کی مختلف عبارتوں پر جواحر اضات کے جائے تھان کا جواب بھی ویا۔ مثلاً ابن حربی نے کہا ''او حد الاشیاء و هو عینها ''(اللہ تعالی اشیاء کا موجد ہے اوراس کا عین ہے )۔ کا برآس سے خالق اور کلوق کا اتحاد تا بہت ہوتا ہے اور تا قدین اس کا سہارا لے کرخالت اور کلوق کے تعلق میں حلول اور اتحاد تا بت کرتے ہیں حالا کہ نقط کی وضاحت کرتے ہیں حالا کہ نواز کی کا حق کی دو حقاف ہیں :

ا۔ جیے کہاجا تا ہے کررچزائی عین ہے۔ طلااندان ،اندان کاعین ہے۔

۲۔ دوسرامعی ہے کہ مابدالقوام (لیعن وہ چیز جس کے ذریعے کسی شے کی ستی اور بقاء ہو) عمال بیدوسرامعی مراوہے۔

# ابميت موضوع:

آئ کل مختلف غدا بب ونظر بات کا تصادم اپ عروج پر ہے۔ مغربی افکار کے مویدین اس تصادم کو بھی اپ جن کر محتلف تہذیب اور تصادم کو بھی اپ ختن بیں اس طرح استعال کرنے کے در پے جیں کہ مختلف تہذیب اور غدا بہب کی بنیادوں کو بوں مسمار کردیا جائے کہ ان کی اصلی شکلیس عی موجود شد جیں۔ اس سلسلے بی وہ بدر دینی نظرید وحدة الوجود کی آڑ میں وحدت ادیان کو پروان چر حانے بی معروف جیں۔ لہذا اس نظرید کا تفصیلی مطالعہ اور اس امکان کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے کہ کیا وحدة الوجود سے دحدت ادیان کا جی بین؟

یمی وجہ ہے کہ اس موضوع پر کام کرنا ند مرف عمری نظریات کے اسقام کودور کرنے کے لئے مروری ہے۔ چنانچ اس کے ضروری ہے۔ چنانچ اس مقالے مروری ہے۔ چنانچ اس مقالے میں اس اہم فکری مفالطے کوروکیا جائے گا۔

"وحدة الوجود"كمعى كودائح كياجائك جس كى بنا بركمراى اورز عقد يكل رباب اور بدائح كيام بالمان المرادي ال

المحتیق دروین کا طریقه کار کیگ

اور وجدانی بھیرت کے زور پراس کی تائید کرتے ہیں اور اپنی کتب بیس اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں تووہ اس کے کیامتی مراد لیتے ہیں؟

۔۔ عالم اور شدا کوئین کید دیگر کہ کرتمام شری صدود و تعود کے کی اتکار پھٹی افکار کی تروید کی جائے گا۔ جائے گا۔

۳۔ اور این عربی کی عبارتوں کومشائ کی شرح کی روشی میں حل کیا جائے گا تا کدان کے متعلق مسلم رائے تا کم موسکے۔

منهج بحث ومحقيق

ا - ال محتمل من استقرائي ومنى اور خليلي مع احتيار كياجائي ا-

٢\_ اين وي كى وحدة الوجود منطق مبارات كى تخ ت كى جائكى-

٣ ۔ اين مربي كافكار كى مشائخ چشت كى كتب كى روشى مي شرح ووضاحت \_

الم المات واحاديث كالخريك

۵۔ وحدة الوجود سے متعلق اصطلاحات کی وضاحت ۔

٢ . وحدة الوجود كي تغييم ش كارفر ما فلسفيات اصولون كي وضاحت.

فهرست ابواب ونصول:

باب اول: ابن عربي اورمشائخ چشت كا تعارف

فصل اول: ابن عربي كاتعارف

فعل دوم: سلسله چشتیه کا تعارف

فعل موم: متازمشائ چشت كاتعارف

باب دوم: ابن عربي كانظريه وحدة الوجود اوراس كي عموى اثرات

فعل اول: مباحث وجوداوراس كى تاريخ

فعل دوم: اين حربي كانظريدومدة الوجود

فعل موم: تفوف پر دحدة الوجود كے اثر ات

باب سوم: مشائخ چشت پرنظریه وحدة الوجود کے اثرات

فعل اول: مثال چشت كمريق بلغ برومدة الوجود كاثرات

فخفتل وتدوين كاطريقته كار فصل دوم: مثائ چشت كردار دنفيات برومدة الوجود كاثرات فعل سوم: مثاركخ چشت كاورادود كاكف يروحدة الوجود كماثرات مثانخ چشت كے ثاعراندا فكار يروحدة الوجود كاثرات فعل جهارم: وحدة الوجود كيفهم واشاعت مين مشائخ چشت كاكر دار ياب جهارم: مثائخ چشت کی ستفل تعبانیف قصل اول: مشامخ چشت كاكمى بونى شروحات قعل دوم: فعل سوم: مثائخ چشت کے لمغوظات ياب يعجم: وحدة الوجود ميس افراط وتغريط كامحا كميه (شروحات مثار مخ چشت کی روشی میں) فعل اول: معرضين كاهكالات اوران كاحل فصل دوم: امحاب غلو كاشكالات اوران كاحل فصل سوم: خلاصهماحث نبارنج بحث تحاويز وسفارشات نهارس: i- آیات قرآنیه ii۔ اجادیث نیور iii۔ اماکن ویلاو iv\_ اعلام مآخذ ومراجع: ابن الأبار. التكملة لكتاب الصلة. مصر، ١٥٥هـ. 0 ابن حزم. جمهوة الانساب. بيروت: دار الكتب العلميه، ١٣٢١هـ. О أبن عوبي. فصوص الحكم، (مترجم)، لاهور: تلير سنز بِبلشرز. (س ن). 0 ٢- فتوحات مكيه، دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٠ء

سر كتاب الاحدية، حيدرآباد دكن، ١١١١هـ



گلی محقیق و قدوین کا طریقه کار

# (١) بي التي في كربي كے خاكہ جات

حطة البحث لمرحلة الدكتوراة في اللغة العربية

# الترادف اللغوي في القرآن الكريم ومظاهره في الترجمات الأردية الباكستانية

إشراف

الأستاذ الدكتور حالق داد ملك رئيس قسم اللغة العربية وآدابها جامعة بنجاب، لاهور

إعداد

اسم ....

طالب الدكتوراه

رقم الحلوس:....

قسم اللغة العربية، حامعة بنحاب بلاهور العام الدراسي: 2010-2013ء

### خطة البحث

| _ المقدمة |
|-----------|
|-----------|

- التعريف بالموضوع
- الدراسات السابقة حول الموضوع
  - أسباب اختيار الموضوع
    - أهمية البحث وأهدافه
      - ـ منهج البحث
- ميدان البحث والإمكانيات المتوفرة
- تفاصيل عطة البحث (الأبواب والفصول)
  - ـ المصادر والمراجع

### Preface المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرا.

#### أماً بعدا

قيان إختينار المصوضوع وإعداد المخطة يعتبران من أصعب مراحل البحث وأهمها. فكلاهما يتطلبان الحهد والمثابرة من الباحث حتى يكون موضوعه ذا أهمية ومميزاً عن غيره. ويظهر من خلاله شخصية الباحث ومدى قدرته على الإستمرار في هذا المحال.

وكان احتيار الموضوع لمقالتي من أهم ما انشغل به تفكيري علال السنة الأولى من مرحلة الدكتوراة. وبعد تفكير عميق في هذا المحال، وبعد مناقشة أساتذتي الكرام، وخاصة بتوحيه من المشرف على البحث: أ. د. خالق داد ملك (رئيس قسم اللغة العربية بحامعة بنحاب) - حفظه الله -، تمكنت - بحمد الله - من إختيار الموضوع لمقالة العربية وآدابها.

🖈 محتین د تدوین کا طریقه کار

وعنوان الموضوع الذي العترته هو:

# "الترادف اللغوي في القرآن الكريم ومظاهره في الترحمات الأردية الباكستانية"

وفي الصغحات القادمة سأقدم حطة بحث لهذا الموضوع، والذي أتمنى أن ينال رضى اللحنة المشرفة على الأبحاث، كما أتمنى وأرجوا من الأساتذة الأفاضل توجيهي إلى الصواب في حال وقوع أي خطأ أو زلة في خطة البحث.

حل من لا عيب فيه وعلا

إن تحد عيباً فسدد الخللا

وأحيراً أتمنى أن يكون هذا الموضوع موضوعاً لآلقاً ببحث مرحلة الدكتوراة، كما أتمنى من الله سبحانه أن يكون فيه المنفعة والفائدة، وأسأل الله التوفيق والسداد.

## التعريف بالموضوع: Introduction

القرآن الكريم... الوحي من الله ... كتاب (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه)... كتاب لا يسمكن أن يماثله كلام في ألفاظه وعباراته وموضوعاته... كيف لا وهو الوحي الخالد الباقي إلى قيام الساعة، فقد ضئن الله سبحانه حفظه كما قال عزوجل: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

وقد نزل القرآن الكريم باللغة العربية الفصحى (بلسان عربي مبين)، اللغة التي تفاخر العرب بفصاحتها، اللغة التي خلدت للعرب تراثهم بين الأمم، ولكن هؤلاء العرب وحدوا أنفسهم عاجزين أمام الفصاحة القرآنية وبما احتوت عليه من الأساليب البلاغية المخوية، فكل لفظة من ألفاظه مليئة بالبيان والايضاح... فالقرآن الكريم احتوى على المعديد من الأساليب والتراكيب اللغوية التي لا يزال علماء اللغة في الإحاطة بأسراراها ودراستها واكتشاف الجديد عنها.

ولىقىد تسميزت الألفاظ القرآنية بوضوحها ومناسبة كل لفظة منها للموضوع الذي وردت فيه، ومنها استحدام المترادفات في مواقعها المناسبة. ولكن قد حفي على الكثير من المترجمين والمعسرين لمعاني ألفاظ القرآن الكريم في نقل المعنى الحقيقي للكير من القرآنية إلى اللغات الأحرى، فلم يفرقوا بين مفهوم الكلمة الواحدة وبين

همتن وتدوين كالمريقة كار

مترادفاتها. فسئلا كلمة "العوف "من مترادفاتها: الخشية، والرهبة، والوجل، والاشفاق، .... وغيرها.

(إن الذين هم من عشية ربهم مشفقون) جولوگ استخ رب كوف س ور ح رسيخ بين (الدين إذا ذكر الله و حلت قلوبهم) جب ضاكاذكركياجا تا به ان ورجاح بين (للذين هم لربهم يرهبون) ان لوگول كركت جواست در شري

فالكلمات بظاهرها مترادفة ولكنها حقيقة مختلفة، فلكل واحدة منها أصل ومعنى مختلف عن الآخر، فهي متقاربة في المعنى وليست مترادفة. وإذا نظرنا في الترجمات الاردية سنجد بأنها استحدمت كلمة واحدة لجميع هذه الكلمات وهي كلمة "قر"، وكذلك الحال مع بقية الكلمات المترادفة حيث لم يفرق بينها المترجمون واستخدموا مصطلحاً واحدا في جميع المواضع، فلم يهتموا بهذه الناحية وذلك يشكل خطورة كبيرة في نقل المعانى الصحيحة لآيات القرآن الكريم إلى قارئها. فكلمات المقرآن الكريم إلى قارئها. فكلمات المقرآن الكريم وعباراته لا يستطيع على أداء المعنى الصحيح لها أي شخص، فهو وحي من الله تعالى الذي يفوق الطاقة البشرية (قل لهن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً)، ولكن جهد الإنسان إنما هو نقل بعض ما يستطيع به من فهم القرآن الكريم على الوجه الصحيح. وموضوع بحثى هو نقل بعض ما يستطيع به من فهم القرآن الكريم على الوجه الصحيح. وموضوع بحثى يقع عني هذا الإطار وعنوانه هو: "الترادف اللغوي في القرآن الكريم ومظاهره في يقع عني هذا الأردية الباكستانية".

# تحديد الموضوع: (Topic Limitation)

نبطرا لوحود العديد من الترحمات القرآنية للقرآن الكريم باللغة الأردية في باكستان فانني سأقتصر البحث على عدد من هذه الترحمات والتي هي الأكثر تداولا والمعترف بها وتمثل الأفكار الإسلامية المعروفة في باكستان وهي:

ضياء القرآن لكرم شاه الازهري

تدبر القرآن للاصلاحي

معارف القرآن لمحمد شفيع

المعتملة وقد وين كالمريقة كاركي

- ترجمة القرآن لفتح محمد حالندهري
- تفسير القرآن بكلام الرحمن لامرتسري
  - لغات القرآن لبرويز
  - تفهيم القرآن للمودودي
  - تفسير نموته للشيرازي والباباني
  - بيان القرآن لمحمد على لاهوري

# الدراسات السابقة حول الموضوع: (Literature Review)

قد صدرت أبحاث كئيرة ومتنوعة حول موضوعات معتلفة عن قسم اللغة العربية بحامعة بنحاب، ولكن هذا الموضوع المتعلق حول ظاهرة المترادفات القرآنية لم يسبق وأن تناوله أحد في بحثه، ولم اتمكن أيضاً من الحصول على أي كتاب يتناول هذا المصوضوع في مكبة حامعة بنحاب وغيرها، والحدير بالذكر هنا أنه قد تطرق لهذا المصوضوع عدد من العلماء من دون تفصيل فيه، وإنني فقط وحدت بعضا من المقالات حول الموضوع عدد من العلماء من دون تفصيل فيه، وإنني فقط وحدت بعض المؤلفات المعاصة عول المسترادفات المعرضة في المؤلفات العربية ولكن لم احد شيئاً فيما يتعلق به بين أبحاث المدكسوراة، وكذلك لم احد فيما يتعلق حول المقارة بين ترجمات معاني القرآن المكريم وحاصة في محال المترادفات، ولذلك سيكون هذا البحث مميزاً عن غيره، ولم يسبقني أحد إليه، وسيغتح آفاقاً حديدة لطلاب اللغة العربية للاهتمام بهذا الموضوع في المحافيم مستقبالا.

# أسباب اختيار الموضوع: Justification & Likely Benefits

لقد شغفت بقراء ة ودراسة القرآن الكريم منذ أن كنت طالبة في إحدى مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وبعد التحاقي بقسم اللغة العربية بحامعة بنحاب، وأثناء دراستي في مرحلة ايم فل (ماجستير الفلسفة)، اتبحت لي الفرصة بدراسة ترجمة تفسير معاني لبعض من سور القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، والكتاب الدي احتاره أستاذ اللغة الإنجليزية لذلك كان الكتاب المحتص بترجمة"

عبدالله يوسف على "للقرآن الكريم، والذي يعتبر من أهم الترجمات وتفاسير معاني المقرآن الكريم باللغة الإنحليزية. وفي أثناء الدراسة وجدنا بأن هذه الترجمة على اخطاء كثيرة في محتوياتها اللغوية، والتي لا يمكن المعرفة بمجرد النظر فيها بل بعد تلقيق النظر فيها، وصما يتبطلب الدارس لها بالنظر في المعاجم اللغوية المختصة باللغة العربية.

لقد كنان الأستاذ دائماً يشير إلى تلك الأخطاء ويقوم بتصحيحها على الوجه السمطلوب. مع أن الآيات الكريمة التي كانت مقررة هي حزء بسيط من القرآن الكريم، إلا أنه بدراستها كانت المنفعة والفائدة العظيمة وذلك بمعرفة بعض الأخطاء الواردة في الترجمات الغير العربية.

وفي السنة الثانية من مرحلة الدكتوراة، وعندما كنت منهمكة في اختيار موضوع مناسب لرسالة الدكتوراة، لفت الدكتور خالق داد ملك - المشرف على بحثي - نظري إلى ظاهرة الترادف اللغوي في القرآن الكريم، وأن أغلب الأعطاء الواردة في الترحمات وتفاسير معاني القرآن الكريم هي بسبب الإشكالية في التفريق بين المترادفات بعض عن بعض لقد كان الموضوع شيقاً، وبعد تفكير عميق، وتوجيه سديد من الدكتور عالق داد ملك حفظه الله - تمكنت من اختيار الموضوع.

وأخيراً.... وبعد التوكل على الله، هذا الموضوع والذي عنوانه: "التوادف اللغوي في القرآن الكريم

ومظاهره في الترحمات الأردية الباكستانية"

ولا أقتصد بذلك بقدرتي على نقل معاني ترحمات وتفاسير القرآن الكريم إلى اللغة الأردية طبقاً كما هي وإنما هو حهد متواضع فقط في هذا المحال، حيث أن القرآن الكريم ولغته الفصحي تفوق كل وصف، وتفوق كل معنى....

# أهمية البحث وأهدافه: Objectives

نزل القرآن الكريم باللغة العربية الفصحى، (بلسان عربي مبين)، وهو كلام الله ووحيم، لذا اختص بالبلاغة التي عجز أمامها العرب، فكل كلمة من كلماته مختصم بمعنى مناسب استخدمت لتأديته، ولقد وجدت في القرآن الكريم عدة كلمات متقاربة المعنى، والتي استخدمت كل واحدة منها في مواضعها المناسبة، والتي تبدو وكأنها مترادفة لبعضها البعض ولكنها في الحقيقة ليست كذلك.

فلو نظرنا إلى التفاسير والترحمات الغير العربية للقرآن الكريم لوحدنا الاختلاف الوارد لمعاني الكلمة بالعربية وتفسيرها بلغة أخرى... ولعل السبب في ذلك يرجع إلى عدم الإهتمام ببلاغة القرآن ومعرفة المفهوم المراد لكل كلمة منه مما نتج عنه استخدام المفسريين المعنى الواحد للكلمات المترادفة والمتقاربة في المعنى دون توضيح الإختلاف بينها.... ومن هنا يظهر الاختلاف بين الكلمات القرآنية والكلمات المعسرة لها والمترجمة إلى اللغات الأعرى والذي يختلف أيضاً حسب فهم ومقلرة المفسرة في نقل المعنى من اللغة العربية إلى الغير العربية.

فالقرآن الكريم وحي الله، ومهما بلغ الانسان من البلاغة والفصاحة منزلة عالية فإنه لن يتمكن من أداء معاني القرآن الكريم ونقلها إلى اللغات الأحرى. وإنما ما يستطيعه هو فقط نقل تفسير المعاني إلى الغير دون تحديد كلمات بعينها المترادفة لكلمات القرآن الكريم.

فالغرض الأساسي من هذا البحث هو توضيح الغرق بين الكلمات المترادفة والمتكاربة المعنى في القرآن الكريم وذلك بتوضيح المعنى المراد لكل واحدة منها وتوضيح الحطاء التي قد يقع فيها المفسرون أثناء ترجمتها إلى اللغة الأردية دون الإهتمام للمعنى الذي تودي كل واحدة منها، ويكون ذلك بذكر حميع المترادفات الواردة في القرآن الكريم، وأماكن ورودها، ثم المقارنة بين بعض من الترجمات الباكستانية باللغة الأردية وذلك لتوضيح المعنى، ولترجيح المعنى المناسب على غيره من المعاني والمترادفات لها.

فالبحث سيكون إضافة حديدة في المؤلفات الخاصة بالموضوعات القرآنية، والسحاصة بالمترادفات الواردة في القرآن الكريم، والتي أتمنى أن تكون مساندة لطلاب رودراسي العلوم القرآنية.

#### 414

# المريقة كاري

#### الأهداف:

أذكر هنا بعضاً من الأهداف المرجوة من البحث:

- 🛣 🔻 المساهمة بحهد متواضع يقوم بخدمة كتاب الله ونيل رضا الله سبحانه
  - إلقاء الضوء حول رأي العلماء في قضية الترادف القرآني\_
  - 차 \_ توضيح المترادفات الواردة في القرآن الكريم وتفصيل معانيها\_
  - 🛧 تحديد المترادفات من حيث كونها أسماء أو أفعال كل على حدة ـ
    - ١٠٠٠ بيان أثر المترادفات في التفاسير الباكستانية باللغة الأردية.
- المعقارنة بين التفاسير والترجمات الباكستانية باللغة الأردية بين بعضها البعض لتوضيح المترادفات الأكثر مناسبة لكل موضع
- إضافة حديدة للأبحاث والمؤلفات الخاصة حول العلوم القرآنية خاصة،
   والأدبية علمة.
  - تلا \_ مساندة الطلاب على معرفة كل مفيد وجديد حول اللغة القرآنية \_
- اللغة العربية للإهتمام بهذه الناحية في دراساتهم وأبحاثهم المستقبلية\_

#### منهج البحث: Methodology

سأتبع في البحث إن شاء الله - المنهج اللغوي الوصفي الإمتنباطي التحليلي وشم السقارنة. في القرآن الكريم، ثم توضيحها وتفصيل معانيها والغرض الذي استخدمت فيه في الآيات، وبعد ذلك المقارنة في معانيها واستخداماتها في الترجمات الباكستانية باللغة الأردية للقرآن الكريم، وذلك لتوضيح المعنى الأكثر مناسبة للآية الواردة فيه.

ميدان البحث والإمكانيات المتوفرة: Place of Work & Facilities Available

سيقتصر ميدان البحث على المكتبة ومواقع الانترنت. وبالنسبة للإمكانيات المتوفرة لإعداد هذا البحث فان الكتب - كما ذكرت سابقاً - التي تناولت المترادفات قِليلة في السكتبات الباكستانية. فسوف أقوم - ان شاء الله - بالبحث عنها في مكتبات

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المعتقل وقد وين كاطريقة كالركاح

السملكة العربية المعودية وذلك متى ما سنحت لي الفرصة أثناء قيامي فيها. وكذلك سأستعين بشبكة الإنترنت متى يتطلب الأمر ولربما اعتمد عليه بشكل أكبر لوجود عوالق كشيرة مما تحول بيني وبين الوصول إلى الكتب المؤلفة حول هذا الموضوع. وبالنسبة للترجمات والتفاسير الأردية الباكستانية للقرآن الكريم فإتها بحمد الله متوفرة في حميع المكتبات ولا توجد أية عوائق من الوصول إليها.

خطة البحث: Plan of Work

سيت ضمن البحث مقدمة وأربعة أبواب مع فصولها، وأخيرا الحاتمة. ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:

المقدمة:

وسوف أبين فيها أسباب احتيار الموضوع، وأهمية، والكتابات السابقة فيه، وحطة الموضوع.

الأبواب والفصول: سيحتوي البحث على الأبواب والفصول التالية:

الباب الأول: القرآن الكريم وقضية الترادف

الفصل الأول: المترادفات، تعريفها وتوضيحها

الفصل الثاني: ﴿ آراء العلماء حول وقوع الترادف في القرآن الكريم

الباب الثاني: المترادفات القرآنية

الفصل الأول: الأقعال التي وقع فيها الترادف في القرآن الكريم

الفصل الثاني: الأسماء التي وقع فيها التوادف في القرآن الكريم

الباب الثالث: المترادفات في الترجمات الأردية الباكستانية

الفصل الأول: ترجعات القرآن الكريم باللغة الأردية في باكستان،

تاريخها وتعريف أهمها

الفصل الثاني: دراسة مقارنة لمعاني المترادفات في الترجمات الأردية

الباكستانية

الباب الرابع: حراسة نقدية لمعانى المترادفات في الترجمات.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

همتن وقد و ين كاطريقه كار

دراسة نـقـدية لـخـوية لـلـمتـرادفـات في الترجمات الأردية

الفصل الأول:

الباكستانية

دراسة بلاغية للمترادفات في الترجمات الأردية الباكستانية

الغصل الثاني:

سيتضمن علاصة البحث وأهم نتاقحها

الخاتمة:

الفهارس العلمية للموضوع:

من الفهارس التي يشتمل عليها البحث:

-قهرس المترادفات

- فهرس الآيات القرآنية

...فهرس الأعلام

- فهرس ترجمات القرآن الكريم باللغة الأردية

مفهرس المصادر والمراجع

- فهرس محتويات البحث

ويمكن إضافة فهارس أعرى متى يتطلب الأمر

# المصادر والمراجع العربية: References & Bibliography

- الأصفهاني، الراغب. مفردات الفاظ القرآن \_ تحقيق: صفوان عدنان داودي. دمشق: دار القلم ٢ ١٤١هـ.
- · انطونيوس، بطرس- المعجم الغصل في الأضداد. يهروت: دار الكتب العلمية ٢٠٠٧م.
- البنحاري، أبو عبدالله محمد بن اسماعيل. صحيح البنعاري بيروت: دار الكتب العلمية. ٢ . . ٢ م .
- البعلبكي، روحي (الدكتور) ومنير البعلبكي. المورد الوسيط، قاموس عربي، انحليزي. بيروت: الطبعة الحادية والعشرون، دار الملايين، فيراير ٢٠٠٢م
- البيضاوي، عبدالله بن عمر \_ أنوار التنزيل وأسرار التاويل \_ الطبعة الثانية، مصر: مطبعة مصفطى البابي الحلبي وأولاده، ١٣٨٨ هـ



# A Synopsis for Ph.D Dissertation in Arabic Language and Literature

The Synonyms in the Holy Qur'an and its Manifestations in the Pakistani Urdu Translations

| Prepared | BY: |
|----------|-----|
|----------|-----|

Supervised By:

University of The Punjab

Department of Arbic Language & Literature

Session:----



# بسم الله الرحمن الرحيم

In the Name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful.

#### Preface:

All praises and admirations are for Allah Almighty, who is bounteous and merciful and whose care and guidance led all of us to complete our tasks. May peace be upon Prophet Mohammad, who is a light of guidance and knowledge for humanity forever, may Allah bless him, his family, his companions, and his recognitions.

Thesis topic selection and its plan preparation are considered as the most difficult and most important stages of the research writing. Both require effort and perseverance from the researcher in order to be a theme of importance and distinct the work from others. This appears from the figure which shows researchers' ability to continue in this area.

The choice of topic for my thesis was the most important task during the first year of the Ph.D program. After deep thinking in this area, discussion with honored professors, and special guidance of the research supervisor: Dr. Khaliq Dad Malik (Chairman of the department of Arabic Language & Literature. The choosen topic is:

"The Synonyms in The Holy Qur'an and its Manifestations in the Pakistani Urdu Translations"

In the next pages, I will present the research plan for this subject, which I hope to be the subject of a Ph.D research, as I hope.

from Allah Almighty to guide me to the success and what is useful for the students of Holy Quran, Tafseer, Arabic language and literature in general. And Allah is the Source of strength.

"The Synonyms In The Holy Qur'an And Their Manifestations In The Pakistani Urdu Translations".

#### 1. Introduction:

The Holy Qur'an the final divine revelation, the first religious text of Islam, the book that can't be matched by any other, its words which can't be matched by any other words. Why not? A revelation that it is the word of Allah Almighty.

The Holy Qur'an was revealved in calssical Arabic (Fusha Arabic language), the language that boosted Arabs, the language which immortalized the Arab heritage among other nations. Every word of its words is filled with statement and clarification and contains many methods and linguistic structures on which linguists conducted their studies and discovered new dimensions, even the Arabs found themselves unable to articulate the Qur'an.

The Qur'an itself challenges anyone who disagree with its divine origin to produce a text of a miraculous nature. The formation of the Qur'anic Verses is unique and different from all other books in ways that make it impossible for any other book to be, such that similar ones cannot be written by humans.

Qur'anic words have been characterized by their clarity. Its each single subject received appropriate wording and use of synonyms

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المحتن وقد وين كاطريقه كار

in appropriated locations. Unfortunately, most of its translations in other languages didn't reflect the real meaning of the Qur'anic words, since most translators didn't make distinction between the concept of one word and synonyms. For example, an Arabic word "فصوف" (Fear) has many synonyms: وحل الرقبة

At face value, words appear to be synonyms. But in fact, their meanings are different from each other's, might be close in meaning, but still not synonyms. If we pass by translations in Urdu for previous Verses, we will find that they have used one word which is the "5" to all of these Arabic words with no distinction, applying it similarly in all places without paying any attention to this aspect. This is a great danger, since the real meanings and correct signs of the Holy Qur'an will not be transfered to the reader.

The Holy Qur'an is a revelation from Allah which is beyond human power (Say: If the mankind and the jinns were together to produce the like of this Qur'an, they could not produce the like thereof, even if they helped one another). The human effort is the transfer to some which can be understood properly, since the translated words this framework and is entitled:

"The Synonyms in the Holy Qur'an and their Manifestations in Pakistani Urdu Translations".

In this research, I want to clarify the words and synonyms mentioned in the Qur'an, highlight the places in which they are received, and perform comparison between different translations in Urdu to clarify their meanings.

#### 2. Literature Review:

Although various research have been conducted on different topics issued by the Department of Arabic Language & Literature at the University of Punjab, this issue on the phenomenon of Qur'anic synonyms have never been dealt by any one in his research. No single book dealing on this subject could be found, whether inside the Punjab University Library or outside. It is worth to mention here the topic of simplified writings about miracles of Qur'an and Qur'anic Studies has been discussed by a number of Qur'anic Scholars, but without detailing on it. Only few articles on the subject were found through the Internet, and some books of Qur'anic synonyms or comparison between translatins of the Qur'an or in the area of synonyms was found. It is expected that this research will be distinguished from others, will open new vistas for students of Arabic language, and let them pay attention to this subject in their future research.

#### 3. Justification and Likely Benefits:

I was obsessed by reading and studying The Holy Qur'an since

I was a student at school in Saudi Arabia. After joining the

Department of Arabic Language & Literature at the University of

Punjab, and during my studies at the stage of M. Phil, I had the opportunity to study translations for meanings of some of the Surahs of Holy Qur'an in English. I went across a book choosen by the Professor of English on translation of the Holy Qur'an written by "Abdullah Yusuf Ali", which is well known and it is one of the most important translations of the Holy Qur'an in English. In the course of study, we found that this translation has too many errors in language content which may not be obvious to most readers, but after thorough checking which requires its reader to consider the relevant Arabic - English language dictionaries, can be identified.

Our Professor always referred to those errors corrected them properly. Though the scheduled verses contained a fraction of Qur'an only, but that study was so interesting and resulted into many benefits knowing some of the errors contained in the non-Arabic translations.

After completion of course work of Ph.D program, I was busy in the selection of an appropriate topic for a Ph. D thesis. The theoretical to the phenomenon of synonymy in the Qur'an was noted by the research supervisor, Dr. Khaliq Dad Malik, who mentioned that most erros in the translations of the Qur'an occur because of the problem in differentiating between synonyms from each other. After thinking deeply, and under the guidance of Dr. Khaliq Dad Malik, I was able to choose the topic.

Finally, after putting my trust in Allah, I choose this subject.

Neither I expect, and nor is my ability, to transfer meanings of the

translations of the Qur'an in Urdu as it is, but it is only a modest effort in this area, where the Qur'an and its great language is beyond all description, beyond all sense.

#### 4. Objectives:

The Holy Qur'an is The Word of Allah downloaded in clear classical Arabic language. I have found in Qur'an translations several words those are close in meaning and being used in suitable places since they appear to be synonyms to each other, but in reality they are not.

If we pass by non-Arabic translations of The Holy Qur'an, we will find the meaning of translated words in other languages different from what they were meant to be used for in Arabic. This is mainly due to the lack of translators' knowledge and interest about the meaning of Qur'an words. This results into applying words having wrong meanings per synonyms and covering them without clarifying the differences between them. In this work we will show the difference between Qur'anic words and their corresponding translated words into other languages which can also vary according to translator's understanding and his ability in transfering the real meaning of Arabic language to non-Arabs.

No translator will ever be able to translate The Holy Qur'an, Allah's revelation, perfectly into another language. What he can only transfer is the interpretation of its meanings to others, and may identify some specific words synonyms to the words of the Qur'an.

Main point of this research is to clarify the difference between synonyms words and their convergent meaning in The Holy Qur'an, clarify the intended meaning of each one of them, and to identify the errors that might occur from commentators during the translation into Urdu without paying attnention to the intended meaning which leads from every one of them. Moreover, remembrance of the synonyms contained in The Holy Qur'an and the places they are recieved, comparison between some of Pakistani Urdu language translations and clarification of their meanings, and the appropriate weightage of words to others synonyms to them in meaning.

We expect this search to be a new addition into literature of Qur'anic topics and contained synonyms in the Qur'an, and hope that it will be supportive to student of Arabic Lanugage and students of Qur'anic Studies. The main objectives of this research are as below:

- 1- Effectively contribute to serve the book of Allah and to get his mercy.
- 2- Highlight the opinion of Experts and Scholars in the case of Our anic synonymy.
- 3- Clarify the meanings of synonyms contained in The Holy Qur'an.
- 4- Individually identify synonyms and their names of acts.
- State the impact of synonyms in Urdu translations of Qur'an in Pakistan.
- 6- Compare between Pakistani urdu translations to clarify the

most appropriate synonyms for each position.

- 7- Add a new contribution to research and literature on Qur'anic Studies.
- 8- Support students in their learning about the Qur'anic language.
- 9- Open new vistas in fornt of Arabic language students and drive their attention to this aspect in their future studies and research.

### 5. Research Methodology:

This research will -Inshaa Allah- follow in the linguistic deductive analytical approach and comparison. At the outset, we will be going to synonyms contained in The Holy Qur'an, clarify and elaborate their meaning and purpose for which they were used in the verses, and then compare the meanings and uses of these words in the Pakistani Urdu language translations in order to clarify their meanings most suitably in the verses they were contained therein.

# 6. Limitations of The Topic:

Due to the existence of many urdu translations of The Holy Qur'an in Pakistan, we will confine ourselves to search on a selective number of them, which are the most heavily traded and recognized by the Islamic ideas known in Pakistan, which are namely:

- 1- Dhiya-ul-Qur'an, by Karam Shah Azhari.
- 2- Tadabbur-ul-Qur'an, by Islahi.
- 3- Maarif-ul-Qur'an, by Mohammad Shafi.
- 4- Tarjamat-ul-Qur'an, by Fatah Mohammad Jalandhri.



- 5- Tafseer-ul-Qur'an, Bekalam Arrahman by Amratsari.
- 6- Logaat-ul-Qur'an, by Perwaiz.
- 7- Tafheem-ul-Qur'an, by Moududi.
- 8- Translation of The Holy Qur'an, by Mohammad Ali Lahori.

### 7. Place of Work and Facilities Available:

The field of research would be limited to on Library Sources, Internet Sites, and Qur'anic Software, with the possibility of having books dealing with synonyms in Pakistani libraries. Due to the lack of these books in Pakistani libraries, I will conduct search for them in libraries of the Kingdom of Saudi Arabia, that once I will have that opportunity during my stay there. Because of many obstacles between me and the access to the books on this subject, internet access will sustain to be necessary, perhaps it has been used mostly till now for clarifying the most suitable meaning of the verse contained therein.

#### Plan of Work:

This research will start by an introduction, following nine sections with chapters, and will end up by a conclusion. The plan of work can be illustrated through the following:

#### - Introduction:

It will show the reasons behind topic selection, highlight its importance, conduct literature review, and clarify the plan of the topic.

#### Sections and Chapters:

It will contain research on the four sections and the below

427

المحتن ومدوين كاطريقة كار

chapters:

Section I: The Holy Qur'an and the Issue of Synonyms.

Chapter I: Synonyms, their Definition and Clarification.

Chapter II: Scholars views on the the occurrence of synonyms in the Holy Qur'an.

Section II: Qur'anic Synonyms.

Chapter I: Synonyms Verbs in The Holy Qur'an.

Chapter II: The nouns that occurred synonyms in The Holy Qur'an.

Section III: Synonyms in Urdu translations of The Holy Qur'an.

Chapter I: Introduction of the most important Urdu translatios of The Holy Qur'an.

Chapter II: Comparison between Synonyms contained in Urdu translations of the Holy Qur'an.

Section IV: Critical Study of Synonyms in Pakistani Urdu Translations.

Chapter I: Etymological Study of Synonyms in Pakistan Urdu translations.

Chapter II: Eloqutional Study of Synonyms in Pakistani Urdu translations.

#### - Conclusion:

It will include the most important search results.

#### - Analytical and Technical Indexes:

Indexes those are included in the search:

- Index of synonyms.





- Index of Urdu translations of the Qur'an.
- Index of sources and references.
- Table of Contents Search.

other indexes will be added when necessary.

#### References And Bibliography

#### A-Arabic References:

- 1- Al-Alosi, Abu-Alfadal Syid Mohammad (Al-Alamah). Rooh
  Al-Maani. Beirut: Dar Eihya Al-Turath Al-Arabi. (N.D)
- 2- Al-Assfahani, Al-Raghib. Mufradat Alfadh-ul-Qur'an. edited by: Safwan Adnan Dawodi. Damascus: Daar -ul- Qalam. 1996 A.D-1416 H.D.

#### B-Urdu References:

- 1- Ahamd, Abu Al-Kalam. <u>Tarjaman-ul-Qur'an</u>. Lahore: Sheikh Ghulam Ali & Sons Publishers. (N.D)
- 2- Azhari, Mohammad Karam Shah. <u>Tafseer Dheya Al-Qur'an</u>. Lahore: Dheya Al-Qur'an Publications, Ramadan 1402 H. D.

#### C-English References:

- 1- Ali, Abd -ul- Allah Yusu. The Holy Qur'an. New Delhi: Farid Book Depot Ltd. Ist Editions 2001 A. D.
- 2- Ali, Maulvi Mohammad. The Holy Qur'an. Lahore:
  Ahamdiyya anjuman -i- Ishat-i-Islam, 1920 A. D.

( المعتمين ومذوين كالمريقة كار

نموذج مشروع رسالة الدكتوراه

حطة التحقيق لمرحلة الذكتوراه

عنوان الرسالة: **دراسة وتتقليق المخطوط: الفتح المحمدي في علم** البديج والبيان والمعاني للشيخ عيسى برهانبوري المتوفى ١٠٣١هـ

إشراف أ. د. ڈاکٹر خالق داد ملك رئيس قسم اللغة العربية، جامعة بشجاب، لاهور إعداد اسم الطالب

قسم اللغة العربية، جامعة بنجاب بلاهور العام الدراسي: 2009-2012ء

# همتین د تدوین کا طریقه کار کار

#### التعريف بالموضوع وبيان أهميته:

الحمد لله الذي خلقني في أحسن تقويم وجعلني من المسلمين، وهذاني إلى أقوم الدين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أحمعين.

وبعد: .

إن أرض شبه القارة ما زالت ولا تزال مركزاً للعلوم والفنون منذ أزمان بعيدة، إن علماء شبه القارة لا يزالون يزودون المكتبة العربية بمؤلفاتهم القيمة، فمن نوادرهم ما أحرجت إلى حيز الظهور، ومنها ما لا تزال تنتظر إلى من هو يحققها ويتعرجها للوحود، فوجدت في هذا التراث العلمي الأدبي لأسلافنا معطوطاً قيماً ثميناً، يوجد هذا المسخطوط في المكتبة الشخصية لشقيقي الكبير الذكتور ضياء الحق قمر، ألفه الشيخ عيسى برهانبوري المتوفى ٣١، ١هـ فاحترته للدراسة والتحقيق العلمي.

ومن قديم النزمان، لانرى له ولاء العلماء أعمالاً علمية إلا في صورة المخطوطات، فلهذه المتحطوطات أهمية مؤثرة دالة على مكانتها الرفيعة في المحتمع الإسلامي، وكما نلاحظ أن علماء العرب والعجم قد قاموا بتأليف هذه الذحائر العلمية العربية والأدبية، وبعد ذلك حققت وقدمت عدة بين المخطوطات لنيل شهادة المحاجستير وايم فل، والدكتوارة في اللغة العربية وآدابها إلى جامعات أروبا وأمريكا بالإضافة إلى الجامعات الأخرى للعالم العربي والإسلامي.

#### وصف المخطوط:

أولا: تحقيق نسبة المحطوط إلى المؤلف.

إن اسم السنحطوط "الفتح المحمدي في علم البديع والبيان والمعاني" واسم مؤلفه الشيخ عيسي برهانبوري المتوفى ٢٠٣١هـ.

ثانياً: عدد الأوراق: يشتمل المحطوط على ١٧٧ ورقة.

ثالثا: مقاس الصفحة: ١/٢٠ ، ٣x٢ اسينتي ميتر

رابعاً: عدد الأسطر: في كل صفحة ٢١ سطراً.

حمامساً: نـوع حط المحطوط: المحطوط مكتوب بحط نستعليق ومقروء إلا في بعض الأمكنة.

مسادساً: تاريخ نسخ المخطوط: قد تمت الكتابة لهذا المخطوط في سنة ٢٠١هـ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# العمين وتدوين كالمريد كالمريد

واسم الكاتب على مير محمد جعفر بن مير أبو الحسن بن مير أبو القاسم الحسيني.

سابعاً: لون المداد: لون كتابة لهذا المخطوط الأسود إلا على العناوين الخاصة.

ثامناً: بداية المخطوط:

الحمد لله رب العالميان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.

وموضوع هذا المخطوط هو علم البديع والبان والمعاني وعلوم القرآن كما ظهر من اسمه. وتفصيل ذلك سيأتي في الصفحات الآتية.

#### التعريف بالمؤلف:

ه و عيسى بن قاسم بن ركن الدين بن معروف بن شهاب الدين المعروف الشهابي الحندي السندي، ولد بمدينة اللحبور من مدن الهند سنة ٢٩٩٦ م، وحفظ القرآن الكريم ودرس الكتب الدينية من أبيه وعمه الشيخ طاهر المحدث ثم التحق بالتدريس وقد صنف الشيخ كتباً كثيرة باللغة العربية والفارسية في موضوعات متعددة وتفصيل تصانيفه كما يلي:

١ ـ أنوار الأسرار في تفسير القرآن باللغة العربية.

٧ ـ الفتح المحمدي في علم البديع والبيان والمعاني ياللغة العربية.

٣\_ الروضة الحسني في شرح الأسماء الحسني باللغتين: العربية والفارسية.

٤ ـ عين المعاني في شرح الأسماء الحسني باللغتين: العربية والفارسية.

٥ ـ شرح قصيدة البردة باللغة الفارسية.

وتوفي الشيخ في سنة ٣١ · ١هـ ودفن في حجرته وكان عالماً حكيماً واسع الاطلاع متبحراً ومشاركاً في أنواع العلوم.

# المنهج العلمي للدراسة وتحقيق المخطوط:

وسيكون منهجنا العلمي في ذلك كما يلي:

المتن وضبطه تصحيح النمتن وضبطه

الأيات القرآنية الأيات القرآنية

🥌 تتحريج الأحاديث ألنبوية

المحتنى ومدوين كاطريقه كال

لل شرح المفردات والألفاظ الغريبة والمطصلحات الصعبة

التعليقات الموضوعية والاستنراكات على رأي المؤلف

ك تحريج السادر التي عول عليها المؤلف

التعريف بالأعلام والوقائع وما يتصل بها

## تفاصيل خطة التحقيق:

عنوان المقالة

دراسة وتنحقيق المخطوط:

النفتح السحمدي في علم البديع والبيان والمعاني للشيخ عيسى برهانبوري المتوفى ٢٦٠ هـ.

تحتوي هذه العطة على مقدمة وثلاثة أبواب كما يلي:

الباب الأول: التعريف بالمؤلف والمحطوط

الفصل الأول: ﴿ تَرْجَمَهُ الْمُؤْلِفَ ﴿ اللَّهِ لَفَ الْمُؤْلِفَ ﴿ اللَّهِ الْمُؤْلِفَ ﴿ اللَّهِ الْمُؤْلِفَ

الفصل الثاني: آثاره العلمية والأدبية

الباب الثاني: دراسة المخطوط

الفصل الأول: وصف المخطوط وخصائصه

الغصل الثاني: ألدراسة النقدية للمحطوط

الباب الثالث: تحقيق نص المحطوط وضبطه وتصحيحه

محاتمة البحث

الفهارس الفنية

#### العهارس الفتيه

### المصادر والمراجع:

السيوطى، حلال الدين عبدالرحمن. الإتقان في علوم القرآن \_ مصر: مطبعة البابي الحلبي، ١٩٩٦م.

٢- ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم. أدب الكاتب. تحقيق: محمد محى الدين عبدالمحيد . ط ٣. مصر: مطبعة السعادة، ٢٠٠٥م.

## **ተ**



# غا کہ محقیق برائے بی ایکے۔ وی عربی/اسلامیات

عقیدی مطالعه و تدوین مخطوط شرح ندخید الفکراز و جبیه الدین همجراتی (۹۹۸ هـ)

محمران (محمران مقاله کانام اورعهده)

مقاله نگار (طالب علم کانام) ما نمه

شعبه عربی پنجاب بونیورشی لا مور سیشن .....

مقدمه: (Preface)

برصغير ياك و مندكي عربي واسلامي لائبربريال فيتي على ورشه سه مالا مال بين اورونياكي لائبريريول سے مقابله كرنے كى صلاحيت ركھتى إلى فرزندان برصغير ياك و بند نے اسلامى علوم وفون کے ہرپہلو برقلم اٹھایا ہے،ان کے علمی کارناموں پرایک سرسری نظر ڈالنے سے بخو بی واضح ہو جاتا ہے كدانبول في الى محنت اور كاوش سے ديار عرب سے دور بونے كے باد جود عرفي واسلامي علوم وفون کے ہرمیدان میں حصالیا اور قابلی قدر خدیات سرانجام دیں اور یمی وہ فظیم اعزاز ہے جس پراہنائے برمنيرياك وہندفخر كريكتے ہیں۔

بلاشيه جملماسلاى علوم وفتون بمل قرآن كريم اورحديث نبوى كاعلم سب سے افضل واشرف ے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا " ہی کیوں ندان میں سے برقوم میں ایک ایما کروہ موجودین كى مجمد بوجه حاصل كرے" \_(سورة توبه: ١٢٢) ..

تعارف: (Introduction)

نرر نظر قلی کتاب جود شرح نخبه الفکر ' کے نام سے مشہور ہے اور جس کے تقیدی مطالعہ اور علی تروین(Critical study and edition) کوہم نے ٹی ایچے۔ڈی کے مقالہ کا موضوع بنایا ہے۔ میلمی کماب در حقیقت ان علمی کارناموں میں سے ہے جنہیں برمغیریاک وہند کے علاونے ہمارے لیے جیتی ورثے کے طور پر چھوڑا، نیز سرز مین یاک و مند کے علاء نے اسلامی ثقافت کی زر خیزی اوراسلای علوم کی ترتی میں جونعال اور عملی حصد لیا، بیکتاب اس برعمد و دلیل ہے۔

اس قلمي كتاب كيدء كف كانام هيخ وجيه الدين مجراتي ہے اور يدهيخ الاسلام ابن ججرعسقلاني متونی ٨٥٣ حد كى كتاب نسخية السف كسر برايك مدوره قع اورمتنوشرح بي مصطلحات مديث (Terminonlogy of Hadith Literature) پرجومتند کہا ہیں آج الل علم کے درمیان متداول بين ان من من محمد الفكر "كامقام ومرتب ببت بلندوبالا باس كاطلى اجيت اورقدروقامت كانداز واس بات سے نگایا جاسكا ہے كہ يہ كتاب اپن تاليف كے دور سے آج تک ياك و متر كے دين مدارس کے تعلیمی نصابات (Academic courses of reading) میں شامل اور متداول ہے اور اہل علم علم حدیث کی تنہیم کے لیے اس سے استفادہ کرتے آرہے ہیں اور اس کتاب کی علمی قدر ومنزلت کے باعث عالم اسلام کے کئی علاء نے اس پرشروح وتعلیقات تحریر کی ہیں، پرمغیر پاک وہند میں جس عظیم مخصیت نے اس کتاب کوعلاء اور طلب کے لیے مغیر ترینانے اورائے شروح وحواثی سے
مزین کرنے کا اعزاز ماصل کیا ان کانام شخ وجیہ الدین گجراتی ہے، شخ موصوف نے اس کتاب کی ایک
مغصل اور جامع شرح تحریر کی جواس کتاب کی دیگر شروح میں اپنے اعماز واسلوب، جارت ملی نکات
اور انفوی خویوں کے لحاظ سے سب سے عمدہ اور مغیر ترین شرح ہے لیکن بڑی جرت کی بات ہے کہ اس
قدرا ہم اور فیتی کتاب ہونے کے باوجود اسے محتقین کی توجیس کی، نہ بی اسے علی طریقہ پر مدون کیا
گیا ہے اور نہ بی تقیدی مطالعہ اور علی محتیق کے بعد شائع کیا جمیا ہے۔

اس نادر قلی کتاب کے مطالعہ ہے ہم باسانی اس تیجہ پر کتیجے ہیں کہ مؤلف نے ادب صدیث نبوی کی اصطلاحات کی لغوی و معنوی تحلیل کرنے ، مشکل عبارات کی ضاحت کرنے اور اصول و ضوابط کو قار کین کے سلیلے میں یہت کاوش کی ہے۔ آگر چہ کتاب کا موضوع بہت عمدہ اور طلمی واو بی طلاوت موضوع بہت عمدہ اور طلمی واو بی طلاوت و واشنی ہے جمر ہورہ۔

النرض بیگای کتاب برصغیریاک و بهتد کے ایک صاحب علم فرزند کی طرف ہے اوب مدیث نبوی میں ایک متواضع محرجلیل القدر حصہ ہے اور آگر عالمی اسلام میں ایس موضوع پرتحریر کی جانے والی دیگر کتابوں کے ساتھ اس کا مواز ندومقا بلد کیا جائے تو اس کا مقام کانی نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کتاب کیا ختی خصائعی کو ساتھ اس کے انہی خصائعی کو ساتھ کو جوئے ہم نے اس کے تقیدی مطالعہ اور علمی تدوین کا ارادہ کیا ہے تاکہ اسے کو ہند گئی ہے تاک کر دیمان برصغیریاک و بہند اسے کو ہند کر ندان برصغیریاک و بہند اسے اس کے اور تاکہ فرزیدان برصغیریاک و بہند اسے تا یہ واجداد کے علمی کارناموں سے آگاہ ہوگیس اور اس سے کما حقدا ستفادہ کر سکیں۔

موضوع کا تاریخی ما نزه: (Review of Literature)

علم إصطفارت مدیث (Science of Hadith Terminology) اوب مدیث نبوی (Hadith literature) میں صدورجہ ایمیت کا حال ہونے کے باوجود برصغیر پاک وہندین ایک عرصہ تک اجنی وتا ما توس رہاء اس خطہ وارضی کے علماء پردینی علوم میں سے مرف علم فقد اور اصول فقد کا غلبر رہا۔ علوم قر آن اور بالخصوص علوم مدیث کی قد رئیس کا یمبال رواج ندتھا بلکہ وہ مدیث کی مرف انہی مجموعوں سے واقف نتے جن کا فقد کی کتابوں میں ذکر ملکا تھا، برصغیر پاک وہند کے علماء کی ضورف انہی مجموعوں سے واقف نتے جن کا فقد کی کتابوں میں ذکر ملکا تھا، برصغیر پاک وہند کے علماء کی خدیات پکھی جانے والی مانی والی آئی الفقاف الحدہ الإسلامیة فی الهدد "کے معنف سیوعبوالحی

436

گل محقیق دیته وین کاطریقه کار

حنى كى مندرجدذيل عبارت مارے مذكور وقول كى تائيد كے لئے كانى ہے:

"اس طرح آپ برصغرے علاء کودیکھیں کے کہ وہ نہ تو اس علم کاذکر
کرتے ہیں، نداس کی ترخیب دیے ہیں، نداس کی ترخیب دیے ہیں، ندی
اس علم کی کتابوں سے واقف ہیں اور ندی اس علم کے باہر بن کو
جانے ہیں، ان میں سے بہت کم صرف ایک حدیث کی کتاب معکوۃ
المصانع پڑھتے تھے، اور یہی صرف برکت کے لیے، ندکداس کو بھنے
ادر عمل کرنے کے لیے، ان لوگوں کا ساراعلم وفن صرف فقہ می تھا اور
و مجی بغیر جھیں صرف روائی طریقہ بڑ"۔

سید مبدائی حنی نے برصغیر پاک دہند یس علم صدیف کے احوال کی جوتصور کھی کی ہے علوم وفتون کی تاریخ کھنے دالے دیگر علاء یمی اس سے اتفاق کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہ عبدالحق محدث دہلوی (متوفی ۱۰۵۲ھ) پہلے عالم دین ہیں جنوں نے برصغیر پاک وہند میں با قاعدہ درس صدیث کا سلسلہ شروع کیا۔

سيد عبدالى حتى نے ابن تجرى ندخية المفكر بركھى جانے والى شروح كاذكركيا ہے جن ش سرفهرست فيخ وجي الدين مجراتى كى شرح ہے جس كى تحقيق وقد وين كوہم نے اپنا موضوع بنايا ہے۔ بعد اذال فيخ عمراكرم سندهى نے ايک شرح لکسى پھر فيخ وجي الدين مجراتى كے ايک شاگر وجهالني مجراتى نے شرح تحريرى اوراس كے بعد مفتى عبداللہ ثوكى نے حواثى لكھے، آخرالذكر تينوں شرحس اب ناپيدوناياب بيس اوركتابول ميں ذكر كے علاوہ ان كا كهيں سراخ نبيل ملتا۔ دوسرى طرف اگر بورے عالم عرب اور عالم اسلام ميں ندخيمة المفكوكي شروح كاجائز وليا جائے تو فون وكتب كے متحلق مشہور ذمانہ كتاب كشف المطلب ون كے مؤلف الحاج خليف كے بقول سب سے پہلي شرح على بن سلطان مجرالحم وف ملاملى القارى (متونى ١١٠١هـ ) نے تحريرى ، ان كے بعد فيخ عبدالرؤف مناوى (متونى ١٠١١هـ من ايک شرح تحريرى ، ای طرح فيخ ابراجيم لقائى (متونى ١٠١٠هـ) كى ايک شرح كاذكر ماتا ہے۔

گزشتہ سطور میں نقل کی جانے والی معلومات سے واضح ہوجاتا ہے کرزیر محقق وقد وین بھی کتاب این جرکی نسخیر پاک وہند میں کسی کتاب این جرکی نسخید المف کسو کی چند پہلی شروح میں سے ضرور ہے البت برسفیر پاک وہند میں کسی جانے والی شروح میں جتی اور قطعی طور پر یہی سب سے پہلی شرح ہے۔ لبد اس بنیادی کتاب

المعتقق وقد و ين كالمريقة كاركا

(Original source) كوعلى وتخفيق اعداز على منظرعام يرلانا جا ہے۔

انتخاب موضوع کے اسباب وفوائد: (Justification & Likely Benefits)

قد مح علی واد فی ورثے کا احیا وا یک انتہائی اہم مغیداور قابل قدر کام ہے، ای لیے مستشرقین

(Orientalists) نے قامی کتابول کی مختیق وقد وین کو بہت اہمیت دی، بوریان یو ندوسٹیول شرق کی کتابول کی مختیق وقد وین کو بہت اہمیت دی، بوریان یو ندوسٹیول شرق کی بحث (Methodology of Research) کے ساتھ ساتھ منصبح تحقیق مخطوطات (Methodology of Manuscripts Editing) سے آگائی کا اہتمام کیا گیا ہے لیکن ہمارے ہال ہملی علم اور سکالرزی اس اہم کام کی طرف رغبت کی اہمیت میں البندا انظر نیشن میں البندا انظر نیشن میں البندا انظر نیشن میں البندا انظر نیشن اسالیب کوسائے رکھتے ہوئے قدیم آئی کتابول کے اور وقت تین وقد وین کی طرف تو بہت منر وری ہے تا کہ ہماری علی میراث کما حقہ محفوظ ہو سکے۔

توجہ بہت منر وری ہے تا کہ ہماری علی میراث کما حقہ محفوظ ہو سکے۔

ہمارے اسلاف نے حربی زبان وادب اور اسلامی فقافت کے موضوع پر هینم سر ماریخ ریکیا لیکن اس سر ماریکا ایک بودا حصر آج روشی کی دنیا بھی بھی تھی شخوں کی صورت بھی دنیا کی لائبر ریوں کے تاریک کونوں بھی موجود ہے اور ان سے علی فوائد حاصل کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرورہے۔

برصغیر پاک وہند کے علاء نے عربی واسلامی فنون کی تروی کے لیے گرال قدر خد مات سرانجام دی ہیں، برصغیر کی اس مردم خیز سرز شن نے عربی زبان وادب کی خدمت کے لئے مجمی کی طبح زاد شعراء، اوبا واورانشاء پرواز جنم دیے ہیں۔

زر چین قلی کاب کا و اف بر صغیر یاک و ہند کے ان متاز سکا ارز ش سے ایک ہے جنہوں نے تغییر ، حدیث ، اصول حدیث ، فقہ ، اصول فقہ ، عقائد ، فلسفہ علم بیئت ، نحواور بلاغت بیسے علوم پر اہم کیا بیل تحریکیں ، زیر حقیق کتاب بھی انہیں نادر کتابوں میں سے ایک ہے ، عربی واسلای علوم کی عظیم خدمات کے باوجود برصغیر یاک و ہند کے بے شارعاما والیے بیل جن ک علی خدمات سے اسلامی و نیا ایجی تک آگا و نہیں ، ہم چاہے بیل کداس خطر ارضی کے علاء فلمی خدمات سرانجام دی ہیں۔ انہیں و نیا کے علی حلقوں میں پیش کریں۔ تاکہ و قامر حقیم ان کی حقیم خدمات سرانجام دی ہیں۔ انہیں و نیا کے علی حلقوں میں پیش کریں۔ تاکہ و سے اور اس طرح ہم اپنے حاضر

ادرستنتل کوایے شاعدار ماضی کے ساتھ ملاسکیں۔

زیر ختی تلی کتاب برمغیر پاک دوئی مرا معطال الحدث (Terminology of Hadith)

ریکھی جانے والی قد کی تر بن اور خینم تر بن کتابوں علی سے ایک ہے، یہ کتاب دراصل ابن جرعسقلانی کی کتاب نخیۃ الفکر کی ایک شرح ہے اور برصغیر پاک دوئی علی جانے والی مروح علی سب سے بوی اور سب سے کہلی شرح ہے، لیکن نادرالوجود ہونے کی وج سے مروح علی سب سے بوی اور سب سے کہلی شرح ہے، لیکن نادرالوجود ہونے کی وج سے طباعت سے آراستہ نہوکی جبراس کی نبست کم اہم کتا ہیں منظر عام پر آگئیں، اس بات کی مرود رت ہے کہ مطالح الحد یث کے موضوع پراس اصل مرجع (Original Source) کو علی تحقیق کے بعد دنیا ہے علم کے سامنے بیش کیا جائے۔

ال موضوع كا انتخاب كى الك وجه برصغير ك قديم ورق كا حياه على جرى ذاتى دلچى بحى المحرا الله و يحلى بحى المحرا الله على ورثة كى كابول ك شكل بن پاك و بهند كى مختف الا بحريريول بن بحمرا برا الله به واحداد و و تت كرساته و منا كه بوتا جار بها بهذا الله ي ورق و محفوظ كرت كا ايك مى طريقة به كواس كول كودوان مى طريقة به كواس كول كودوان كي طريقة بي المحقوق المحاذ بي شام لها بي مقالي كا موضوح "القصادي في الصوف" كنام ساكم كام موضوح "القصادي في الصوف" كنام ساكم كلى كاب برجمتين اور تتقيدى مطالعة فتحب كيا وراس بركام عمل كيا

زیر محقیق وقد و بن قلمی کتاب کامتن حرصد دراز سے دی دارس کے نصاب میں شامل ہے اور سیقاً میں تامل ہے اور سیقاً می کتاب کا افاد بت کے پیش نظراس کی شروحات دینی دارس کے طلب و علماء کے لیے اہم اور ضروری ہیں، لہذا الی شرح کی تحقیق وقد و بن اور اشاحت، علوم عربیہ واسلامیہ کے طلبہ کے لیے ایک بیش بہاسر مایہ ثابت ہو کتی ہے۔

ہم نے زیر محقق قلی کتاب کے کیر علمی واد بی اورد بی دفقافی منافع کے پیش نظر اس کی حقیق وند دین کا ارادہ کیا ہے تا کداسے کوشتہ کمنا می سے نکال کر محقیق وقد وین کے بعد منظر عام پر لایا جائے اور اس طرح میدا ہم قلمی کتاب نہ صرف ضائع ہونے سے فکا جائے بلکہ علم کی منتلاثی آنے والی تسلیس بھی اس سے استفادہ کر سکیس۔

ابداف ومقاصد: (Objectives)

ا- عربی زبان دادب کے حوالے سے بالعوم اور علم معطلے حدیث کے حوالے سے بالحضوص ایک

محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- اہم اورمشندمعدرومرجح (Reference Book) کااضافہ کرنا۔
- ۲- عربیات میں برصغیریاک و اعداع مصر (Contribution) کواجا گر کرنا۔
  - سا۔ اس موضوع پر برصفيرياك و بنديس بوت والے على كام كا بائزه بيش كرنا۔
- ۳۔ اس موضوع پر بوری اسلامی دنیا میں ہونے والے جھیق کام کے ساتھ ، برصغیر یاک و ہند کے مختیق کام کا تعالمی مطالعہ کرنا۔
- علم معطلح الحدیث کے بارے میں ایک قیتی، تایاب اور غیر مطبوعہ دستاویز، جس کے صرف
  تمن قلمی شخوں کا اب تک سراغ ملا ہے۔ کو تحقیق اور علمی مطالعہ کے بعد علمی دنیا کے سامنے
  پیش کرنا۔
- ۔ وطن عزیز پاکستان کے دیلی مدارس کی نصابی ضروریات کو بھردا کرتا ، کیونک فن اصطلاحات و مدیث ان مدارس میں پر جمایا جاتا ہے اوراس قلمی کتاب کامتن (Text) داخل نصاب ہے۔
- 2- برمغیر پاک وہند کی اسلامی ومربی لا برری چی اینے موضوع پر ایک متند کتاب کا اضافہ کرنا۔
- ۸۔ عربی مخطوطات (Arabic Manuscritps) ایک جیتی علی سرمایہ ہیں ، صدیوں سے الا سرریوں کے کونوں کوشوں ہیں محفوظ یہتی دولت مسلمان محققین سے تقاضا کرتی ہے کدوہ کری وعلی اور تبذیبی وثقائی استفادہ کے لیے اس علی سرمایہ کی طرف رجوع کریں تا کدوہ اس محفوظ علی ورشے ورسے ان استفادہ کے لیے اس علی سرمایہ کی طرف رجوع کریں تا کدوہ اس محفوظ علی ورشے کے ذریعے اپنے اسلاف کی علمی ترتی اور گھری چیتی کا اندازہ لگا سیس اور اپنے حاضر کو اپنے شاعدار ماضی کے ساتھ جو درسکیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی یو ندوسٹیوں ہیں عربی واسلای فی کلانوں ہیں ایم اے اور پی ۔ ایج ۔ ڈی کی سطح پر کام کرنے والے محققین کی توج مخطوطات کی حقیق و تدوین کی طرف میڈول کرائی جائے اور ان نوا درات کو حقیق و مطالعہ سے ذریعے قابلی فہم اور قابلی مطالعہ بنا کرئی زندگی دی جائے ان نوا درات کو حقیق و مطالعہ کے ذریعے قابلی فہم اور قابلی مطالعہ بنا کرئی زندگی دی جاتھ سے ان نوا درات کو حقیق درشاور اسلامی اندلس میں اسکوریال جرج ہے کیا دریوں کے ہاتھوں نذر کی جانے والا یعلمی درشاور اسلامی اندلس میں اسکوریال جرج ہے کیا دریوں کے ہاتھوں نذر آتش ہونے والا یعلمی درشاور اسلامی اور دہمن اسلام کے ہاتھوں آتش ہونے کے خانے والا یعلمی درشاور اسلامی اندلس میں اسکوریال جرج ہے کیا دریوں کے ہاتھوں نذر میں تراث ہونے والا یعلمی درشاور اسلامی اور دہمن اسلام کے ہاتھوں آتش ہونے کے فائم کی نظر کردی جائے اور

ه المعتبق و مد و ين كا طريقة كار كالم

ال طرح مسلم امد کی نی نسل اپنے آباء واجداد کی تحریروں سے استفادہ او در کنار خدانخوات انہیں دیکھنے سے بھی محروم ہوجائے۔ لہذا ہمارے خیال میں اس علمی میراث کو نقصان اور تبایل سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ عالم سمام کی دیگر یو نیورسٹیوں کی طرح پاکستانی بیانتی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ عالم سمام کی دیگر یو نیورسٹیوں ہمی ایم اے اے ، ایم فیل اور پی ایج ۔ ڈی کی سطح پر اس تلمی میراث کے احیاء وفئ ظانے کام کروائمیں۔

قلمي كتاب كي تحقيق وتدوين اور مطالعه كاطريقه واسلوب:

(Methodology of Study, Research and Editing)

#### (الف):

- ا منتاج (Manuscript) كامتى تتح (Text Correction)
- (Comparative Study of Different عثلف تلی نشخوں کا یا جمی تقائل Manuscripts)
- سو- نسخهٔ ام (Original Manuscript) کی عبارت میں واقع ہونے والی تحریف ونقیف (حروف یا نقطوں کی اغلاط) کو درست کرکے حواثی (Footnotes) میں ان کی نشاند ہی کرنا۔
- ۳- مشکل الفاظ کا تلفظ (Pronunciation) اورانبین حرکات وسکنات دگا کرقائل قهم بنانا ـ
  - ۵ قلمى كماب يى فدكور شخصيات وبلاد كالخفر تعارف كرانا
  - ۲\_ قرآنی آیات، احادیث اوراتوال و آثار محاب کی تر یکی (Authentication)
    - ے۔ مشکل اصطلاحات (Terms) کی وضاحت کرنا۔
- (Comments & Academic موضوعات کتاب پرتیمره اورعلی استدراک Rectification)
- 9- سہل ترین استفادہ کے لئے کتاب کی فئی فہارس (Technical Indexes) کی تیاری۔
- ۱۰ مصاور ومراجع (Bibliography & References) کی ایک تحقیق و منصل فهرست کی تیاری \_

گر محتق و تدوین کاطریقه کار کی کار (ب): قلمی کمتاب کا تعارف:

اس قلی کتاب کانام مشرح نعبة الفکو فی مصطلح أهل الاثو "باوراس کے وف کانام شخ وجیالدین بن فراللہ کی جیسا کراس قلی نسخہ کانام شخ وجیالدین بن فراللہ کی راقت کی اس کی سخہ کانام شخ رکیا ہے۔ علاوہ ازیں سید مبدالحی حتی نے اپنی کتاب "الشقافة الاسلامید فی المهند (ص:۱۳۵) اور ڈاکٹر زبیدا حمد نے اپنی کتاب "حربی ادبیات میں پاک وہند کا حس" (ص:۱۳۸) اس کتاب اور اس کے مؤلف کا ذرکیا ہے۔ زیر نظر قلمی نسخہ بڑے سائز کے (۲۱۰) صفحات پر مشتل ہے اور باریک خط میں مرقوم ہے۔ برصفی پر سطروں کی تعداد تقریباً (۲۳) ہے اور برسطروا ۲۲ کے درمیان الفاظ پر مضمل ہے۔

کا تب نے کتاب کے آخر میں اپنانا م جمعیسی بن غلام محر تحریکیا ہے اور س کتابت است است است کا تب ہے۔ بڑے ہے۔ بڑے اس قدیم آلمی است کی ہے جہ بڑے ہوے مطاوہ کر چکے ہیں۔ اس کتاب کے دواور آلمی نسخ باکی پورلا بریری ایڈیا (نمبرے مے) اور رضا لا بریری رامپورا اللہ پا (نمبرے 11) میں موجود جی اس کتاب کا ان تین شخوں کے علاوہ کوئی اور شطی نسخ ہارے ملم میں نہیں آسکا، اس کی اجمیت وشدرت کے چیش نظر اس کی حفاظت اور اشاعت ضروری ہے۔

## (ج): مؤلف كاتعارف:

ري محتيق ومدوين كاطريقة كار كآبول كاعمره تربيت وتقتيم اوران كى فعاحت وبلاغت كى بهت تعريف كى ب منتخ وجیدالدین مجروتی مالحین علاء میں سے تھے، اپنے طلبہ پر بہت خرج کرتے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔امورونیا سے منقطع ہو کرتد ریس تعلیم اور ذکر وعبادت میں مشنول رہے تھے۔ آپ نے ۹۹۸ مد میں احمد آباد (محجرات) میں وفات یائی اور و بین مدنون ہوئے۔ (مويدا حوال کے سليے: سبحة العرجان في آثاد هندوستان (۱۱۵–۱۱۷)، حآثر كرام (١٤٣)ابيجد العلوم (٢٢٣-٢٢٣)نزهة المخواطر (٣٨٥/٣) تذكره علاء بند (٥٣٩) عربي ادبيات، زبيداحد ٧٥٨) اعلام (١٢٠/١٣)\_ خا كتحقيق وتدوين كي تغصيل:(Detailed plan of the Research Project) تنقيدي مبطالعه وتذوين قلمي كمآب هوح نخبة الفكو ازعلامه وجيدالدين مجراتي ٩٩٨م ميغا كدايك مقدمداورتين حصول يرشمل ب، جومندرجدويل إن مؤلف اورقلي كماب كاتعارف حصداول: تلی کتاب کے متن کی جمتیق وقد وین ، منبط <mark>تھی</mark> اوراس پر تعلیقات حصدوم: اختتآ مختيق وتدوين اورفني فهارس حصيهوم: بيمقدمددرج ذيل موضوعات بمشمل موكا: كلماية بتشكر ☆ موضوع كانتعارف واجميت 삷 موضوع كانتخاب كاسباب ☆ اغراض ومقاصد ☆ مححقيق وتدوين كالمنج واسلوب ☆ وسأكل تحتيق اورمصا درو بآخذ كاجائزه ☆ مؤلف اورقلمي كتاب كانتعارف حصداول: (الغب) مؤلف كاتعارف

متحقيق ومدوين كالمريقة كارا مؤلف كانام وتسب خاعدان وقبيله \* تعليم وتربيت طلب علم کے لئے اسفار ورحالات اساتذه وشيوخ تلاغمه ومعاصرين تالیفات اورعلی کارناہے 쇼 علمى دنيايس مقام ومرجبه ☆ وفاست ديدن قلی کتاب کے بیانات وکوا کف کا تعارف ملمى كماب كوائف اس كاخط اورجم صغحات كي تعدا دوسطور ☆ تلمى كتاب كيمصا درومراجح ،رموز واشارات اوراصطلاحات كي تفعيل ☆ كمآب كي منخول كي تعدادا دران كا تعارف ☆ فلى كتاب كالتقيدي مطالعة ورخصائص (ii) عؤلف كاطريقة تاليف اوداسلوب تحرير ☆ ءُ لف کے اسلوب تحریر برنگافتی و تهذیبی پس منظر کے اثر ات ☆ موضوع برمؤ لف كي مهارت اورگرال قدرآ راءونظريات 쇼 و لف کے ذکر کردہ مباحث پرایک سرسری نظر ☆ موضوع يصمتعلقه سابقه تاليفات اوربعدي تاليفات كاحائزه ☆ ديجركتب بيسقلمي نسخه كاعلى مقام ومرتبه ☆. مؤلف کے مصاور وما خذ (References & Sources) مخلیل وتقدی 쇼

حائزه

محقق وقد و ين كاطريقة كار كالم

نصددوم

تلمی کتاب محمتن کی محتیق وقد دین، ضبط وقع اور اس پرتعلیقات وحواثی مطریقة محتیق همو تعلق مید دو ماسی مع

وندوین اورهم وتعلق درج ذیل ہوگا۔ - ه

(Text Correction) な

(Comparative Study) بن تقابل (Comparative Study)

(Authentication) قرآني آيات واحاديث كاتر تكارين

🖈 مشكل الفاظ ومفردات أوراصطلاحات (Terms) كي تومنيح

(Academic Rectification) مؤلف کی آراء برعلمی استدرا کات

(Authentication of References) مصاوروما خذ کی تخ

حصيهوم: اختباً محقيق وتدوين

(أ) خلامه بحث وتغیق اور نبارج

(ب) فى فيارس

🖈 قرآنی آیات کی فہرست

احادیث نوی اورآ فارمحابدی فهرست

المناسبة المنطقة المناسبة المن

اصطلاحات كي فيرست

الم مصادر ومراجع كي فهرست

🖈 موضوعات كى فېرست

\*\*\*

| 446 |                     |                                   |
|-----|---------------------|-----------------------------------|
|     |                     | ﴿ الله محتن وقد وين كاطريقه كار ح |
| •   | اورانگريزي اصطلاحات | 11.11                             |
| ,   | ادر در در استاهای   | مروع المارين                      |
|     |                     | 1                                 |

| Testing                 | آزاتق               | اختيار "                |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Abbreviation            | مخفف                | اختصار                  |
| Topic selection         | امتخاب موضوع        | اختيار الموضوع          |
| Questionnaire           | سوالنامه            | استبيان                 |
| Opinionnaire            | استعواب دائے        | استطلاع الوأي           |
| Originality             | امليت               | أصالة                   |
| Paraphrasing/Redrafting | ايخ الفاظ ش ذ حالنا | إعادة صياغة             |
| Quotation               | عبارت تتل كرنا      | اقتباس                  |
| Academic honesty        | علمى ويانتدارى      | أمالة علمية             |
| Plagiarism              | سرقهٔ چدی           | انتحال                  |
| Researcher              | بمحقق               | باحث                    |
| Co-researcher           | معاون محقق          | باحث مشأرك              |
| Research                | مختيق               | بحث                     |
| Statistical research    | شارياتي محقيق       | يحث إحصالي              |
| Historical research     | تاريخي مختيق        | بحث تاريخي              |
| Experimental research   | تجرباتي محقيق       | يحث تجريبي              |
| Analytical research     | تجزياتي محقيق       | بحث تحليلي              |
| Co-relational research  | ترابعي مختين        | بحث ترابطي              |
| Applied research        | اطلا في مختِق       | بحث تطبيقي              |
| Evaluative research     | المليمي محقيق       | بحث تقييمي              |
| Causal research         | سبى مختيق           | يحث سببي                |
| Term paper              | 15.00               | بحث فصلي                |
| Survey research         | بيائتي محقيق        | يحث مسحي                |
| Team research           | مشتر كالمحتيق       | ر بحث مشتوك، بحث فريقه- |
|                         |                     |                         |

| 446                      | <b>₩</b>                          | مريخ مين ويد وين كا طريف |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Comparative research     | تقالى محتين                       | بحث مقارن                |
| Library research         | لابحريرى فختيق                    | بحث مكتبي                |
| Single research          | انغرادى فختين                     | بحث منفود                |
| Field research           | ميدانى مختيق                      | يحث ميدائي               |
| Result research          | حاصلاتي هختين                     | بحث تتيجي                |
| Theoretical research     | نظرياتي محقيق                     | بحث نظري                 |
| Descriptive research     | بیان <i>ه ا</i> رمغی مختیق        | يحث وصفى                 |
| Title card               | عنوان کارڈ                        | يطاقة العنوان            |
|                          | مؤلف کارڈ                         | بطاقة المؤلف             |
| Author card              | ريزش كارق                         | بطاقة المرجع             |
| Reference card           | توشكارة                           | بطاقة الملاحظة           |
| Note card                | موضوع کارڈ                        | بطاقة الموضوع            |
| Subject card             | ر ول مادو<br>تارخ اشاعیت          | تاريخ النشر              |
| Date of publication      | - 3.                              | لين<br>تجربة             |
| Experiment               | پرب<br>معما در کالتین             | تحديد المصادر            |
| Specification of sources | معنادره مین<br>موضوع کالعین/تحدید | تحديد الموضوع            |
| Topic limitation         | _                                 | لحقيق                    |
| Editing                  | تدوین<br>نهرین                    |                          |
| Draft revision           | مسوده برنظرةاني                   | تدقيق المسودة            |
| Library facilities       | لا بنررین محولیات                 | تسهيلات مكتبية           |
| Card classification      | كارد زى درجه بندى                 | تصنيف البطاقات           |
| Dewey decimal            | ديوى اعشارى ورجه                  | تصنيف ديوي العشري        |
| classification           | بندی                              |                          |
| Congress-Library         | کامحریس لامبریری ک                | تصنيف مكتبة الكونغرس     |
| Classification           | وروجه ببتدى                       |                          |
| Hypothesis modification  | مغرو مضے کی تبدیلی                | تعديل الفرمنية           |
| Preface                  | <u>بيش لفظ</u>                    | تقديم                    |
|                          |                                   |                          |

| 447                   | (F) (S)                | محقیق و تدوین کاطریه |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Research evaluation   | محتیق کی جانچ پڑتال    | تقييم البحث          |
| Paragraphs coherence  | عسين فترات             | تعاسك الفقرات        |
| Documentation         | حواله بندي             | توثيق                |
| Illustrations         | رموز واشارات           | توطيب أحات           |
| Table                 | فيرست                  | جدول -               |
| Newspaper             | اخيار                  | جريدة                |
| Data collection       | موادکی جمع آوری        | جمع البيانات         |
| Copyright             | حق طباعت               | حق الطبع             |
| Self-experience       | ذاتی تجربه             | خبرة ذالية           |
| Abstract/ Summary     | خلامر/تلخيص            | خلاصة                |
| Case-study            | مطالعه احوال/محقيق حال | دراسة الحالة         |
| Periodical            | سهای وششای             | دورية                |
| Ph.D. dissertation    | لي الحكارة كالمقالم    | رسالة الدكتوراة      |
| M.A. thesis           | ايم_اسكامقاله          | وسالة الماجستين      |
| Call number           | كالنمبر                | رقم الاستدعاء        |
| Classification number | درجه بندى تمسر         | رقم التصنيف          |
| Author number         | مؤلف تمير              | رقم المؤلف           |
| Library hours         | لامجرمرى اوقات         | مباعات المكتبة       |
| Biography             | حالات زعرى             | أسيرة حياة           |
| Autobiography         | سواخ حمری              | سيرة حياة ذاتية      |
| Magazine              | Je .                   | صحيفة                |
| Title page            | مردرق                  | صفحة العنوان         |
| Edition               | طيعه                   | طبعة                 |
| Enlarged edition      | اضا فدشده لمبعد        | طبعة مزيدة           |
| Revised edition       | نظرتاني شدوطيعه        | طبعة منقحة           |
| Quotation mark        | ملامدام المتاس         | مرعلامة تنصيص        |

| 448                  | يعه الري                 | مرس ومدوین فاحر |
|----------------------|--------------------------|-----------------|
| Title                | عوان                     | عنوان           |
| Random sample        | غيرارا دى مونه           | عينة عشوائية    |
| Stratified sample    | طبقاتي نمونه             | عينة طبقية      |
| Group sample         | مجموعاتى نمونه           | عينة فتوية      |
| Double sample        | دو برائمون.              | عينة مزدوجة     |
| Systematic sample    | منظمتمون                 | عينة منتظمة     |
| External cover       | بيروني غلاف              | غلاف خارجي      |
| Hypothesis           | مغروضه                   | فرضية           |
| Index                | فبرست/اثاری <sub>ه</sub> | فهوس            |
| Cards index          | كارة زفيرست              | فهوس البطاقات   |
| Computerized index   | كهبيوثرا تزذ فهرست       | فهرس حاسويي     |
| Title index          | فهرست حنوان              | فهرس العنوان    |
| Author index         | فيرستءوكف                | فهرس المؤلف     |
| United index         | متحد وأبرست              | فهوس موحد       |
| Subject index        | فهرست موضوعات            | فهوس الموضوع    |
| List of contents     | فهرست منددجات            | قائمة المحتويات |
| Bibliography         | كتابيات/فهرست ماخذ       | قائمة المراجع   |
| Reading hall         | ير مع والايال            | أاعة المطالعة   |
| Selective reading    | انتخا في مطالعه          | قوائة انعقائية  |
| Year book            | سالانه كتاب              | كتاب سنوي       |
| Reserved book        | محفوظ كتاب               | كتاب محجوز      |
| Author               | مؤلف                     | مولف            |
| Co-author            | معاون مؤلف               | مؤلف مشارك      |
| Translator           | ترجمان                   | متوجم           |
| Magazine             | مجلّه/ميكزين             | مجلة            |
| Specialized magazine | خاص محك                  | مجلة متخصصة     |

| 449                      |                               | ﴿ ﴿ اللَّهُ مُتَعَقِقَ وَلَهُ وِينَ كَا لَمُ يَقِيدُكَارُ |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Volume                   | جلد <i>اج</i> م               | مجلد                                                      |
| Editor                   | مدون                          | محقق                                                      |
| Reference                | مأخذ                          | مرجع                                                      |
| Draft                    | مسوده                         | مسودة                                                     |
| Supervisor               | محران                         | مشرف                                                      |
| Research Proposal        | منعوبا خاكة مختيق             | مشروع البحث                                               |
| Ready-data sources       | تيارشده مواد كے مصادر         | مصادر البيانات الجاهزة                                    |
| Initiated-data sources   | خود تاركروه مواد كے معمادر    | مصادر البيانات المستحدثة                                  |
| Source                   | وُريحِ                        | مصدر                                                      |
| Pamphlet                 | سن بي                         | مطوية                                                     |
| Data processing          | موا وكوز رغمل لا تا           | معالجة اليانات                                            |
| General dictionary       | عاملخت                        | معجم عام                                                  |
| Specialized dictionary   | خاص لغت                       | معجم متخصص                                                |
| Interviewer              | انترو يوكرنے والا             | مقابل                                                     |
| Interview                | اعروبع                        | مقابلة                                                    |
| Introduction             | مقدم/تعارف                    | مقدمة                                                     |
| Place of publication     | مغام اشاحت                    | مكان النشر                                                |
| Observation              | مشابره                        | ملاحظة (مراقبة)                                           |
| Note                     | کوٹ '                         | ملاحظة                                                    |
| Footnote                 | بإورتي                        | ملاحظة هامشية                                             |
| Appendix                 | بمغيمه                        | ملحق                                                      |
| General encyclopedia     | عام انسأئيكو پيڈيا            | موسوعة عامة                                               |
| Specialized encyclopedia | خاص انسائيگاو پي <u>ڌيا</u>   | موسوعة متخصصة                                             |
| Topic/ subject           | مو <b>ض</b> وع <i>إع</i> نوان | الموضوع                                                   |
| Publisher                | ناشر                          | ناشو                                                      |
| Final copy               | حتى وآخرى كالي                | نسخة نهائية 🐪 🚙                                           |

Text

Borrowing regulations

نظام الاستعارة المعارفة الرماد لين كرفانين المعارفة ال

#### عربی کتب:

- ١- إبراهيم، عبدالوهاب (الدكتور). كتسابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية. حده: دار الشروق، ١٩٨٦م.
- ٢- بدر، أحمد (الدكتور). أصول البحث العلمي ومناهجه. القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٩م.
- ٣- بدوي، عبدالرحمان (الدكتور). مناهج البحث العلمي. الكويت: وكالة المطبوعات، ١٩٦١ م.
- ٤ برحسترامر, <u>أصول نقد النصوص ونشر الكتب</u>. الرياض: دار المريخ،
   ١٩٨٢م.
- ٥- الحديدي، سيد. أضواء على البحث العلمي. حلب: دار القلم العربي، ١٩٩٣ م.
- ٦- حسودي، نورى (الدكتور) والعاني، سامي مكي (الدكتور). منهج تحقيق النصوص ونشرها. بغداد: حامعة بغداد، ١٩٧٥م.
- ٧ . الخشت، محمد عثمان. فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل الحامعية. القاهرة: مكتبة ابن سينا، ٩٩٠.
- ٨- تحصير، عبدالفتاح، دليل الباحثين في شرح تعطوات إعداد البحث.
   الرياض: معهد الإدارة العامة، ١٩٧٤م.
- 9 خفاجي، محمد عبد المنعم وشرف، عبد العزيز. كيف تكتب بحثا حامعياً. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٨٥م.
- ١٠ المخولي، محمد على (الدكتور). كيف تكتب بحثا. ط. ١٠ الأردن: دار الفلاح للنشر والتوزيع، ١٩٩٦م.
- 1 1 ساعاتي، أمين (الدكتور). تبسيط كتابة البحث العلمي من البكالوريوس ثم الماحستير وحتى الدكتوراه . ط. ١ ، مصر الحديدة: المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية ، ١٩٩١م.

- ۱۲ سلطان، حنان عيسى (الدكتور) والعبيدي، غانم سعيد الشريف (الدكتور). أساسيات البحث العلمي ببن النظرية والتطبيق الرياض: دار العلوم، ۱۹۸۶م.
- 11- شلبي، أحمد (الدكتور). كيف تكتب بحثاً أو رسالة. ط. ٢٤، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ٩٧، ١م.
- 12- الصباب، أحمد. الأسلوب العلمي في البحث. حدة: دار عكاظ للطباعة والنشر، ١٩٨٠م.
- ١٥ ضيف، شوقي (الدكتور). البحث الأدبي طبيعته، مشاهمه، أصوله، مصادره. ط.٧، القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٦م.
- 17. ظاهر، أحمد حمال الدين (الدكتور) وزياده، محمد (الدكتور). البحث العلمي الحديث. عمان (الأردن): دار الفكر، ١٩٨٤م.
  - ١٧ ظلام، سعد. مناهج البحث الأدبي. القاهرة: مطبعة الأمانة، ١٩٧٦ م.
- ١٨ عاقل، فاخر (الدكتور). أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. ط. ٣، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٨م.
- ١٩ عبد أسعيد، محمد توهيل فايز (الدكتور). كيف تبكتب بحثاً وكيف تقهم أسس البحث العلمي. ط. ١، الكويت: مكتبة الفلاح، ١٩٩٨م.
- ۲۰ عبيدات، ذوقان (الدكتور) وآخرون. البحث العلمي مفهومه، أدواته، أساليبه. الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع، ۱۹۹۷م.
- ٢١ عمر، محمد ريان (الدكتور). البحث العلمي مناهمه وتقنياته. حده: دار الشروق، ١٩٨٧م.
- ٢٢ العمروي، عمر بن غرامة. أيسر الوسائل في كتابة البحوث والرسائل.
   ط. ٢٠ الرياض: عالم الكتب، ١٩٨٨م.
- ٢٣ عميره، عبدالرحمن. أضواء على البحث والمصادر. بيروت: دار الحيل، ١٩١٩
- ٢٤ عناية، غازي (الدكتور). إعداد البحث العلمي ليسانس، ماحستير، دكتوراه. الإسكندرية: مؤسسة شباب الحامعة، ١٩٨٠م.

- ه ٢٠ فوده، حليمي محمد (الدكتور) وعبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور). المرشد في كتابة الأبحاث. ط. ٢، حده: دار الشروق، ١٩٩٢م.
- ٢٦ القاسمي، محمد حمال الدين. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. ط. ٢، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ٢٦ ١ ٩٠٠.
- ۲۷ القاضي، يوسف مصطفى (الدكتور). مناهج البحوث وكتابتها. الرياض:
   دار المريخ، ١٩٨٤م.
- ٢٨ قند بلحي، عامر إبراهيم. البحث العلمي: دليل الطالب في الكتابة
   والمكتبة والبحث. بغداد: الحامعة المستنصرية، ١٩٧٩م.
- ٢٩ الكندري، عبدالله عبدالرحمن (الدكتون) وعبدالدائم، محمد أحمد
   (الدكتون). مدحل إلى مناهج البحث العلمي في التربية والعلوم الإنسانية.
   ط. ١، الكويت: مكتبة الفلاح، ١٩٩٣م.
- ٣٠ المرعشلي، يوسف (الدكتور). أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المعطوطات. بيروت، لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٣م.
- ٣١\_ المنحد، صلاح الدين. قواعد تحقيق النصوص. القاهرة: مطبعة مصر، ١٩٥٥ م.
- ٣٢ نافع، غريب عبد المحيد. الضياء في قواعد الترقيم والإملاء. القاهرة: مكتبة الأزهر، ١٩٨١م:
- ٣٣\_ نعش، محمد. كيف تكتب بحا أو تُحقّق نصا . ط . ٢ ، القاهرة ،
- ٣٤\_ الهادي، محمد محمد (الدكتور). أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية. القاهرة: المكتبة الأكاديمية، ٩٩٥م.
- مارون، محمد عبد السلام. تحقيق النصوص ونشرها. ط. ٧٠ القاهرة: موسسة الحلبي وشركاه، ٩٦٥م وط. ٥، القاهرة: مكتبة السنة، ١٤١٠هـ.
- ٣٦ الهواري، سيلوالد كتور). دليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل الماحثين في كتابة التقارير ورسائل الماحثير والدكتوراه. ط. ٢، القاهرة: مكتبة عين شمس، ٩٨٠ ١م.



٣٧ - يعقوب، أميل (الدكتور). كيف تكتب بحثا أو منهجية البحث. لبنان:

#### اردو کتب:

- تعبم كانتميري. اد في حقيق كامول اسلام آباد: مقتدره قوى زبان ١٩٨١م.
- ۲- رضوی، جمیل احمد <u>لا بحریری سائنس اور اصول مختیق</u>. اسلام آباد: مقتدره قومی زبان،۱۹۸۷ء
  - ۳- سلطان بخش ( و اكثر ). اردويس اصول تحقيق اسلام آباد: مقتدره قوى زبان ١٩٨٠ .
    - ٧- حيان چند ( دُاكثر ). محتيق كانن اسلام آباد: مقتدرة وي زبان،١٩٨٦م.
- ۵ عمد عارف (پروفيسر). محققق مقاله نگاري. لا بور: اداره تاليف وترجمه پنجاب يونيورش،

# انگریزی کتب:

- 1- Berry, Raiph. How to write a research paper. Oxford Pergamon press, 1986.
- 2- Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 6th ed. Modern Language Association of America, 1985.
- 3- Hanser, T L. and Gray lee. Writing the Research and Term Paper. New York: Dell Publishing Co, 1991.
- 4- Hillway, Tyrus. Introduction to Research. Boston: Houghton Mifflin Co. 1964.
- 5- Lester, J D. Writing Research Paper. New York: Harper Collins, 1993.
- 6- Turabian Kate, L. A Manual for Writers of Term papers,
  Theses and Dissertations. Chicago: the University of
  Chicago, 1967.

(عربی، اسلامی علوم اورسوشل سائنسزیس) اُردو بمطبوع آزاد بک و به اُردو بازارلا بور ع- تدریس اللسسان العوبی عربی زیان سیکی کیلئے آسان اور جدید کتاب اُردویس بمطبوع آزاد یک و به اُردو بازارلا بور

. 30 دن مي عربي سيكھنے

-9

عربي أردوبول جال كى آسان اورجد بدالفاظ كساته كتاب مطبوعة زادبك ويو أردوباز ارالا مور

10- الاختيار من المتعدد والاسئلة الموضوعة عربي زبان بيرى السرالس، في ايم السرواين في السريكيم دشپ اورد نكرامتخانات كريكيرالا تخاني سوالات وجهابات مطيوماً زاد بك وي أردوبا زادلا بود

11- المعلومات العامة عن اللغة و الإدب العربي

عربی ش زبان دادب کے بارے میں مخترسوالات مع جوایات بمطبوص وادب و بار اور بار اور اور اور اور اور اور اور اور اور

12- اللغة العربية (بارم بالكويك بك)

عربي اورأردور جريمى دستياب ب،مطبوعة زاد بك ويد أردو بازاد لاجور

13- الادب العربي (لااعرب الكويكست بك)

عربى ادرأردور جميمى وستياب ب، مطيوسة زاد بك ويده أردوبا زارلا مور

14- حديقة الادب (كيت بكا ترميد عد) إرث ون اورو (مرني)

مطبوعة زادبك فيواردوبا زايلا بور....

-15- الملغويات (زيرتبيت اما تذه ك الح)

- مطبوعة زاديك ويوءأرده بإزارالا بود
- اريد أن الحل (از توفيق الحكيم) مربئ تن مناهنات الديد بمنتقيل مطالعة زاد كما إيدا مد -20
- انا القاتل (از محمود تيمور) مرباتش منافعات أندة جريمتيك مطاعدة زادك فيها بعد -21
  - اشواك (ازمىبىر قطى ) مرائىتىن منقفات ئىدىرجى تقيى كى طالع ، أزاد كريولامد -22
- اللكوى (از مصطفى لطفى) مرنى تن مناقعات أريير منتقيل مطالعة زادك زيدا مد -23
- نفس كويعه ( نوصف السباعي) عرلي تن مع مناقفات أددة جريث تيري مطالعة ( دادبک وُي -24
- قصص النبين المجزء الوابع (از ابوالحسن للوى) حرفي من تفات ، وادب وي -25
  - ابتدائى مرنى كراتمر ( كيفل وبلوسكورس آف اسلاك الجيكش ) ماذرن السينيوث أف انفار منكس واسلام آماد
  - أصواء على تعليم اللغة العربية في باكستان (پنجاب يو نيورش) مريي -27
    - الزاد المطلوب بمعريج احاديث كشف المحجوب -28 مطبوعه يخاب ادقاف لاموره أردو
  - ياكتان كى علاقا كى زيانون كااسلامي ادب -29 أردو (مطبوعدالطادب اسلامي باكتان)
    - محتن ومدون أروورجم كشف المحجوب بدينه فاؤنثريثن فيعلآباد -30
      - هداية المريدين وارشاد السالكين -31

(أردوتر جمد لمنوطات حفرست موى ياك شهيدرحت الله عليه اداره صوت بادى اوكاره)

# آ زاد بک ڈیو

9- جلال الدين رُسف بلدُنك، چوك أردوبا زار، لا مور (باكتان) 042-37248127-37120106



In Arabic, Islamic Studies and Social Sciences



**Prof. Dr. Khaalig Daad Malik** 

Chairman Arabic Department Punjab University, Lahore



AZAD BOOK DEPOT

URDU BAZAR, LAHORE. (PAKISTAN) Ph: 042-37248127, 37120106